

(مجموعة خُطبات وتحرثيرات)

جلدنمبرا

اسلام اور شن معاملات

فيخالاسلام مفتى محتر تفتى عثماني دمت كأتم







جاری روزمره زندگی اوراس میں اُلجھنوں اور پریشانیوں کا حل قرآن وسنت میں پوشیدہ ہے ہم افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق تس طرح اعتدال کی راہ اختیار کریجے ہیں؟ کس طرح ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں جس میں دین ودنیا کی راحتیں میسر ہوں اور دل کا سکون نصیب ہو؟ پیہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہر مسلمان وهوندرباب-"اسلام اور ہماری زندگی'انہی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔



ابلام اوریجاری زندگی اسلام اور حشنِ معاملات جلد ۳

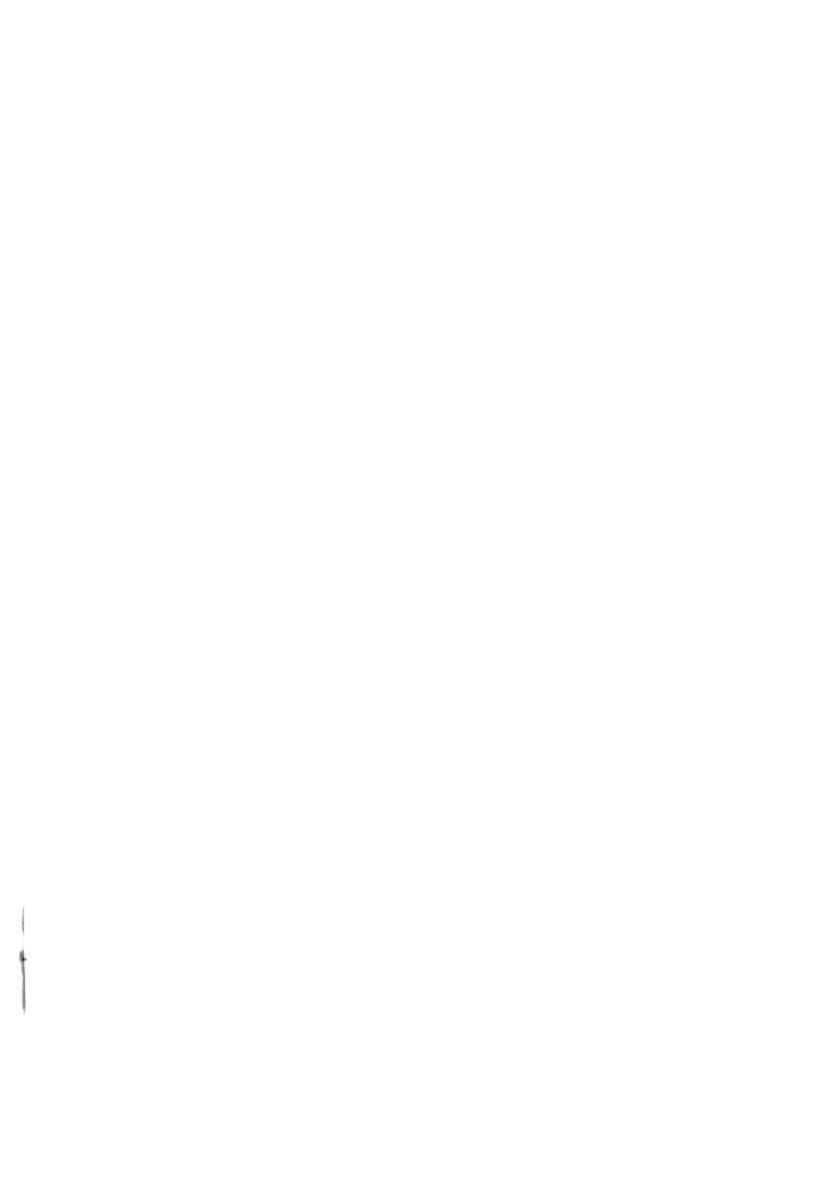

ہماری روز مرہ زندگی اوراس میں اُلجھنوں اور پریشانیوں کاحل قر آن وسنت میں پوشیدہ ہے۔ہم افراط وتفریط سے بیجة ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق کس طرح اعتدال کی راہ اختیار کر کتے ہیں؟ کس طرح ایک خوشگوار زندگی گزار کیتے ہیں جس میں دین ودنیا کی راحتیں میسر ہوں اور دل کا سکون نصیب ہو؟ یہ دہ سوالات ہیں جن کے جواب ہر سلمان ڈھونڈ رہا ہے۔''اسلام اور ہماری زندگی''انہی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔

اسلام اور سماری زندگی

۔ ﴿﴿ جَلد ٣ ﴾ ا

اسلام اورحشن معاملات

شيخ الاسلام جبلتن مولانا محج لفي عنما في دامت بركاتهم



🖈 ، ۱۹، نارنگی لاہور، پاکستان 🖈 مؤین رو نو چک آرہ و بازار کمایی فن المعتمة في المعتمة عدد المعتمة عدد المعتمة المعتمة

🖈 🕪 وينا ناته سينش مال روؤ . لا بور

#### جملة حقوق محفوظ ہیں۔

(C

ہندوستان میں جملہ حقوق محفوظ ہیں ۔ کسی فردیا ادارے کو بلاا جازت اشاعت کی اجازت نہیں نام کتاب

> اسلام اور تاری زندگی عَنوعهٔ خطبات وعرزیات

جلد ۳ اسلام اورځن معاملات اشاعت اول

يران الأن المسايع - جون مادي

# الآلولاليشن بكسيرن يجبون الميثل

۱۹۰- دینا ناتھ مینشن مال روز الدہور فون۳۲۳۳۳۳۳۳ فیکس ۳۷۳۳۳۷۸۵ + ۹۲-۳۲-۳۷۳۳۵۵ ۱۹۰- انار کلی، لاہور- پاکستان \_\_\_فون ۳۷۳۳۳۹۵-۳۷۳۵۵۳۳۵۵ موهن روز ، چوک اردو بازار ، کراچی- پاکستان \_\_فون ۲۲۷۲۳۴۰

#### www.idaraeislamiat.com

E-mail:idara.e.islamiafagmail.com

ملئے کے پتے

ادارۃ المعارف، جامعہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر ۱۳

مکتبہ معارف القرآن، جامعہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر ۱۳

مکتبہ دار العلوم، جامعہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر ۱۳

ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ اردو بازار، کراچی

دار الاشاعت، اردو بازار، کراچی نمبر ۱۱

بیت القرآن، اردو بازار، کراچی نمبر ۱۱

بیت العلوم، نا بھہ روڈ، لا ہور

## فهرست مضامين

|            |                                         | TT |                                       |
|------------|-----------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 19         | آیت کاشان زول                           | 14 | <i>B</i> . <i>B</i>                   |
| 19         | ''لہؤ' کی وضاحت                         |    | تجارت دین جھی، دنیا بھی               |
| 19         | "اليها" كي ضمير مفرد جونے كى وجه        | 14 | مسلمان کی زندگی کا بنیا دی پھر        |
| ۳.         | سودے کے صحیح ہونے کے لئے تنہا           | IA | تاجروں کاحشر،انبیاء مینتلا کے ساتھ    |
|            | رضامندی کافی نہیں                       | IA | تاجروں کاحشر، فاجروں کے ساتھ          |
| ۳۱         |                                         | 19 | تاجروں کی دوشمیں                      |
|            | تدبيراورروزگار                          | 19 | تجارت جنت كاسبب بإجهنم كاسبب          |
| ۳۱         | حضرت محمد مناتليكم كي معاشي زندگي       | rr | ہر کام میں دوزاویئے                   |
| 2          | ضروریات کا اہتمام تو کل کے منافی نہیں   | rr | زاوية نگاه بدل ديں                    |
| ٣٣         | تو کل کی اصل حقیقت                      | 77 | کھا تا کھا ناعبادت ہے                 |
| ٣٣         | انسانی مزاج کافرق                       | rr | حضرت ایوب ماینلاا ورسونے کی تثلیاں    |
| ~~         | ایک بزرگ کاانو کھاواقعہ                 | ri | نگاه نعمت دینے والے کی طرف ہو         |
| ra         | انسانی دل کی دوحالتیں                   | rı | ای کا نام تقویٰ ہے                    |
| 20         | ہراطاعت، ذکراللہ کے مترادف ہے           | rı | صحبت ہے تقویٰ حاصل ہوتا ہے            |
| 20         | ول كوالله كے لئے فارغ سيجئے!            | 22 | ہدایت کے لئے صرف کتاب کا فی نہھی      |
| 2          | ول الله تعالیٰ کی مجلی گاہ ہے           | 20 | صرف کتابیں پڑھ کرڈ اکٹر بننے کا نتیجہ |
| <b>r</b> ∠ | حصول رزق کی فکر ممنوع نہیں              | ** | متقى كى صحبت اختيار كريں              |
| 71         | مولا تأميح الله صاحب وكالله كاايك ارشاد | 10 | 1.16                                  |
| ٣9         | حصول روز گار میں افراط سے بچنا ضروری    |    | شجارت کی فضیلت                        |
|            | -                                       | ra | قر آن میں مال ودولت کا ذکر            |
| 14         | اسلام کی معتدل تعلیم                    | 74 | ونیامیں مال واسباب کی مثال            |
| ۴.         | نى كريم طافيل كازبد                     | 12 | مسلمان تاجر كاغاصه                    |
|            |                                         |    |                                       |

| اسلام اور ہماری زندگی                            |
|--------------------------------------------------|
| خلاصة كلام                                       |
| تجارت کے پکھآ دا                                 |
| د کاندارے زبردی پیے کم کرا                       |
| خ يدنا                                           |
| یے بھی دین کے مقاصد میں داخل                     |
| ونیا میں تاجروں کے ذریعے                         |
| اسلام<br>دنیا میں تاجروں کے ذریعے                |
| اسلام                                            |
| ا پنی نوعیت کاایک عجیب واقعه                     |
| حق میں سرتگوں اور باطل میں انج                   |
| صلاحیت ہی نہیں ہے<br>روش کے سرید :               |
| معاشرے کی اصلاح فردہے ہوڈ                        |
| گناه کاانجام،رزق سے                              |
| استغفار کے ساتھ گناہ پراصرارمص                   |
| الله کے نیک بندوں کی ایک صفت                     |
| تو به کی شرا نط<br>در سده منابع                  |
| ''استغفار'' کوحر زِ جان بنایئے<br>گاری نے        |
| گناہ کی نحوست ،رزق ہےمحروی<br>• قریب سیعرف م     |
| رزق کاوسیع مفہوم<br>تمام کمالا ت ِانسانیدرزق ہیں |
| ما ممالات السائيدرون بين<br>علم وهنر بھی رزق ہیں |
| 0:020                                            |

گناہ ہے دل پرزنگ لگ جا تا۔ نیکی کاشوق بھی رزق ہے

| مرثالث) | اسلام اورحسن معامله ( جل                 | 4   |
|---------|------------------------------------------|-----|
| ٧٠      | صوفیائے کرام کی دوحالتیں،بسط اورقبض      |     |
| ۹.      | استغفار،رزق كادرواز ه كھولتا ہے          |     |
| 41      | گناہ اورخوشحالی کا اجتماع خطرناک ہے      |     |
| 75      | ''استدراج'' کی حقیقت                     |     |
| 45      | زمانے کے تازیانوں ہے سبق سیکھو           |     |
| 41      | مصیبتیں گنا ہوں کا کفارہ بھی ہوتیں ہیں   |     |
| 400     | مولا ناالياس صاحب مِينية كاليك واقعه     |     |
| 77      | موجوده دورمیںمسلمان تاجر                 |     |
|         | ك فرائض                                  |     |
| 44      | دین صرف مسجد تک محدودنہیں                |     |
| 44      | تلاوت قرآن کریم ہے آغاز                  |     |
| 74      | قرآن کریم ہم سے فریاد کررہاہے            |     |
| AF      | اسلام میں پورے داخل ہوجاؤ                |     |
| 4A      | دومعاشی نظریے                            |     |
| 49      | اشتراکیت کے وجود میں آنے کے              |     |
|         | اسباب                                    |     |
| 79      | سرمایه دارانه نظام میں خرابیاں موجود ہیں |     |
| 4.      | سب سے زیادہ کمانے والاطبقہ               |     |
| 4.      | سرماییددارانه نظام کی اصل خرابی          | - 1 |
| 41      | ایک امریکی افسر سے ملاقات                | - 1 |
| 4       | صرف اسلام كانظام معيشت منصفانه           | - 1 |
| 25      | قارون اوراس کی دولت                      |     |
| 24      | قارون کوچار ہدایات                       | 01  |
| 4       | پہلی ہدایت ،آخرت کی بہبود کی فکر         |     |

ar

DY

| ث)    | اسلام اورحسن معامله ( جلد ثالبر | 4   | اسلام اور جاری زندگی                                              |
|-------|---------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ۸,    | יל שיבורו הש וינני לי בי בי בי  | 11  |                                                                   |
| 1     |                                 | 120 |                                                                   |
| 1     | سرماييدارانه نظام               | 120 | مسلم اورغيرمسلم ميں تين فرق                                       |
|       | 1 4 2 3 5 2 6 7                 | 4   | تاجروں کی دوقشمیں                                                 |
|       | (Capitalism)                    | 44  | دوسری مدایت، دنیاوی ضروریات کا                                    |
| 19    | قانون قدرت                      | 44  | خيال                                                              |
| 9+    | آ مدنی کی تقسیم                 | 21  | پیدو نیا ہی سب مجھے ہیں<br>اس ان سب انشداد ع                      |
|       | (Distribution of Income)        | 29  | کیاانسان ایک معاشی جانور ہے؟                                      |
| 91    | چوتھا مسئلہ، ترتی (Development) | 27  | تیسری ہدایت، مال کوامورِ خیر میں خرچ                              |
| 91    | سرماییددارانه نظام کےاصول       | q   | ن بد نا د د کاری                                                  |
| 914   | (C:-1: ) ('m*'                  | Z9  | چۇقى مدايت، زمين پرفسادمت ئىھىلاؤ                                 |
|       | اشتراکیت (Socialism)            | 1   | ونیا کے سامنے نمونہ پیش کریں<br>اس سے میں دیثہ معمد میں ملی اسکار |
| 90    | سرماییددارانه نظام پرتنقیدیں    |     | کیاایک آ دمی معاشرے میں تبدیلی لاسکتا                             |
| 91    | اشتراکی نظام پرتبصره            | ۸٠  | ہے:<br>حضور مَنْ قَيْمُ مُس طرح تنديلي لائے                       |
| 1 * * | الجزائر كاايك جيثم ديدواقعه     | ۸.  | معتور جیوہ ک سرک بدیں ہائے<br>ہرمخص اپنے اندر تبدیلی لائے         |
| 1+1   | سرماییددارانه نظام پرتبصره      | Ar  |                                                                   |
| ٠,٣   | ماڈل گرل(Model Girl) کی         |     | جدیدمعاشی مسائل اور                                               |
|       | کارکردگی .                      |     | h 1:i - 1:                                                        |
| ٠٣    | عصمت فروشي كا قانوني تحفظ       |     | نظريات ايك نظرمين                                                 |
| ٠١٠   | ونیا کامهنگاترین بازار          | ۸٢  | وین کاایک اہم شعبہ ''معاملات''                                    |
| ٠۵    | امیر تزین ملک میں دولت وغربت کا | 15  | معاملات کے میدان میں دین سے دوری                                  |
| 1201  | امتزاج                          |     | کی وجه                                                            |
| ۰۵    | معیشت کےاسلامی احکام<br>بر      | ۸۴  | معاملات کی اصلاح کا آغاز                                          |
| ٠٦    | خدائی پابندیاں                  | ۸۵  | ایک اہم کوشش                                                      |
| ٠٦    | حکومتی پابندیاں                 | ۸۵  | نظامها ئے معیشت                                                   |
|       |                                 |     |                                                                   |

| ىر ثالث<br>م | اسلام اور حسن معامله ( جل        | _^     |     | اسلام اور جماری زندگی                                             |
|--------------|----------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 119          | جوده بينكنگ انٹرسٹ بالاتفاق حرام | مو     | 1.4 | اصول فقه كاايك حكم امتناعي (سدِّ ذرائع)                           |
|              |                                  | -      | 1+1 | ایک اشکال اوراس کا جواب                                           |
| 14.          | رشل لون پر انٹرسٹ میں کیا خرابی  | 7      | 1+9 | مخلوط معيشت كانظام                                                |
|              |                                  | ا ہے   |     | (Mixed Economy)                                                   |
| 11.          | پ کو نقصان کا خطرہ (Risk) بھی    | آر     | 111 | سودی نظام کی خرابیاں اوراس                                        |
| 1            | پ<br>اشت کرنا ہوگا               |        |     | ودن تقل مي ترابيان اوران                                          |
| 171          | ح کل کے انٹرسٹ کے نظام کی خرابی  |        |     | كامتبادل                                                          |
| 111          | پازیٹر ہرحال میں نقصان میں ہے    | ا ڈیبر | 111 | سودی معاملہ کرنے والوں کے خلاف                                    |
| ırr          | کی رقم مصارف میں شامل ہوتی ہے    | ا سود  |     | اعلانِ جنگ                                                        |
| ırr          | ت كا فائده                       | اثركم  | 111 | سودکس کو کہتے ہیں؟                                                |
| irr          | نسى كااورنقصان كسى اوركا         | -      | 111 | معاہدہ کے بغیرزیادہ دیناسودنہیں                                   |
| ١٢٣          | مپنی ہے کون فائدہ اٹھار ہاہے     | بيمه   | 111 | قرض کی واپسی کی عمدہ شکل                                          |
| 111          | کی عالمی تباه کاری               | سود ک  | 111 | قرآن كريم نے كس" سود" كوحرام قرار                                 |
| 111          | ى طريقه كار كامتبادل             | سود ک  |     | ويا؟                                                              |
| iro          | ر چیزول کوشریعت میں ممنوع قرار   | ناگز   | 110 | تجارتی قرض ( Commercial                                           |
|              | ي د يا گيا                       | نهير   |     | Loan) ابتدائی زمانے میں بھی تھے                                   |
| 110          | ل قرض کا متبادل قرض حسنه ہی نہیں | سودي   | 110 | صورت بدلنے ہے حقیقت نہیں بدلتی                                    |
|              |                                  | 4      | 110 | أيك لطيفه                                                         |
| 110          | ں قرض کا متبادل''مشارکت''ہے      | سودي   | 110 | آج کل کامزاج                                                      |
| 117          | کت کے بہترین نتائج               |        | 117 | شریعت کاایک اصول                                                  |
| 114          | بارکت''مین عملی دشواری           | "مش    | 117 | زمانہ نبوت کے بارے میں ایک غلط ہمی                                |
| 114          | شواری کاحل                       | اس وغ  | 117 | ہر قبیلہ جائٹ اسٹاک کمپنی ہوتا تھا<br>راجہ میں                    |
| IFA          | ن متبادل صورت''اجاره''           | دوسري  | 112 | سب سے پہلے جھوڑ اجانے والاسود<br>عرصہ من معزود کر مرکز کر سے عوال |
| IFA          | لى متبادل صورت ''مرابحه''        | تيسر   | IIA |                                                                   |
| 119          | رەم <b>ن</b> بادل كونسا ہے؟      | ينديد  | 111 | سودمر کب اور سودمفر د دونو ں حرام ہیں                             |

|       | احملام اور جامعا مدر جلدنا                       | 3    | اسلام اور ہماری زندی                       |
|-------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| الدلد | علت اورحكم ميں فرق                               | 1000 | عصر حاضر میں اسلامی معیشت کے               |
| الدلد | شراب حرام ہونے کی حرمت                           |      | ا ادارے                                    |
| 100   | شرعی احکام میں غریب اور امیر کا کوئی<br>فرق نہیں | 1111 | سود کی حرمت اور موجوده نظام                |
| ١٣٦   | نفع اورنقصان دونوں میں شرکت کریں                 |      | بینکاری                                    |
| 102   | قرض دینے والے پرزیادہ ظلم ہے                     |      |                                            |
| 100   | سود کا ادنیٰ شعبہ اپنی ماں سے زنا کے برابر       | 1111 | کا تب سود کا حکم شرعی                      |
|       |                                                  | 127  | بینک کی ملازمت کیوں جائز نہیں؟             |
| 10-   | iz                                               | 127  | ر بواالقرآن اورر بواالحديث                 |
|       | سود لینے سے بخل بڑھتا ہے                         | 122  | سودمفر داورسودمر کب دونو ن حرام ہیں        |
| 101   | ایک سودا گر کا عجیب واقعه                        | 127  | سودخور ہےاللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ          |
| 101   | ایک بڑے سرمایہ دار کا قول                        | 1177 | کیاموجوده بینکول کاسود حرام نہیں؟          |
| IDT   | غریب اورامیر کے خرچ کرنے میں فرق                 | 100  | تجارتی قرضوں پرسود کی حقیقت                |
| 100   | ۔<br>سود کی ذہنیت بخل پیدا کرتی ہے               | 124  | سود کے جواز براستدلال                      |
| 100   | يہودي''شائی لاک'' کا قصه                         | 12   | سود کے جواز کے قائلین                      |
| 100   | ہندو،سودخورقوم                                   | 12   | حکم حقیقت پرلگتا ہے،صورت پرنہیں            |
| IDM   | مالیاتی گناہ بخل پیدا کرتے ہیں                   | IMA  | ایک لطیفه، گانا بجانا حرام نه ہوتا         |
| 100   | ں بیدہ عاکثرت ہے کریں<br>ا                       | 1171 | پھرتو خنز ریجھی حلال ہونا حیا ہے!          |
| 100   | حلال طریقے سے مال میں اضافے ک                    | 1179 | ''سود'' کی حقیقت                           |
|       | کوشش کرنا جائز ہے                                | 1179 | قرض کی واپسی کی عمدہ شکل                   |
| 102   |                                                  | ٠٩١١ | حضور مَالِينَا كَ زمانے ميں تجارتی پھيلاؤ  |
|       | اشياء کی حلت وحرمت                               | اما  | حضرت ابوسفيان رفافيؤ كالتجارتي قافله       |
| ۱۵۸   | اگرمشروع اور غیرمشروع دوسب یائے                  | ایما | سب سے پہلے چھوڑ اجانے والاسود              |
|       | جائيں تو جا نورحلال نہيں                         | 164  | عهد صحابه وی الفیز میں بینک کاری کی مثالیں |
| 10+   | حلت اور حرمت کے بارے میں بنیادی                  | ۱۳۳  | سود کو جائز کہنے والوں کا ایک اور          |
| -     | اصول                                             |      | استدلال                                    |

| (0)  | المحلام اور المحاملة والمجلد      |     | י שו ווכנישונטונעט                      |
|------|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 128  | چندمعاشرتی برائیوں پرتبصرہ        | 109 | صرف احتمال کی بنیاد پراشیاءکوحرامنہیں   |
| ۱۷۴  | حلال وحرام کی تمیزمنتی جار ہی ہے  |     | كهاجائے گا                              |
| 120  | سچائی کواپناشعار بنایئے           | 14. | ڈ بول میں پیک شدہ گوشت<br>۔             |
| 120  | حضرت ابوبكر والثنيؤ كي صدافت      | 171 | گوشت اور دوسری اشیاء میں فرق کی وجہ     |
| 124  | جھوٹے سر شیفیکیٹ جھوٹی گواہی ہیں  | 171 | صرف شک وشبه کی وجه سے حرمت نہیں         |
| 144  | دوسرول کےراز کی حفاظت کیجئے       |     | ا آتی ۔                                 |
| 149  | 112 112                           | 175 | زياده څختيق ميں بھی نہيں پڑنا چاہئے     |
|      | حرام مال سے بچاؤ                  | 171 | حرام مال سے بچیں اور ہمیشہ              |
| 11   | ناپ تول میں کمی اوراس کاو         |     | کرام مال کتنے پیل اور ہمیشہ             |
|      | ناپول ين ي اوران او و             |     | سچ بولیں                                |
|      | .Ju                               |     |                                         |
|      |                                   | 146 | مال کی پاکیزگ سے کیا مراد ہے؟           |
| 11   | كم تولنا،ا يك عظيم كِّناه         | 170 | حرام مال کی د نیاوی ہے برگتی            |
| 110  | حضرت شعيب عليلا كى قوم كاجرم      | 177 | حرام مال کاسب سے بڑا نقصان              |
| ۱۸۵  | حضرت شعيب عليناا كى قوم پرعذاب    | 177 | مولا نالعقوب نانوتوي فينطقه كاواقعه     |
| IAT  | یہآ کے کے انگارے ہیں              | 147 | حرام مال بے حسی پیدا کرتا ہے            |
| IAY  | اجرت کم دینا گناہ ہے              | 144 | حرام کھانے والے کی دعا نیں قبول         |
| 114  | مز دور کومز دوری فوراً دے دو!     |     | نہیں ہوتیں                              |
| ١٨٧  | نوکرکوکھانا کیسادیا جائے؟         | AFI | رزق کے حرام ہونے کی مختلف صورتیں        |
| 114  | ملازمت کے اوقات میں ڈنڈی مارنا    | AFI | جھوٹ بول کر چیز بیچنا حرام ہے           |
| IAA  | ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا          | AFI | ملازمت میں کام چوری حرام ہے             |
| IAA  | دِارالعلوم ديو بندڪاسا تذه کا حال | 179 | حضرت تھانوی میشد کے مدرے کا اصول        |
| 1/19 | کہیں تنخواہ حرام نہ ہوجائے        | 14. | ہے برکتی اور بدعنوانی کاعذاب            |
| 1/19 | سرکاری د فاتر کا حال              | 121 | نبي كريم مَا يَثِيرُ لِم كَ شدتِ احتياط |
| 19+  | الله تعالیٰ کے حقوق میں کوتا ہی   | 121 | کسی کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال   |
| 19+  | ملاوٹ کرناحق تلفی ہے              |     | نېيں                                    |
|      |                                   |     |                                         |

| الت) | اسلام اور من معامله ( جلدة                                           | 11. | سلام اور جماری زندگی                |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| r+9  | پیعطاءخداوندی ہے                                                     | 191 | ا گرتھوک فروش ملاوٹ کرے؟            |
| r+9  | ہرمعاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے                                    | 191 | خریدار کے سامنے وضاحت کردے          |
| 110  | حضرت عثمان غنی جالفیو نے خلافت کیوں                                  | 191 | عیب کے بارے میں گا مک کو بتادے      |
|      | نهبیں حچھوڑی ؟                                                       | 195 | دھو کہ دینے والا ہم میں سے ہیں      |
| 11+  | خدمت خلق کا منصب عطاء خداوندی ہے                                     | 195 | امام ابوحنیفه میشد کی دیانتداری     |
| 111  | حضرت ايوب ملينا كاواقعه                                              | 192 | آج ہماراحال                         |
| rir  | عیدی زیادہ طلب کرنے کا واقعہ                                         | 192 | بیوی کے حقوق میں کوتا ہی گناہ ہے    |
| ۲۱۳  | خلاصه                                                                | 190 | مہر معاف کرانا حق تلفی ہے           |
| 110  | رزق حلال کی طلب، ایک                                                 | 190 | نفقہ میں کمی حق تلفی ہے             |
|      | رر ف طلال في علب ١٠ يت                                               | 190 | یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے          |
|      | دىنى فريضه                                                           | 197 | حرام کے پیپول کا نتیجہ              |
| 110  | رزق حلال کی طلب دوسرے درجے کا                                        | 197 | عذاب كاسبب گناه ہيں                 |
| 1.10 | رزق خلال می طلب دوسرنے درجے 6                                        | 194 | یے عذاب سب کواپنی لپیٹ میں لے لے گا |
| 717  | ا فریقیہ                                                             | 194 | غيرمسلموں کی زقی کاسب               |
| F14  | رزق حلال کی طلب دین کا حصہ ہے<br>اس مدرد سین ، نہید                  | 191 | مسلمانوں كاطرة امتياز               |
| riz  | اسلام میں''ر ہبانیت''ہمیں<br>حضہ منافظ ہے : قہرا کے طریقہ            | 191 | ''تطفیف'' ہے متعلق محقیق کا خلاصہ   |
| riz  | حضور مَنْ ثَلِيمُ اوررز ق حلال <i>ڪ طريق</i><br>مرم ک بن بھي بير بير | r++ | j                                   |
| MA   | مومن کی دنیا بھی دین ہے<br>بعض صوفیاء کرام کا تو گل کر کے بیٹھ جانا  |     | دوہرے پیانے                         |
| 119  | طلب''حلال'' کی ہو                                                    | 1.0 | حلال روز گارنه جیموژیں              |
| 119  | محنت کی ہر کمائی حلال نہیں ہوتی                                      |     |                                     |
| 110  | سیروزگارحلال ہے یا حرام؟                                             | r+0 | رزق کاذر بعیہ،اللّٰدی جانب ہے ہے    |
| ++.  | بیرورہ رسان ہے یا حرام.<br>بینک کاملازم کیا کرے؟                     | r+4 | روز گاراورمعیشت کانظام خداوندی      |
| 11.  | ہیں۔ ہمارے میا سرتے!<br>حلال روزی کی برکت                            | r+2 | تقسیم رزق کا جیرت ناک واقعہ         |
| rri  | حلال روزی می برنت<br>برکت خریدی نہیں جاسکتی                          | r•A | رات کوسونے اور دن میں کام کرنے کا   |
| rri  | برنت تریدی بیل جائی<br>تنخواه کابید حصه حرام ہوگیا                   |     | فطری نظام<br>                       |
| 1000 | لواه و پیر تصدیرا م ، بو بیا                                         | r•A | رزق کا درواز ه بندمت کرو            |

| (-  | المحلام أور تن معامله و حبله              |      | ו שנו ויפרוארטרעט                       |
|-----|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
|     | معاملات کی تلافی بہت مشکل ہے              | 777  | تھانہ بھون کے مدرسہ کے اساتذہ کا تنخواہ |
| ۲۳۴ | حضرت تقانوي ثبيتا ورمعاملات               |      | ا کثوانا                                |
| ۲۳۴ | حضرت تھانوی میشنہ کا ایک سبق آ موز        | rrr  | ٹرین کے سفر میں پیسے بچانا              |
|     | واقعه                                     | 222  | زائدسامان كاكرابيه                      |
| rra | حضرت تفانوي ميشة كاايك اورواقعه           | rrr  | حضرت تھانوی بیشتہ کاایک سفر             |
| 227 | مولانا محمد يعقوب صاحب ميسيك كا چند       | 220  | یرحرام پیسے رزق حلال میں شامل ہو گئے    |
|     | مشكوك لقمح كهانا                          | ++1  | یہ ہے برگتی کیوں نہ ہو                  |
| rr2 | حرام کی دونشمیں                           | rra  | ٹیلیفون اور بجلی کی چوری                |
| rr2 | ملکیت متعین ہونی جائے                     | rra  | حلال وحرام کی فکر پیدا کریں             |
| 772 | باپ بیٹوں کےمشترک کاروبار                 | rra  | یہاں تو آ دی بنائے جاتے ہیں             |
| rm  | باپ کے انتقال پر میراث کی تقسیم           | 777  | حضرت تھانوی میں کے ایک خلیفہ کا سبق     |
|     | فورْ ا کریں                               |      | آ موزواقعه                              |
| rm  | مشترک مکان کی تغمیر میں حصہ داروں کا      | 772  | حرام مال حلال مال کوبھی نتاہ کر دیتا ہے |
|     | حصہ                                       | ۲۲∠  | رزق کی طلب مقصو دِ زندگی نہیں           |
| ٢٣٩ | حضرت مفتى شفيع صاحب مُتَالِقَةُ اور ملكيت | 227  | رزق کی طلب میں فرائض کا ترک جائز        |
|     | کی وضاحت ،                                |      | نهيں                                    |
| 100 | حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب میشائیک           | 771  | ایک ڈاکٹر صاحب کا استدلال               |
|     | احتياط                                    | 779  | ایک لوہار کا قصہ                        |
| rr* | حساب اسی دن کرلیس                         | 14.  | نماز کے وفت کام بند                     |
| 171 | امام محمد رئيلة ورتصوف بركتاب             | 14.  | مکراؤکے وقت بیفریضہ چھوڑ دو             |
| 101 | دوسروں کی چیز اپنے استعال میں لا نا       | 1771 | ایک جامع دعا                            |
| 177 | ايبا چنده حلال نہيں                       | 1771 | خلاصه                                   |
| rrr | ہرایک کی ملکیت واضح ہونی جاہئے            | rrr  | ا ين ال ين ال                           |
| +~~ | مسجد نبوی کے لئے زمین مفت قبول نہ کی      |      | اینے معاملات صاف رھیں!                  |
| 444 | تغمیر مجد کے لئے دباؤڈالنا                | rrr  | تین چوتھائی وین معاملات میں ہے          |
| 444 | بورے سال کا نفقہ دینا                     | 1    | معاملات کی خرابی کا عبادت پراژ          |
|     |                                           |      |                                         |

| رثالث)       | اسلام اورحسن معامله ( جلد                   | 100        | سلام اور ہماری زندگی                                |
|--------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 121          | (۳) آ مدنی کی تقسیم                         | ۲۳۳        | ازواج مطہرات ٹٹائٹائے برابر کا معاملہ               |
| 121          | (٣)رتي                                      |            | کرنا                                                |
| <b>7</b> 2 M | سرمابيددارانه نظام ميںان كاحل               | rra        | خلاصه                                               |
| 127          | اشترا کیت میںان کاحل                        | 144        | معاملات کی صفائی اور                                |
| 144          | سر مایددارانه معیشت کے بنیادی اصول          |            | معاملات في صفاق أور                                 |
| 144          | اشترا کیت کے بنیا دی اصول                   |            | تنازعات                                             |
| r21          | اشترا کیت کے نتائج                          | rai        |                                                     |
| r_A          | ''اشترا کیت''ایک غیرفطری نظام تھا           | 1,025      | ہمارامعاشی نظام                                     |
| r29          | سرماییددارانه نظام کی خرابیاں               | 109        |                                                     |
| M            | اسلام کےمعاشی احکام                         |            | امت مسلمه کی معیشت اور                              |
| MAT          | (۱) وینی پابندی                             |            | اسلامی خطوط براس کا اتحاد                           |
| ra m         | شرکت اورمضار بت کے فوائد                    |            |                                                     |
| MAG          | قمار حرام ہے                                | 740        | (۱) خودساخته انحصار<br>(۱) مرد ساشهٔ خدد کافعه ز    |
| MA           | ذخیرهاندوزی<br>                             | FAA        | (۲) اینے معاشی نظام کی تعمیر نو                     |
| PAY          | (٣) اخلاقی پابندی                           | 17         | اسلام اورجد بدا قتضادی                              |
| MA           | (٣) قانونی پابندی                           |            | مائل                                                |
| 17.9         | موجودہ جا گیری نظام کی تاریخ                |            |                                                     |
|              | 00  -0) • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 749        | اسلام ایک نظام زندگی<br>درویه و ۴۰۰۰ گریزی بر پرینه |
|              | أورابتداء                                   | rz.<br>rz. | ''معیشت''زندگی کا بنیادی مسئله بیس<br>مصله: ۱ سخه   |
| 190          | پورپ کے جا گیری نظام کی حقیقت               | 121        | اصل منزل آخرت ہے<br>دنیا کی بہترین مثال             |
| 191          | اسلام میں عطاء جا گیر کا مطلب               | 121        | دنیا کا بهرین شان<br>''معدیثه یه'' کامفهوم          |
| 190          | انگریزوں کی عطاء جا گیریں                   | 121        | (۱)''رّ جيجات ڪانعين''                              |
| 190          | غداری کے نتیجے میں دی گئیں جا گیروں کا      |            | (Determination of Priorities)                       |
| •            | حكم؟                                        | 121        | (۲)''وسائل کی شخصیص''                               |
|              | '                                           |            |                                                     |

| رثالث)      | ا اسلام اورحسن معامله ( جلد          | ٣    | اسلام اور ہماری زندگی                                                   |
|-------------|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
|             | رشوت کا گناه شراب نوشی اور           | 190  | انگریز کی طرف ہے کسی خدمت کے صلے                                        |
|             | بدکاری ہے بھی زیادہ تنگین ہے         | 199  | میں دی گئی جا گیر کا حکم<br>سرحداور پنجاب کے شاملات کا حکم              |
| 779         | آپز کو ہ کس طرح ادا                  | 197  | ایک غلطهٔ می کاازاله                                                    |
|             | کرس؟                                 | 794  | کیاانگریزوں کی عطا کردہ سب جا گیریں<br>ن مدے                            |
|             |                                      |      | علط میں؟                                                                |
| 279         | ز کو ة نه نکالنے پروعید              | 192  | مزارعت كاحكم                                                            |
| ~~.         | یہ مال کہاں ہے آر ہاہے؟              | 191  | سودی رہن رکھنا                                                          |
| 221         | گا مک کون میلیج رہاہے؟               | 191  | زمین میں وراثت جاری ہونے کا مسکلہ                                       |
| 2           | ایک سبق آمیوز واقعه                  | ۳+۱  | اث ع                                                                    |
| rrr         | کاموں کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے |      | اسلام، جمهوریت اور سوشکزم                                               |
|             | <del>-</del>                         |      | ين الط                                                                  |
| trr         | زمین ہے اُ گانے والا کون ہے؟         | F. 4 | حقوق وفرائض                                                             |
| +           | انسان میں پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں   |      | 6                                                                       |
| +           | ما لك ِ حقيقي الله رتعالى بين        | ١١٣  | چوری پیجمی ہے                                                           |
| 444         | صرف اڑھائی فیصدا دا کرو              |      |                                                                         |
|             | ز کو ة کی تا کید                     | 11/2 | مال میں برکت                                                            |
| rra         | ز کو ة حساب کر کے نکالو              | 119  | ایک عبرتناک داقعه                                                       |
| rro         | وہ مال تباہی کا سبب ہے               | r19  | حصول برکت کاطریقه                                                       |
| 774         | ز کو ۃ کے دنیاوی فوائد               |      | 7 52 52 11 15 11 11 12                                                  |
| <b>~</b> ~2 | مال میں بے برکتی کاانجام             | 19   | حضور مَنْ تَنْتِمُ كَاحْصُول بِرَكْتُ كَے لِئَے دِعا  <br>اے تلقہ کے ما |
| mm2         | ز کوة کانصاب                         |      | کی تلقین کرنا                                                           |
| mr2         | ہر ہرروپے پرسال کا گزرنا ضروری نہیں  | mr.  | ظاہری چیک دمک پرنہیں جانا چاہئے                                         |
| 227         | تاریخِ ز کو ہیں جورقم ہواس پرز کو ہے | 271  | ظاہری چنگ دمک والوں کے لئے                                              |
| ٣٣٨         | اموال زكوة كون كون سے بيں؟           |      | عبرتناك واقعه                                                           |
| L           |                                      | ] [  |                                                                         |

F01

| اگر بینک صحیح مصرف پر زکوۃ خ         |
|--------------------------------------|
| د بیک کی از دوره                     |
| اکرے؟                                |
| ز کو ة کی تاریخ بد <u>لنے</u> کا حکم |
| اپنے پراویڈنٹ فنڈے لئے ہوئے          |
| كاهم                                 |
| ز کو ۃ کی ادا ٹیگی کے لئے نیت خ      |
| <del>&lt;</del>                      |
| ا پنے ملازم کوز کو ۃ دینا            |
| طلبه کوو ظیفے کے طور پرز کو ۃ دینا   |
| شيئرز پر ملنے والا سالا نه منافع پرز |
| حكم                                  |
|                                      |

## تجارت دین بھی ، دنیا بھی ☆

الْحَمُدُ لِلْهِ مَنُ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنُ سَيِّعَاتِ أَعُمَالِنَا، مَنُ يَهُدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَاللهُ مِنُ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنُ سَيِّعَاتِ أَعُمَالِنَا، مَنُ يَهُدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَن يُهُدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَن يُهُدِهِ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَمَن يُسْفِدُ أَنْ لِآالِهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَنَشُهَدُ أَنْ لَآالِهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَنَشُهَدُ أَنْ لَآالِهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَنَشُهَدُ أَنْ لَا إِللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَنَشُهَدُ أَنْ لَا اللهُ وَحُدَهُ لَا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِينَا وَحَبِينَنَا وَمَولَلانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصُحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا. صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصُحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا.

فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيُمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيُنَ ﴾ (١) ﴿ وَيُمَ اللهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيُنَ ﴾ (١) وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((اَلتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِييَنَ وَالصِّدِيُقِينَ وَالشَّهَدَامِ) (٢)

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( اَلتُّجَارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقٰى وَبَرَّ وَصَدَقَ)) (٣)

## مسلمان کی زندگی کا بنیادی پتحر

بزرگان محترم و برا دران عزیز! پہلے بھی ایک مرتبہ بھائی امان اللہ صاحب کی دعوت پر میری یہاں حاضری ہوچکی ہے، اور بیران کی اور دوستوں کی محبت کی بات ہے کہ دوبارہ ایک ایسا اجتاع

اصلاحی خطبات (۲۳۵۲۲۳۱/۳) بمقام مکان یوسف غنی صاحب، کلفشن، کراچی

- (١) التوبة:١١٩
- (۲) سنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله ، باب ماجا في التجار وتسمية النبي إياهم،
   رقم: ١١٣٠، سنن الدارمي ، كتاب البيوع، باب في التاجر الصدوق، رقم: ٢٤٢٧
- (۳) سنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله ، باب ماجاء في التجار وتسمية النبي إياهم،
   رقم: ١٣١١ ، سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، رقم: ٢١٣٧ ، سنن الدارمي ، كتاب البيوع،
   رقم: ٢٤٢٦

انہوں نے منعقد فرمایا، میرے ذہن میں بیتھا کہ پچھلی مرتبہ جس طرح کچھسوالات کئے گئے تھے، جن کا میری اپنی ناقص معلومات کی حد تک جو جواب بن پڑا، وہ دے دیا تھا، خیال بیتھا کہ آج بھی اس فتم کی مجلس ہوگی، کوئی تقریر یا بیان پیش نظر نہیں تھا، کیکن بھائی صاحب فرمارہ ہیں کہ ابتداء میں دین کی اور ایمان ویفین کی باتیں ہوجا نہیں، تو دین کی بات بیان کرنے سے تو بھی انکار نہیں ہوسکتا، اس لئے کہ دین ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی پھر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پھرکومضوطی سے تھا منے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

#### تاجروں کا حشر ،انبیاء عَلِیّلا کے ساتھ

اس مجمع میں جو دوست واحباب موجود ہیں، ان میں سے اکثر کاتعلق چونکہ تجارت ہے ہے، اس لئے اس وقت حضور اقدس من اللہ کی دو حدیثیں میرے ذہن میں آئیں، اور پھر قرآن کریم کی ایک آیت بھی میں نے تلاوت کی، جس سے ان دونوں حدیثوں کے مضمون کی وضاحت ہوتی ہے، ایک آیت بھی میں نے تلاوت کی، جس سے ان دونوں حدیثوں کے مضمون کی وضاحت ہوتی ہے، اور بید دونوں حدیثیں بظاہر متضاد معلوم ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں متضاد نہیں ہیں، ایک حدیث میں نبی کریم سرور دوعالم منافیظ کا ارشاد ہے:

((اَلتَّاجِرُ الصَّدُوُقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِينَ وَالصِّدِيُقِينَ وَالشُّهَدَآءِ)(١)
"جوتا جرتجارت كاندرسچا كى اورامانت كواختيار كرے تووہ قيامت كون انبياء،
صديقين اور شهداء كے ساتھ ہوگا"

یہ تجارت جس کو ہم اور آپ دنیا کا ایک کام سمجھتے ہیں، اور دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ یہ تجارت ہم اپنے پیٹ کی خاطر کر رہے ہیں، اور اس کا بظاہر دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نبی کریم سُڑھ ہے ارشاد فر مارہے ہیں کہ اگر تا جرمیں دو با تیں پائی جا ئیں، ایک یہ کہ وہ صدوق ہو، اور امین ہو، عدوق کے نفظی معنی ہیں'' امانت واز' اگر یہ دوصفتیں اس میں پائی جا ئیں تو قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ایک سے ائی اور ایک امانت۔

#### تاجروں کاحشر، فاجروں کے ساتھ

اور دوسری حدیث جو بظاہراس کے متضاد ہے وہ سے :

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله ، باب ماجاء في التجار وتسمية النبي إياهم،
 رقم: ١١٣٠، سنن الدارمي ، كتاب البيوع، باب في التاجر الصدوق، رقم: ٢٤٢٧

(﴿ اَلتَّجَّارُ يُحُشَرُونَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ))(١) ''تجار' قیامت کے دن فجار بنا کراٹھائے جائیں گے،'' فجار' فاجر کی جمع ہے، یعنی فاسق وفاجرا در گنا ہگار، جو اللہ تعالی کی معصیتوں کا ارتکاب کرنے والا ہے، سوائے اس محض کے جو تقویٰ اختیار کرے، اور نیکی اختیار کرے، اور سجائی اختیار کرے۔

#### تاجروں کی دونشمیں

یہ دونوں حدیثیں انجام کے لحاظ سے بظاہر متضاد نظر آتی ہیں کہ پہلی حدیث میں فرمایا کہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے،اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ فساق اور فجار کے ساتھ ہوں گے،اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ فساق اور فجار کے ساتھ ہوں گے،لیکن الفاظ کے ترجمہ ہی سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ حقیقت میں دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ تاجروں کی دوقسیں بیان کی گئی ہیں ایک قشم وہ ہے جو انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگی۔

اور دونوں قسموں میں فرق بیان کرنے کے لئے جوشرا لط بیان فرما کیں وہ یہ ہیں کہ سچائی ہو،
امانت ہو، تقویٰ ہو، نیکی ہوتو پھروہ تا جرپہلی قسم میں داخل ہے اور اس کو انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
اور اگر یہ شرا لکط اس کے اندر نہ ہوں ، بلکہ صرف پیسہ حاصل کرنا مقصود ہو، جس طرح بھی ممکن ہو،
چاہے دوسرے کی جیب پرڈا کہ ڈال کر ہو، دھوکے دے کر ہو، فریب دے کر ہو، جھوٹ بول کر ہو، دغا
دے کر ہو، کسی بھی ناجا مُزطر بیقے سے ہوتو پھروہ تا جردوسری قسم میں داخل ہے کہ اس کو فاسقوں اور
فاجروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

#### تجارت جنت كاسبب ياجهنم كاسبب

اگران دونوں حدیثوں کوہم ملا کر دیکھیں تو بات واضح ہوجاتی ہے کہ جو تجارت ہم کر رہے ہیں لیکن اگرہم چاہیں تو اس تجارت کو جنت تک پہنچنے کا راستہ بنالیں ،ا نبیاء میبہ کے ساتھ حشر ہونے کا ذریعہ بنالیں ،اوراگر چاہیں تو اسی تجارت کوجہنم کا راستہ بنالیں اور فساق فجار کے ساتھ حشر ہونے کا ذریعہ بنالیں۔اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس دوسرے انجام سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله ، باب ماجاء في التجار وتسمية النبي إياهم،
 رقم: ١١٣١، سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، رقم: ٢١٣٧، سنن الدارمي ، كتاب البيوع،
 رقم: ٢٤٢٦

#### ہر کام میں دوزاویئے

اوریہ بات صرف تجارت کے ساتھ خاص نہیں ہے ، بلکہ دنیا کے جتنے کام ہیں، خواہ وہ ملازمت ہو، خواہ وہ ملازمت ہو، خواہ وہ زراعت ہو، یاکوئی اور دنیا کا کام ہو، ان سب میں یہی بات ملازمت ہو، خواہ وہ زراعت ہو، یاکوئی اور دنیا کا کام ہو، ان سب میں یہی بات ہے کہ اگراس کوانسان ایک زاویۓ سے دیکھے تو وہ دنیا ہے، اور اگر دوسرے زاویۓ سے دیکھے تو وہ دنیا ہے، اور اگر دوسرے زاویۓ سے دیکھے تو وہ دنیا ہے، اور اگر دوسرے زاویۓ سے دیکھے تو وہ دنیا ہے، اور اگر دوسرے زاویۓ سے دیکھے تو وہ دنیا ہے۔

#### زاويهٔ نگاه بدل ديس

یہ دین درحقیقت صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے،اگر آپ وہی کام دوسرے زاویہ سے کریں ، دوسری نیت سے کریں ، دوسرے ارادے سے کریں ، دوسرے نقط نظر سے کریں تو وہی چیز جو بظاہر خالص دنیاوی چیز نظر آ رہی تھی وین بن جاتی ہے۔

### کھانا کھانا عبادت ہے

اگرانسان کھانا کھارہاہے، تو بظاہرانسان اپنی بھوک دورکرنے کے لئے کھانا کھارہاہے، کین اگر کھانا کھارہاہے، کین اگر کھانا کھاتے وقت بیزیت ہوکہ میر بے نفس کا مجھ پرخق ہے، میری ذات کا، میر بے وجود کا مجھ پرخق ہے، اور اس حق کی ادائیگی کے لئے میں بید کھانا کھا رہا ہوں، اور اس لئے کھارہا ہوں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اس نعمت کاحق بیہ ہے کہ میں اس کی طرف اشتیاق کا اظہار کروں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کر کے اس کو استعال کروں۔ تو وہی کھانا جو بظاہر لذت حاصل کرنے کا ذریعہ تھا اور بظاہر بھوک دورکرنے کا ذریعہ تھا، پورا کھانا دین اور عبادت بن جائے گا۔

### حضرت ایوب علیتًا اورسونے کی تتلیاں

لوگ سجھتے ہیں کہ دین ہے ہے کہ دنیا چھوڑ کرکسی گوشے میں بیٹھ جاؤ، اوراللہ اللہ کرو، بس یہی دین ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، کون مسلمان ہے جوان کے نام سے واقف نہیں ہے۔ بڑے جلیل القدر پنجمبر ہیں اور بڑی ابتلا اور آزمائش سے گزرے ہیں۔ حضرت ایوب علیلا کا ایک واقعہ سجے بخاری میں مردی ہے کہ نبی کریم منالیم نے فرمایا کہ ایک

مرتبہ وہ عسل کررہے تھے، اور عسل کے دوران آسان سے ان پرسونے کی تلیوں کی بارش شروع ہوگئی،

تو حضرت ایوب مَائِیْ عنسل جھوڑ جھاڑ کران تنلیوں کو پکڑنے اور جمع کرنے میں لگ گئے۔اس وقت اللہ تبارک وتعالی نے حضرت ایوب مائیٹی سے پوچھا کہ اے ایوب! کیا ہم نے تم کو پہلے ہی بے شار نعمتیں نہیں دے رکھی ہیں؟ تمہاری ضروریات کا سارا انتظام کررکھا ہے، ساری کفالت کررکھی ہے، پھر بھی تمہیں دوس ہے، اور تنلیوں کو جمع کرنے کی طرف بھاگ رہے ہو؟ حضرت ایوب مائیٹی نے کیا عجیب جواب دیا کہ اے یروردگار!

((لَا غِنْی بِیُ عَنُ بَرَ کَتِكَ))(۱) "میں تیری عطا کردہ برکت سے تومستغنی نہیں ہوسکتا"

جب آپ میرے اوپر کوئی نعت نازل فر مائیں تو یہ بات ادب کے خلاف ہے کہ میں اس سے بے نیازی کا اظہار کروں۔

جب آپ خودا ہے نصل سے رہنمت عطافر مارہ ہیں تواب اگر ہیں ہیٹھارہوں اور یہ کہوں کہ مجھے یہ سونا چاندی نہیں چاہئے ہیں تواس پر ٹھوکر مارتا ہوں تو یہ بادنی کی بات ہے۔ جب آپ دے رہے ہیں تو میرا یہ فرض ہے کہ میں اشتیاق کے ساتھ اس کولوں اس کی قدر پہچانوں اوراس کا شکر یہا داکروں۔ اس لئے میں آگے بڑھ کر جمع کر رہا ہوں ، یہ ایک پیغیبر کی آ زمائش تھی۔ ورضا گرکوئی عام قتم کا خٹک دین دار ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ، میں تو اس دنیا کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ لیکن وہ چونکہ حقیقت سے واقف تھے اور جانے تھے کہ یہی چیز اگر اس نقطہ نظر سے حاصل کی جائے کہ میرے پروردگار کی دی ہوئی ہے، اور اس کی نعمت ہے ، میں اس کی قدر پہچانوں ، اس کا شکرا داکروں تو میر یہ دنیا نہیں ہے بلکہ یہ دین ہے۔

#### نگاہ نعمت دینے والے کی طرف ہو

ہم لوگ پانچ بھائی تھے، اور سب برسر روزگار اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، کبھی کبھی عمیر وغیرہ کے موقع پر جب ہم اسکھٹے ہوتے تو حضرت والدصاحب ہمیں بعض اوقات عیدی دیا کرتے تھے، وہ عیدی کبھی ۲۸ روپے بھی ۲۵ روپے اور کبھی ۳۰ روپے ہوتی، مجھے یاد ہے کہ جب والدصاحب مدی کتھے، وہ عیدی کبھے کہ جب والدصاحب کا روپے دیتے تو ہم کہتے کہ محمد کتے کہ جب وہ ۳۰ روپے دیتے تو ہم کہتے کہ

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخارى ، كتاب الغسل، باب من اغتسل عريانا وحده فى الخلوة ومن تستر،
 رقم: ۲۷، سنن النسائى، كتاب الغسل والتيمم ، باب الاستتار عن الاغتسال ، رقم: ۲۰۱، مسند أحمد، مسند ابى هريرة، رقم: ۷۸۱۲

نہیں ہم ۳۵ و پے لیں گے، اور تقریباً بیصورت ہر گھر میں ہوتی ہے کہ اولا د چاہے جوان ہوگئ ہو، برسرروزگار ہوگئ ہو، کمار ہی ہولیکن اگر باپ دے رہا ہے تو اس سے مچل مچل کر مانگتے ہیں کہ اور دے دیں، حالانکہ وہ باپ کی طرف سے جو ۳۰ روپے دیئے گئے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی ، اس لئے کہ ہم میں سے ہر بھائی ہزاروں روپے کمانے والا تھا، کیکن پھراس ۳۰ روپے کا شوق ، رغبت ، اشتیاق اور اس کو حاصل کرنے کے لئے بار بارمچلنا ہے سب کیوں تھا؟

بات اراصل ہیے کہ نگاہ اس روپے پرنہیں تھی کہ ۱۳ روپے مل رہے ہیں، بلکہ نگاہ اس دینے والے کے ہاتھ کی طرف تھی، کہ وہ ۱۳۰ روپے کس دینے والے ہاتھ سے مل رہے ہیں۔ یہ ایک نعمت کا اظہار ہے ہیا اور یہ ایک محبت کا اظہار ہے یہ ایک شفقت کا اظہار ہے، یہ ایک نعمت کا اظہار ہے لہذا اس کا اوب ہیہ کہ اس کو اشتیاق کے ساتھ لیا جائے ، اس کی قدر پہچانی جائے، چنانچہ اس کو خرج نہیں کرتے تھے، بلکہ اٹھا کر لفافے میں بند کر کے رکھ دیتے کہ یہ میرے باپ کے دیئے ہوئے ہیں ، اگر وہ بی ساتھ لیا جائے ، اس کی طرف سے ملیں، اور انسان اس میں لا ایج اور موجت کا اظہار کرے ، اور اس سے کے کہ مجھے ، ۱۳ روپے کے بجائے ۱۳۵ روہے دو، تو یہ شرافت اور موجت کے خلاف ہے۔

# اس کا نام تفویٰ ہے

دین درحقیقت زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے، اور یہی زاویہ نگاہ جب بدل جاتا ہے تو قرآن کی اصطلاح میں ای کا نام تقویٰ ہے بیخی میں دنیا کے اندر جو کچھ کر رہا ہوں، چاہے کھارہا ہوں، چاہے سورہا ہوں، جاہے کما رہا ہوں اللہ کے لئے کر رہا ہوں، اللہ کے احکام کے مطابق کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مرضی پیش نظر رکھ کر کر رہا ہوں، اور پھراس تقویٰ کے ساتھ تجارت کریں، تو یہ تجارت دنیا نہیں بلکہ بید مین ہے، اور بیہ جنت تک پہنچانے والی ہے، اور نبیوں کے ساتھ حشر کرانے والی ہے۔

### صحبت سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے

عموماً دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کس طرح حاصل ہو؟ بیزا و بید نگاہ کس طرح بدلا جائے؟ تواس کے جواب کے لئے میں نے شروع میں بیر آیت تلاوت کی تھی: ﴿ یَا آیُهَا الَّذِیۡنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِیُنَ ﴾ (۱)

<sup>(</sup>١) التوبة:١١٩

اے ایمان والو! تقوی اختیار کرو قرآن کریم کا اصول ہیہ کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس پڑمل کرنے کا راستہ بھی بتا تا ہے اور ایسا راستہ بتا تا ہے جو ہمارے اور آپ کے لئے آسان ہوتا ہے ، اور بید اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ محض کسی کام کا حکم نہیں دیتے بلکہ ساتھ میں ہماری ضروریات ، ہماری حاجتیں اور ہماری کمزوریوں کا احساس فرما کر ہمارے لئے آسان راستہ بھی بتاتے ہیں، تو تقویٰ حاصل کرنے کا آسان راستہ بتادیا:

﴿ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴾ '' سيح لوگول كى صحبت اختىيار كرو''

یہ صحبت جب تمہیں حاصل ہوگی تو اس کا بالاخر نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اندر بھی تقویٰ پیدا ہوجائے گا۔ ویسے کتاب میں تقویٰ کی شرائط پڑھ کر تقویٰ اختیار کرنے کی کوشش کروگے تو ہے راستہ بہت مشکل نظر آئے گا،لیکن قرآن نے اس کے حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ بتلادیا کہ جس مخف کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی دولت عطافر مائی ہو دوسر نے لفظوں میں جس کوصد ت کی دولت حاصل ہو، اس کی صحبت اختیار کرلو، کیونکہ صحبت کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس مخص کی صحبت اختیار کی جاتی ہے، اس کا رنگ رفتہ رفتہ انسان پر چڑھ جاتا ہے۔

# ہدایت کے لئے صرف کتاب کافی نہھی

اور دین کو حاصل کرنے اور دین کو سیجھنے کا بھی یہی راستہ ہے ، نبی کریم سرور دو عالم مُلاَیْرُاسی لئے تشریف لائے ، ورنہ سیدھی بات تو بیٹی کہ صرف قرآن کریم نازل کردیا جاتا ، اور مشرکین مکہ کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ ہمارے اوپر قرآن کریم کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ کتاب اس طرح نازل کردیتے کہ جب لوگ صبح بیدار ہوتے تو ہر محض بہت اچھا اور خوبصورت بائنڈ نگ شدہ قرآن کریم اپنے سر ہانے موجود پاتا ، اور آسمان سے آواز آ جاتی کہ یہ کتاب تنہارے لئے بھیج وی گئی ہے اس پر عمل کرو۔ تو یہ کام اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب رسول کے بغیر نہیں بھیجی ، ہر کتاب کے ساتھ ایک رسول بھیجا ہے ، رسول تو تیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب رسول کے بغیر نہیں بھیجی ، ہر کتاب کے ساتھ ایک رسول بھیجا ہے ، رسول تو کتاب کے بغیر آئے ہیں ، لیکن کتاب بغیر رسول کے نہیں آئی ، کیوں؟ اس کے کہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے اور اس کوکی خاص رنگ پر ڈھالنے کے لئے صرف کتاب بھی کافی نہیں ہوتی ۔

### صرف کتابیں پڑھ کرڈا کٹر بننے کا نتیجہ

اگر کوئی مخص حاہے کہ میں میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھ کرڈاکٹر بن جاؤں ،اور پھراس نے وہ کتاب پڑھ لی،اوراس کو مجھ بھی لیااوراس کے بعداس نے ڈاکٹری اورعلاج شروع کردیا تو سوائے قبرستان آبادکرنے کے وہ کوئی خدمت انجام نہیں وے سکتا، جب تک وہ کسی ڈاکٹر کی صحبت اختیار نہ کرے اور اس کے ساتھ کچھ مدت تک رہ کر کام نہ کرے ، اس وقت تک وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا ، اور میں تو آ گے بڑھ کر کہتا ہوں کہ بازار میں کھانا پکانے کی کتابیں موجود ہیں، جس میں کھانا پکانے کی ر کیبیں لکھی ہوئی ہیں، پلاؤاں طرح بنتا ہے، بریانی اس طرح بنتی ہے،قورمہا ہے بنتا ہے،اب اگر ایک شخص صرف وہ کتاب اپنے سامنے رکھ کر بریانی بنانا جاہے گا تو خدا جانے وہ کیا ملغوبہ تیار کرے گا، جب تک کہ کی ماہر کے ساتھ رہ کراس کی ٹریننگ حاصل نہ کی ، اور اس کوسمجھا نہ ہو، اس وقت تک وہ بریانی تیار نہیں کرسکتا۔

# متقى كى صحبت اختيار كريں

یہی معاملہ دین کا ہے کہ صرف کتاب انسان کوکسی دینی رنگ میں ڈھالنے کے لئے کافی نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی معلم اور مربی اس کے ساتھ نہ ہو، اس واسطے انبیاء عِبِين کو بھیجا گیا اور انبیاء علیهم السلام کے بعد صحابہ کرام نگافتہ کو میر مرتبہ حاصل ہوا، صحابہ کے کیامعنی ہیں؟ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم سُلطین کی صحبت اٹھائی، انہوں نے جو پچھ حاصل کیا وہ نبی کریم سُلطین کی صحبت ہے حاصل کیا، پھراس طرح تابعین نے صحابہ کی صحبت سے اور تبع تابعیں نے تابعین کی صحبت سے حاصل کیا تو م کچھ دین ہم تک پہنچا ہے وہ صحبت کے ذریعہ پہنچا ہے، للہذا اللہ تعالیٰ نے بھی تقویٰ حاصل کرنے کا راستہ بیہ بتا دیا کہا گرتفویٰ حاصل کرنا چاہتے ہوتو اس کا آ سان راستہ بیہ ہے کہ سی متقی کی صحبت اختیار کرو، ادر پھراس صحبت کے نتیج میں اللہ تعالیٰ تمہارے اندر بھی وہ تقویٰ پیدا فرمادیں گے ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حقیقت سمجھ کر اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

222

### تجارت کی فضیلت ☆

بعدازخطبه مسنونه!

أَمَّا بَعُدُ! فَاَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيُمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ. ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْآرُضِ وَابْتَغُوا مِنُ فَضُلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴾ (١)

قرآن کریم میں بکٹر ت بینجیرا کی ہے کہ اللہ کافضل تلاش کرو، اس تعبیر کی تفییرا کٹر حضرات مفسرین نے بیدی ہے کہ اس سے مراد تنجارت ہے گویا تجارت کو'' ابتغاء فضل اللہ'' سے تعبیر کیا ہے، اللہ کافضل تلاش کرو، اس سے تجارت کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے، تنجارت کو محض دنیا وی کام نہ مجھو بلکہ بیداللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے مترادف ہے۔

#### قرآن میں مال ودولت کا ذکر

دوسری بات بیہ ہے کہ قرآن کریم میں دنیا اور مال ودولت کے لئے بعض جگہ پرایسے کلمات استعمال کئے گئے ہیں جوان کی قباحت اور شناعت پر دلالت کرتے ہیں مثلاً:

﴿ إِنَّمَا اَمُوَالُكُمُ وَاَوُلاَدُكُمُ فِتُنَةً ﴾ (٢) ﴿ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَنَاعُ الْغُرُورِ ﴾ (٣) اوران كے لئے تعریفی کلمات بھی ہیں، جیسے: ﴿ وَابْتَغُوا مِنُ فَضُلِ اللّٰهِ ﴾ (٤)

انعام الباری (۱/۱۷ تا ۷۵)، زیر نظر بیان سیح بخاری شریف کا ایک درس ہے، جس میں مولا تا تقی عثانی صحیح محاری شریف کا ایک درس ہے، جس میں مولا تا تقی عثانی صاحب مد ظلائے نے طلبہ کے سامنے تجارت کی فضیلت اور اس کے اسلامی نقطہ نظر پر روشنی ڈالی ہے۔

(۱) الجمعة: ۱۰، آیت مبارکه کا ترجمه بیهے: "پھرجب نماز پوری ہوجائے تو زمین میں منتشر ہوجاؤ، اوراللہ کا فضل تلاش کرو، تا کتمہیں فلاح نصیب ہو''

(٢) التغابن: ١٥، آيت كا ترجمه يه ٢: " ب شك تمهارا مال اورتمهارى اولا وتمهار كے ايك آزمائش ك

(٣) الحديد: ٢٠، آيت كا ترجمه بيهج: "اوردنيا كي زندگي تومحض دهو كے كاسامان ج

(٤) الجمعة: ١٠، آيت كاترجمه بيه: "اور دُهوندُ وفضل الله كا"

اس آیت میں تجارتی نفع کوفضل اللہ سے تعبیر کیا جارہا ہے، اور بعض جگہ مال کے لئے خیر کا لفظ استعال کیا گیا، جیسے:

> ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيُدٌ ﴾ (١) "اورآ دمى محبت پر مال كى بهت يكا بـ

"السحيس" يہاں مال كے معنى ميں ہے تو ايك ظاہر بين انسان كوبعض او قات ان دونوں قتم كى تعبيرات ميں تعارض و تصادمحسوں ہوتا ہے كہ انجھى تو كہدر ہے تھے كہ متاع الغرور يعنى دھوكہ كا سامان ہے اورانجھى كہدرہے ہيں كہ فضل اللہ اور خير ہے۔

حقیقت میں بید تعارض نہیں بلکہ بیہ بتانا منظور ہے کہ دنیاوی مال واسباب جتنے بھی ہیں بیہ انسان کی حقیقی منزل اور منزل مقصود نہیں ، بلکہ منزل مقصود آخرت اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی انسان کی حقیقی منزل اور منزل مقصود نہیں ، بلکہ منزل مقصود آخرت اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی انسان زندہ نہیں رہ سکتا ، للہذا جب تک انسان ان اسباب کو محض راستہ کا ایک مرحلہ سمجھ کر استعال کرے منزل مقصود قر ار نہ دے تو اس وقت تک بی خیر ہے ، اور جب انسان ان کو منزل مقصود بنالے تو جس کا لاز می مقصود قر ار نہ دے تو اس منزل مقصود کو حاصل کرنے کے لئے ہر جائز ونا جائز طریقہ اختیار کرنا شروع کی سیجہ بیہ ہوگا کہ اس منزل مقصود کو حاصل کرنے کے لئے ہر جائز ونا جائز طریقہ اختیار کرنا شروع کردے ، تو بی قتنہ اور متاع الغرور ہے ۔ الہذا جب تک دنیا اور اس کا مال واسباب محض وسائل کے طور پر استعال ہوا ورجائز حدود میں استعال کیا جائے تو اس وقت تک اللہ کافضل اور خیر ہے ۔ اور جب اس کی محبت دل میں گھر کر جائے اور انسان اس کو منزل مقصود بنالے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے ہر جائز اور نا جائز طریقہ اختیار کرنا شروع کردے تو وہ فتنہ اور متاع الغرور یعنی دھوکہ کا سامان ہے۔

### د نیامیں مال واسباب کی مثال

علامہ جلال الدین رومی می اللہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے مال واسباب جتنے بھی ہیں ان کی مثال پانی کی ہی ہے اور تیری مثال اے انسان! کشتی کی ہے ، کشتی بغیر پانی کئی مثال پانی اس وقت تک فائدہ مند ہے جب تک کشتی کے چاروں طرف ہو، نینچ ہودا ئیں ہو، لیکن اگر پانی اندر آ جائے تو اس کوڈ بود ہے گا اور غرق کرد ہے گا:

ہو، نینچ ہودا ئیں ہو بائیں ہو، لیکن اگر پانی اندر آ جائے تو اس کوڈ بود ہے گا اور غرق کرد ہے گا:

آب اندر زیر کشتی پشتی است

اب در کشتی ہلاکِ کشتی است

''جب تک یانی کشتی کے نیچے ہوتو اس کوسہارا دیتا ہے ،اس کو آ گے بڑھا تا ہے اگر کشتی کے اندرگھس جائے تو کشتی کی ہلا کت کا باعث ہوجا تا ہے''

مديث ميں ہے:

((اَلتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِينَ وَالصِّدِيُقِينَ وَالشَّهَدَآءِ)) (١)

اور دوسری حدیث میں ہے:

(﴿ اَلتُنجَّارُ يُحُشَّرُ وُنَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّفَى وَبَرَّ وَصَدَقَ)) (٢)

توجو آدی اس کوراستے کا مرحلہ سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں اس کو استعال کرے
تو وہ نعمت اور فضل اللہ ہے، اور جہاں آدی اس کی محبت میں مبتلا ہوجائے اور اسکی وجہ سے حرام وحلال
کی حدود کو پامال کردے تو وہ متاع الغرور ہے۔ قرآن وحدیث نے اس حقیقت کو سمجھایا ہے۔

#### مسلمان تاجر کا خاصہ

اللدرب العزت قرآن مجيد مين فرماتي بين:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانُتَشِرُ وَا فِي الْأَرْضِ وَابُتَغُوا مِنُ فَضُلِ اللهِ ﴾ (٣) " و پر جب تمام مو چکے نماز تو پھیل پڑوز مین میں اور ڈھونڈ وضل اللہ کا''

یعنی اللہ کافضل کاش کرو، تجارت کرواور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، تجارت کررہے ہوتو بھی ذکر اللہ جاری رہنا جا ہے، کیونکہ اگر تجارت میں اللہ کی یا دفراموش ہوگئی اللہ کا ذکر نہ رہا تو وہ تجارت تہمارے دل میں گھس کرتمہاری کشتی کو ڈبودے گی، اس واسطے "وَ ابْنَهَ خُهوا مِن فَضُلِ اللهِ " کے ساتھ "وَ ادْ تُحرُّوُ اللّٰهَ کَیْنِیرًا" کا لاحقہ لگا دیا کہ تجارت کے ساتھ بھی اللہ کی یا دہونی جا ہے۔ بینہ ہو:

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذی، کتاب البيوع عن رسول الله ، باب ماجا، فی التجار وتسمية النبی ايالهم، رقم: ۱۱۳۰، سنن الدارمی ، کتاب البيوع، باب فی التاجر الصدوق، رقم: ۲٤۲۷، حديث كا ترجمه بير بي وسيا اورامانت دارتاجر قيامت كون انبياء، صديقين اور شهداء كساته موگا،

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذى ، كتاب البيوع عن رسول الله ، باب ماجاء فى التجار وتسمية النبى ايا لهم، رقم: ١٦٣١ ، سنن الدارمى ، كتاب البيوع ، رقم: ١٦٣٧ ، سنن الدارمى ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٠٣١ ، سنن الدارمى ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٤٢٦ ، حديث كا ترجمه بيه بي تاجر قيامت كون اس حال مين جمع كئے جائيں گے كه وه گناه گارول كى حالت ميں ہوں گے ليكن وه تاجر اس ميں شامل نہيں جوتقوى اختيار كريں ، نيكى سے تجارت كريں اور كي حالم لين ، ملى ميں شامل نہيں جوتقوى اختيار كريں ، نيكى سے تجارت كريں اور كي سے كام لين ،

<sup>(</sup>٣) الجمعة: ١٠

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلُهِكُمُ أَمُوَالُكُمُ وَلَا أُولَادُكُمُ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ (١) ''لیعنی مال ودولت اوراہل وعیال تنہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے عافل نہ کر دیں'' مسلمان تاجر کا خاصابیہ ہے کہ وہ تجارت بھی کررہا ہے لیکن ع وست یکار و دل بیار

یعنی ہاتھ تو کام میں لگ رہا ہے لیکن دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔

ای کی صوفیائے کرام مثق کراتے ہیں۔اورتصوف اس کا نام ہے کہ تجارت بھی کرو،اور زیادہ سے زیادہ ذکراللہ بھی کرو۔اب یہ کیسے کریں اوراس کی عادت کیسے ڈالیں؟ تو صوفیائے کرام اسی فن کو سکھاتے ہیں کہتم تجارت بھی کررہے ہوگے اور اللہ کا ذکر بھی جاری رکھو گے۔

میرے دادا حضرت مولا نامحمہ پاسین صاحب میشد دار العلوم دیو بند کے ہم عمر تھے، یعنی جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اس سال ان کی ولا دت ہوئی ، ساری عمر دارالعلوم دیوبند میں گزاری، وہیں پڑھااوروہیں پڑھایا، وہ فرماتے تھے:

'' ہم نے دارالعلوم دیو بندمیں وہ زمانہ دیکھا کہ جب اس کے پینخ الحدیث ہے لے کراس کے دربان اور چیڑای تک سب صاحب نسبت ولی اللہ تھے'' چوکیدار چوکیداری کررہاہے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے اوراس کے لطائف ستہ جاری ہیں۔ داداجی مُحَالَد شَیْخ البند مُحَالَد کے شاگرد تھے، اور شیخ البند مُحَالَد سے ہی دورہ حدیث پڑھا تھا، فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ہم شیخ الہند پھاٹیا ہے منطق کی کتاب ملاحس کا سبق پڑھتے تھے،حضرت سبق پڑھا رہے ہوتے تھے تقریر کر رہے ہوتے تھے، تو ہمیں ان کے دل سے اللہ اللہ کی آ دازآتی ہوئی سنائی دیت تھی۔

آیت کریمہ کا یہی مطالبہ ہے اور یہی کچھ حضرات صوفیائے کرام سکھاتے ہیں کہ کسی طرح تمہارا کام بھی چل رہا ہواوراللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ بھی تم مشغول ہو۔

لوگ سمجھتے ہیں کہ بیہ کوئی نٹی بدعت نکال لی ہے، بیہ کوئی بدعت وغیرہ نہیں بلکہ قر آن مجید کی اس آیت پڑمل ہے:

﴿ وَاذَّكُرُوا اللَّهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ٥ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوَّا يِ انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَّكُوكَ قَائِمًا قُلُ مَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِيُنَ٥﴾(٢)

<sup>(</sup>١) المنافقون: ٩

"اور یاد کرواللہ کو بہت ساتا کہ تمہارا بھلا ہو، اور جب دیکھیں سودا بکتا یا کچھ تماشا متفرق ہوجا کیں اس کی طرف اور تجھ کو چھوڑ جا کیں کھڑا، تو کہہ جو اللہ کے پاس ہے سوبہتر ہے تماشے سے اور سوداگری سے اور اللہ بہتر ہے روزی دینے والا"

#### آیت کا شان نزول

اس آیت کا شان نزول بخاری میں کتاب الجمعہ میں ہے کہ حضور اکرم مظافیرہ جعہ کے روز خطبہ فر مار ہے تھے کہ اس وقت کچھ لوگ اونٹول پر کچھ سامان تجارت لے کرآ گئے تو بعض حضرات اس کو دیکھنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے کہ کیا سامان لے کرآئے ہیں، اس پر بیآ بت کریمہ نازل ہوئی کہ جب وہ کوئی تجارت و کھنے ہیں یا لہو و کھنے ہیں تو اس کی طرف دوڑ کے چلے جاتے ہیں اور آ ہے مظافیرہ کو کھڑا ہوا چھوڑ ویے ہیں، تو یہاں تجارت بھی ہاورلہو بھی ہے۔ (۱)

#### ''لہو'' کی وضاحت

بعض حضرات نے فرمایا کہ'' لہو'' کا لفظ تجارت کے لئے ہی استعال کیا گیا ہے، کیونکہ تجارت انسان کوذکراللہ سے غافل کردیتی ہے اس لئے وہ''لہو'' بن جاتی ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ'' لہو'' سے مرادیہ ہے کہ جولوگ سامان تجارت لے کرآئے تھے ان کے ساتھ ڈھول ڈھا کا بھی تھا تو وہ تجارت بھی تھی اور ساتھ'' لہو'' بھی تھا۔اس لئے دونوں کا ذکر فرمایا۔(۲)

### "الیها" کی ضمیر مفرد ہونے کی وجہ

"الیها" میں ضمیر صرف تجارت کی طرف لوٹائی ہے ورنہ "الیهسا" کہتے ، کیکن ضمیر مفرد کی لائے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ ان کامقصود اصلی تجارت کے لئے جانا تھانہ کہ "لہو' کے واسطے تھا، بلکہ "لہو' مضمنی طور پر تھا۔

﴿ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلُ مَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ وَمِنَ التَّبَارَةِ ﴾ الجمي توكه راب فرمارے بين:

<sup>(</sup>۱) تفسیرابن کثیر (۳/۰/۳)،قدیمی کتب خانه، کراچی

<sup>(</sup>۲) عمدة القارى(٥/١٢٢)

﴿عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ﴾

وبی بات آگئی کہ جب تک وہ تجارت تہ ہمیں اللہ کے ذکر اور اس کے حکم سے غافل نہیں کر رہی تھی تو وہ فضل اللہ تھالیکن جب اس نے غافل کر دیا تو پھر وہی تجارت اللہ سے دوری کا ذریعہ بن گئی۔ اگر میہ اندیشہ ہو کہ اگر اللہ کے فلال حکم پرعمل کریں گے والعیاذ باللہ اس سے ہمارا نقصان ہوجائے گا ، تو میہ وہم شیطان کا ہے ، میدل سے زکال دو کیونکہ اللہ تغالی فرماتے ہیں:

﴿ لَا تَأْكُلُوْا أَمُوالَكُمْ بَيُنَكُمُ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنُ تَكُونَ تِجَارَةً عَنُ تَرَاضٍ مِنكُمُ ﴾ (١)

'' نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق مگر سے کہ تجارت ہو آپس کی خوشی میں''

ہے آیت کریمہ بھی تجارت کے اصول بیان کر رہی ہے کہ باطل طریقہ سے اموال کما ناحرام ہے اور صرف اس طرح حلال ہے کہ جس میں دو شرطیں پائی جارہی ہوں، ایک بیہ ہے کہ تجارت ہو دوسرایہ کہ باہمی رضامندی ہے ہو۔

# سودے کے بچے ہونے کے لئے تنہا رضامندی کافی نہیں

معلوم ہوا کہ تنہا باہمی رضامندی کسی سودے کے حلت کے لئے کافی نہیں، باہمی رضامندی سے ایک سودا ہو گیا تو تنہا باہمی رضامندی کافی نہیں:

﴿ إِلَّا أَنُ تَكُونَ تِجَارَةً عَنُ تَرَاضٍ مِنْكُمُ ﴾

(گریے کہ تجارت ہوآ پس کی خوش سے ) جب تک تجارت نہ ہواور تجارت سے مرادوہ معاملہ جواللہ کے نزدیک تجارت ہے۔ لہذا سود کا جو لین دین ہوتا ہے اس میں باہمی رضامندی سے وعدہ ہوتا ہے ، باہمی رضامندی سے جو کے معاملہ بھی ہوتا ہے اور سٹہ کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب ممنوع ہے ، اس واسطے کہ بیا گرچہ باہمی رضامندی تو ہے لیکن تجارت نہیں ہے ، اور اگر تجارت ہو لیکن باہمی رضامندی نہ ہوتو یہ بھی حرام ہے۔ تو بیک وقت دو شرطیں ہیں ، تجارت بھی ہواور باہمی رضامندی بھی ہو۔ و شرطیں ہیں ، تجارت بھی ہواور باہمی رضامندی بھی ہو۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٩

### تدبيراورروزگار☆

بعدازخطبهمسنونه!

أُمًّا نَعُدُ!

فَاعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ

حضرت فاروق اعظم والثنؤفر ماتے ہیں:

"كَانَ يَعُزِلُ نَفَقَةَ أَهُلِهِ سَنَةً"(١)

نبی کریم مَثَالِیَّا اپنے اہلُ وعیال کا ایک سال کا نفقہ جدا کرکے الگ رکھ لیا کرتے تھے کہ سے سال بھراہل وعیال کے نفقہ میں خرچ کیا جائے گا۔

یے عادت بیان فرمائی حضرت فاروق اعظم ڈاٹٹؤنے نبی کریم سُٹٹٹٹ کی کہتمام از واج مطہرات کا سال بھرکا نفقہ ان کے گھروں میں پہنچا دیاجاتا تھا اورخود آپ کا نفقہ بھی اس میں شامل ہوتا تھا۔البتہ وہ از واج مطہرات تھیں،سال بھرکا نفقہ یاخر چہ پہنچ تو جاتا تھا کین صدقہ خیرات کھی تو تو جاتا تھا کیکن صدقہ خیرات کثرت سے کرنے کامعمول تھا،اس لئے ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ حضور سُٹٹٹٹٹ کے گھر میں بعض اوقات تین تین مہینوں تک آ گئبیں جلتی تھی۔

# حضرت محمد مَثَاثِينِم كي معاشي زندگي

حضرت عائشہ ہے فائد کی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہم تین متواتر چاند دیکھتے تھے اوراس پورے عرصے میں گھر کے اندرآ گنہیں جلی ہوتی تھی۔ جن صاحب سے یہ بیان فرمارہی تھیں انہوں نے پوچھا کہ پھرآ پ کا گزارہ کس چیز پر ہوتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا:

"أَلَّا سُوَدَان: اَلتَّمَرُ وَالْمَآءُ"(٢)

🖈 صبط وتحریر: محمداویس سرور، تاریخ صبط: ۱۲ اپریل ۱۰۱۰ء

(١) إحياء علوم الدين (١/٢٢٤)

(٢) صحيح البخارى، كتاب الهبة وفضلها والحريض عليها، باب، رقم: ٢٣٧٩، صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب، رقم: ٥٢٨٢، سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب معيشة آل محمد، رقم: ٤١٣٥، مسند أحمد، رقم؛ ٢٣٢٨٤ '' دو ہی چیزوں پر گزارہ ہوتا تھا ،ایک کھجورایک یانی''

لیکن تین تین مہنیے تک آگ نہیں جلتی تھی، یہ بھی واقعات پیش آئے۔ یہ واقعات بھی پیش آئے۔ یہ واقعات بھی پیش آئے کہ حفرت عائشہ والتخافر ماتی آئے کہ خفرت عائشہ والتخافر ماتی جس کی بیش آئے کہ حفرت عائشہ والتخافر ماتی جس کہ نبی کریم مُلالی نے بھی دو وقت پیٹ بھر کر کھا نانہیں کھایا اور بھی گندم تناول نہیں فر مایا، آپ کا کھانا جو کی روثی کا ہوتا تھا۔ (۱)

حضرت انس والنيئ فرماتے ہیں کہ نبی کریم طالع کے لئے بھی کھانے کی چوکی نہیں بچھائی گئی بھی آ یہ کے لئے چیاتی نہیں بنائی گئی۔(۲)

چھوٹی چھوٹی بیالیوں میں جوچئنی اچار وغیرہ ہوتے ہیں جو بھوک بڑھانے کے لئے استعال کئے جاتے ہیں وہ ساری عمرنہیں ہوئے۔ بیسارے واقعات پیش آئے۔اس کے باوجود بیفر مایا جار ہا ہے کہ سارے سال کا نفقہ اٹھا کرایک طرف کرلیا جاتا تھا۔ وہ اس وجہ سے کہ نفقہ تو سال بھر کا اکٹھا ہوگیا۔لیکن صدقہ خیرات کرنے کامعمول کثرت سے تھا خود آپ کا بھی اور آپ کی از واج مطہرات کا بھی۔اس کی وجہ سے بیحالات بھی پیش آتے تھے۔تو اس طرح حضور مُناٹیکٹر نے دومختلف اور متضاد کی بیلووں کوائی سنت قرار دے دیا۔

### ضروریات کا اہتمام تو کل کے منافی نہیں

ایک طرف بیتیم دے دی اپنیم سے کہ سال بھر کا نفقہ سال بھر کاخر چہا کھا کر لینا بیہ کوئی شریعت کے خلاف یا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بیس بھھنا کہ سال بھر کا اگر خرچہا کھا جمع کریں گے توبیہ توکل کے خلاف ہوجائے گا اللہ پر بھروسہ نہیں رہے گا بیہ بات صحیح نہیں۔اگر سال بھر کاخرچہا کھا جمع کرلے انسان تو اس حدیث سے بیٹابت ہوا کہ کی مصلحت سے بقدر ضرورت ذخیر رکھ لینا نہ توکل

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون، رقم: ٢٩٤، صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب، رقم: ٢٧٤، منن الترمذي، كتاب الزهد والرقائق، باب، رقم: ٢٧٨، سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ماجا، في معشية النبي وأهله، رقم: ٢٢٨، مسند أحمد، رقم: ٢٣،٢٢

<sup>(</sup>۲) صحيح البخارى، كتاب الأطعمة، باب الخبر المرقق والأكل على الخوان والسفرة، رقم: ٩٦٧ ، سنن الترمذي، كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ماجاء علام ما كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم: ١٧١٠، سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الأكل على الخوان والسفرة، رقم: ٣٢٨٣، مسند أحمد، رقم: ١١٨٤٨

کے منافی ہے اور نہ کمال تو کل کے ۔ کیونکہ حضور سُلٹینم کے کامل ہونے میں کی کوبھی کلام نہیں۔ اگر کمال تو کل کے خلاف ہوتا تو سرکار دو عالم سُلٹینم ہی نہ کرتے۔ آپ سے زیادہ کامل تو کل رکھنے والا کون ہوگا۔ تو اس واسطے نہ تو کل کے خلاف ہے نہ کمال تو کل کے خلاف ہے۔ اور وہ مصلحت عام ہے خواہ عیال کی مصلحت ہوخواہ نفس کی مصلحت ہو، اس کے لئے اگر ذخیرہ کر کہ رکھ لیا سال بھر کا تو ہے کوئی تو کل کے خلاف نہیں۔ تو کل کے خلاف نہیں۔

#### تو کل کی اصل حقیقت

توکل درحقیقت بیہ کے اللہ جل جلالہ پر بھروسہ ہواگر چہ میں اسباب اختیار کررہا ہوں، اس واسطے کہ اس دنیا کواللہ تعالیٰ نے عالم اسباب بنایا ہے۔ اس لئے اسباب اختیار کررہا ہوں لیکن اسباب میں کچھ نہیں رکھا بلکہ بیاسباب اس وقت تک کارآ مذہبیں جب تک مسبب یعنی اللہ تبارک وتعالیٰ اس میں تا ثیر پیدا نہ کریں سال بھر کا نفقہ اٹھا کرر کھ لیا پھر بھی بھروسہ اس سال بھر کے جمع شدہ اندو ختے پر نہیں بھروسہ اللہ ہی برہے ۔ اپنی طرف ہے جو تدبیر تھی وہ کرلی سال بھر کا اکٹھا کرلیالیکن پچھ بھروسہ نہیں سال بھر میں یہ کہیں ضائع ہوجائے ہلاک ہوجائے کیڑا لگ جائے نقصان ہوجائے چوری ہوجائے ڈاکہ پڑجائے ہزار احتمال ہے۔ تو اپنی طرف سے تدبیر کرلی لیکن بھروسہ اللہ پر ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے وہی کفالت کرنے والا ہے۔ تو اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ

#### انسانی مزاج کافرق

یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات دین کے اندر یہ بھی مطلوب ہے کہ انسان کے دل کو اطمینان حاصل ہواور جمعیت خاطر ہو۔ تشویش نہ ہو اور پریشانی نہ ہو۔ لہذا طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بچھ پرواہ نہ ہوتی ، جمع ہے بچھ نہیں ہے ذخیرہ ہے کہ نہیں ہوان کے روز مرہ کے معمولات میں کام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ جب تک ظاہری اسباب نظر نہ آجا کیں اس وقت تک پوری طرح اطمینان نہیں ہوتا۔ جمعیت خاطر نہیں ہوتی۔

#### ایک بزرگ کا انو کھا واقعہ

میں نے اپنے والد ماجد قدس سرہ سے سنا کہ ایک بزرگ کا واقعہ بیان فر ماتے تھے کہ وہ ایک

دن بیٹے ہوئے دعا کررے تھے:

" ياالله مجھة و آپ سال بحر كاخر چه اكٹھا ايك مرتبددے ديجے"

بیدعا وہ بہت گڑ گڑا کر مانگ رہے تھے۔ وہ بزرگ انتہائی صاحب کشف وکرامات تھے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے ای وفت الہام ہوا کہ کیاتمہیں ہمارے اوپر بھروسہ نہیں جو سال بھر کا اکٹھا مانگ رہے ہوآج کا مانگوکل کاکل کو دیکھا جائے گا۔

جواب میں کہنے لگے کہ یا اللہ! بھروسہ تو ہے آپ کی ذات پرلیکن ہے کم بخت شیطان ہروقت مجھے بہکا تا رہتا ہے کہ کل کو کیا کھائے گا؟ پرسوں کو کیا کھائے گا؟ اوراولا دکو کیا کھلائے گا؟ بیدل میں تشویش پیدا کرتا رہتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ تشویش رفع ہوجائے ، جب وہ دل میں بات ڈالے گا کہ کل کو کیا کھلائے گا تو اشارہ کردوں گا دیکھے بیدر کھا ہے۔ تو جب اشارہ کردوں گا تو اب اس کے بعد تشویش کرنے کی عقوبت ختم ہوجائے گی، اس واسطے سے اشارہ کردوں گا تو اب اس کے بعد تشویش کرنے کی عقوبت ختم ہوجائے گی، اس واسطے سے انگھے ما تگ رہا ہوں۔

ان کی اس دعا کواللہ تعالیٰ نے قبول فر مایا اور انہیں سال بھر کا نفقہ عطا فر مادیا۔

چونکہ نیت درست تھی، نیت ہے کہ جمعیت خاطر اور ہو دل مطمئن رہے۔ جب اندان کو اطمینان ہوجائے تواس کو اپنے کام کے اندر شرح صدر بھی حاصل ہوتا ہے ، تقویت بھی ہوتی ہے، جمعیت خاطر بھی ہوتی ہے ۔ اور ہے جمعیت خاطر اس طریق میں بڑی نعمت ہے دل کا پرسکون رہنا، تشویش ہے محفوظ رہنا ہے اس طریق میں بڑی نعمت ہے۔ اس لئے کے اس طریق کا حاصل ہے اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق قائم ہوجاتا اور اللہ تبارک وتعالی کی یاد کا دل میں بس جاتا کہ ہر وقت ول اللہ تبارک وتعالی کی یاد کا دل میں بس جاتا کہ ہر وقت ول اللہ تبارک وتعالی کی طرف لگا ہوا ہے۔ ہے جمعیت خاطر اور ہے جو تشویشات آتی رہی ہیں ہے ہم جیسے کمز ور تبارک وتعالی کی طرف لگا ہوا ہے۔ ہے جمعیت خاطر اور ہے جو تشویشات آتی رہی ہیں ہوتا، ذکر میں لوگوں کی جمعیت خاطر کو خراب کرتی ہیں، پھر عبادت میں بھی آدمی کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا، ذکر میں بھی اظمینان حاصل نہیں ہوتا جبہ طریق کا حاصل اور مقصد ہے اللہ تبارک وتعالی کی طرف لگا ہوا ہے، کا حاصل اور مقصد ہے اللہ تبارک وتعالی کی طرف لگا ہوا ہے، قلب ذکر میں مشغول ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم طافیق کے ماتھ درایا:

(۱) صحیح البخاری، کتاب الأذان، باب فضل التأذین، رقم: ۵۷۳، صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب فضل الأذان وهرب الشیطان عند سماعه، رقم: ۵۸۵، سنن أبی داؤد، کتاب الصلاة، باب رفع الصوت بالأذان، رقم: ٤٣٣، مسند أحمد، رقم: ۷۷۹۲ جب الله تبارک وتعالیٰ کو یا دکرر ہا ہوتا ہے، الله تعالیٰ کا ذکر کرر ہا ہوتا ہے الله کی طرف دھیان ہوتا ہے تو بیہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور جب غفلت میں ہوتا ہے تو غفلت کی حالت میں وسوسے ڈالتا ہے۔

### انسانی دل کی دوحالتیں

اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسان دوحال سے خالی نہیں ہوسکتا یا تو اس کا دل مشغول ہوگا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں یا پھر مشغول ہوگا شیطانی وساوس میں تیسرا حال نہیں۔ اگر اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں ہوگا دلتہ تعالیٰ وساوس سے مشغول نہیں ہے تو شیطان طرح طرح کے وسوسے دل میں ڈالٹا رہے گا۔ لہٰذا شیطانی وساوس سے بچنے کا راستہ ہے اللہ تبارک وتعالیٰ کا ذکر ، اور ذکر بیام ہے ، چاہے زبان سے ہو، چاہے دل سے ہو، چاہے کی اور چاہے کی اور جاہے کی شکل میں ہو، چاہے نمازی شکل میں ہو، چاہے کی اور اطاعت کی شکل میں ہو، چاہے کی اور اطاعت کا کام انسان کر رہاہے وہ ذکر کے اندرداخل ہے۔

#### ہراطاعت، ذکراللہ کے مترادف ہے

علامه جزري مطلية حصن حصين ميس فرمات بين:

"كُلُّ مُطِيع لِلهِ فَهُوَ ذَاكِرٌ"

'' جوبھی اللہ کی اطاعت کا کام کررہا ہو، وہ ذاکر ہے''

یعنی جوبھی اطاعت کا کام کررہا ہے ذکر کرنے والے میں داخل ہے، یہاں تک کہ کسب رزق میں مشغول ہے لیکن صحیح نیت کے ساتھ ہے کہ اپنے حق کوادا کرنا مقصود ہے اور ضحیح طریقے کے ساتھ ہے کہ حلال طریقے سے حاصل کرنا مقصود ہے حرام سے بچنا مقصود ہے تو وہ بھی ذکر کا ایک فرد ہے۔ پس جتنی بھی اطاعات ہیں وہ ساری کی ساری ذکر کا فرد ہیں یا تو انسان اس میں مشغول رہے گایا پھر اگر اس میں مشغول نہیں رہتا اپنے قلب کو اس میں مشغول نہیں کرتا تو پھر شیطانی وساوس کا شکار ہوگا۔ای لئے کہتے ہیں کہ دل کو اللہ کے لئے فارغ رکھو۔

### دل كوالله كے لئے فارغ سيجة!

میرے والد ماجد ایک مرتبہ سنا رہے تھے کہ میں حکیم الامت حضرت تھانوی مُواللہ کے ساتھ خانقاہ ہے گھر کی طرف جار ہا تھا۔حضرت مُواللہ جب خانقاہ سے گھر کی طرف تشریف لے جاتے تھے تو عوام کو یہ ہدایت تھی کہ کوئی آ دمی ساتھ نہ چلے ،ساتھ چلنامنع تھا، اس واسطے کہ یہ جو پیروں کی ہیئت ہوتی ہے کہ پیرصاحب جارہ ہیں تو ایک خلقت دائیں اور بائیں اور آ گے اور پیچھے ان کے ساتھ چل رہی ہے۔ اس ادا کو حفزت پیندنہیں فرماتے تھے۔ اس لئے عام طور سے ممانعت تھی کہ جب میں اٹھ کر جاؤں ، جتنی بات کرنی ہے پہلے کرلو، پھر جب میں جانے لگوں تو میرے ساتھ دائیں بائیں نہ چلو مجھے تنہا جانے دو۔ اور یہ بھی ہدایت تھی کہ کوئی میراسامان نہ اٹھائے جو میں لے کر جارہا ہوں، جو سامان میرے ہاتھ میں ہے میں خود لے کر جاؤں گا کوئی آ دمی آ گے بڑھ کراس کو نہ اٹھائے۔

وجہ بیہ کہ حفرت فرماتے تھے کہ بھائی میں تو خادم ہوں مخدومیت ہے مجھے کیا کام؟ میں تو خادم ہوں اس واسطے بیہ بات کہ کچھ مریدین آگے چل رہے ہیں کچھ چیچے چل رہے ہیں کچھ دائیں چلا رہے ہیں کچھ اسلامی ہیں ہی ہے ہوا ئیں چھ دائیں چل رہے ہیں کچھ اسلامان اٹھا رہا ہے۔ یہ بات حفزت کو پسند نہیں تھی، بس عام آ دمی جس طرح جاتے ہیں اس طریقے سے جایا کرتے تھے لیکن بھی حفزت کے پچھ خاص مزاج شناس خدام کسی ضرورت کی وجہ سے ساتھ ہوجا ئیں تو ایسے موقع پر منع بھی نہیں فر ماتے تھے۔

حفزت والدصاحب بُرَّة الله کے ساتھ خاص تعلق تھا تو فر مانے گے میں ایک دن حفزت کے ساتھ خانقاہ سے گھر کی طرف چلا ، چلتے بیٹی نے دیکھا کہ اچا تک حفزت نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور کاغذ نکال کراس پر پچھاکھااور لکھ کر بھر جیب میں ڈال لیا۔ پھر فر مانے گئے''تم نے دیکھا مولوی شفیع میں نے رہ کیا کہا؟''

والدصاحب مینطنی نے عرض کیا''حضرت بیان فرمادیں ، بیہ بات سمجھ میں نہیں آئی'' اس پر حضرت تھا نوی مینطند نے فرمایا:

'' مجھے ایک کام یاد آیا کہ وہ کام کرنا ہے تو اس کا دل پر بوجھ تھا، میں نے وہ کاغذ پر لکھ لیا۔ دل کا بوجھ کاغذ پر منتقل کر دیا۔ اب الحمد للد دل فارغ ہے۔ بیدل تو حقیقت میں ایک ہی چیز کے لئے ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ جب کوئی تشویش آئے اور کوئی بوجھ آئے تو حتی الامکان اس تشویش اور بوجھ کوجلدی نے ختم کرنے کی کوشش کروتا کہ دل فارغ ہوجائے اس ذات کے لئے جس ذات کے لئے بیہ بنایا گیا ہے''

# دل الله تعالیٰ کی بخلی گاہ ہے

یہ دل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بچلی گاہ ہے ،لہذا ہو تا یہ جا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر ہو،

تو دل کو فارغ کرلیادل کا بوجھ کاغذ پرمنتقل کر کے ۔اور پھر فر مایا کہ بس کوشش میے گرو کہ دل میں ادھر اُدھر کے جوتشویشات ہیں وہ نہ ہوں بس وہ ایک کام میں مشغول رہے جس کام کے لئے وہ پیدا کیا گیا۔تو یہ ہے جمعیت خاطر کاحصول!

میں نے اپنے حضرت شیخ میں اور آئکھیں بندی ہوئی ہیں، معلیمین نے لوگوں سے ملاقات میں بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور آئکھیں بندی ہوئی ہیں، معلیمین نے لوگوں سے ملاقات منع کررکھی ہے کہ کوئی ملاقات نہ کرے بیاری کی وجہ سے اس حالت میں کوئی آتا اور آ کر کہتا کہ حضرت فلاں دوا کا وقت ہوگیا ہے دوا پی لیجئے نے بر دوا پی لی کوئی اور آ گیاان سے طبیعت پوچھ لی کہ حضرت فلاں دوا کا وقت ہوگیا ہے دوا پی لیجئے نے بر دوا پی لی کوئی اور آ گیاان سے طبیعت پوچھ لی کہ حضرت کیے مزاج ہیں؟ اس طرح مختلف لوگ آ آ کر باتیں کرتے رہتے۔ ایک دن مولا ناشبیر علی صاحب جو حضرت کی خانقاہ کے ناظم تھے ان سے فرمایا:

" بھائی مولوی شبیر علی صاحب جو ضرورت کی بات ہووہ پوچھ لیا کرو، باقی اور زیادہ آ کر سوالات کرنے سے پچھ حاصل نہیں اور کیوں ایک مشغول آ دمی کو پریشان کر رسرہو''

مطلب یہ کہ دل تو لگا ہوا ہے کسی اور طرف اور اس وقت میں آ کر آپ باتیں کر رہے ہو مختلف قتم کے مسائل میرے سامنے چھیڑ دیتے ہواس سے دل کسی اور طرف منتقل ہوجا تا ہے تو مشغول آ دمی کو کیوں پریشان کرتے ہو۔

اصل میہ کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے، ورنہ پھروہ شیطانی وساوس کامحل بن جاتا ہے، اس لئے جمعیت خاطر اس طریق میں بہت مطلوب ہے، اور جس شخص کو جمعیت خاطر اسباب حصول کے بغیر عاصل نہ ہواس کو چاہئے کہ اسباب حاصل کرے، تاکہ اطمینان ہو، تکلیف رفع ہوا ورجمعیت خاطر حاصل ہو، اور ان اسباب کو میہ بچھنا کہ تو کل کے منافی نہیں ۔اس لئے کہ اسباب کو درجہ اسباب میں منافی ہوگئے یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ تو کل کے منافی نہیں ۔اس لئے کہ اسباب کو درجہ اسباب میں اختیار کیا جارہا ہے حقیقی بھروسہ اللہ پر ہے کہ ان اسباب میں تا خیر پیدانہیں ہو گئی جب تک اللہ تعالیٰ بیدانہ کریں۔

# حصول رزق کی فکرممنوع نہیں

رزق کے حاصل کرنے کی فکر اور رزق حلال حاصل کرنے کی فلا میں جاہے وہ آئیرہ کرنے کی ہی شکل میں ہوتو یہ ندممنوع بات ہے نہ مکروہ ہے نہ بری بات ہے ، اور نہ تو کل اور انفوی کے منافی ہے بلکہ جمعیت خاطر کے حصول کے لئے ایسا کر نا اور زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جو چیز بری ہے وہ یہ ہے کہ آوئ اس کے اندرا تنا منہمکہ ہوجائے کہ لگا تو تھا اس کام کے لئے کہ اپنے دل کو فارغ کرے اللہ عبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لئے اور اپنے اسباب کو تدبیر کے درجے میں اختیار کرلے ۔ اور باقی وقت کو اللہ تعالیٰ کے کام میں لگائے ۔ لیکن جب لگا تو اتنا منہمکہ ہوا کہ صبح سے لے کرشام تک شام سے لے کرضج تک اور کوئی خیال آتا ہی نہیں ۔ سوائے اس کے کہ پیسے سے بیسے کس طرح بناؤں اور دولت میں کیسے اضافہ کروں اسباب راحت مزید سے مزید جمع کروں دن رات اس میں لگا ہوا ہے ۔ یہ انہماک تو کل کے خلاف ہے ۔ بیا انہماک تو کل کے خلاف ہے ۔ بیا انہماک ہم بری بات ہے لیکن بقدر ضرورت اور ضرورت میں راحت بھی داخل ہے یہ بھی سمجھ لیس ۔ یعنی ضرورت تو اس طرح بھی پوری ہو گئی ہے کہ آدی سال بھر کی ہوجائے ، خشک چاول اور دال کا حماب کر بھرکا اتنا نفقہ جمع کر لے جس میں دال روئی سال بھر کی ہوجائے ، خشک چاول اور دال کا حماب کر انسان جب جمع کرے تو ضرورت و یسے بی پوری ہوجائی ہے لیکن اتنا بھی شریعت نے کوئی ضروری قرار نہیں دیا بلکہ اپنی راحت کے حماب سے جتنا اس کو مطلوب ہے اتنا اگر جمع کر لے تو ضروری قرار نہیں دیا بلکہ اپنی راحت کے حماب سے جتنا اس کو مطلوب ہے اتنا اگر جمع کر لے تو کوئی مضا لکہ نہیں ۔

# مولا نامسيح الله صاحب تمثيلة كاايك ارشاد

ہمارے حضرت مولا تا میں اللہ خان صاحب بھالتہ ایک دن فرمانے گے:

'' دیکھو بھائی ہرخص کی ضرورت اور ہرخص کی حاجت اور راحت مختلف ہوتی ہے۔

ایک آ دمی ہے وہ بیچارہ اکیلا رہتا ہے تو اس کے لئے تھوڑی چیز کافی ہوجائے گی،

اور تھوڑی چیز ہے اس کی ضرورت رفع ہوجائے گی۔ لیکن اس واسطے فقہاء کرام
نے فرمایا کہ حاجات اصلیہ میں یہ ہے کہ تین جوڑے ہوں سال بحر کا راشن ہوتو حاجات اصلیہ یوری ہوجائی ہیں۔ اور ایک پیالہ یا بلیٹ ہوتو برتن کی ضرورت پوری موجائی ہیں۔ اور ایک پیالہ یا بلیٹ ہوتو برتن کی ضرورت پوری ہوگئی۔ لیکن ایک محف ہے کہ جس کے پاس مہمان آتے ہیں تو اس کی حاجات پہلے مطابق محف کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں تو اس واسطے وہ اگر اپنی حاجت کے مطابق جمع کر رہا ہے تو اس میں کوئی شریعت کے مطابق تہیں جمع کر رہا ہے تو اس میں کوئی شریعت کے مطابق تد ہیر کر رہا ہے تو اس میں کوئی شریعت کے مطابق خلاف بات نہیں''

میں نے ایک مرحلہ پر حضرت کولکھا کہ میری اتنی آمدنی ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ مدرے سے بخواہ لینا بند کردوں۔وہ اس واسطے کہ دوسرے ذریعہ سے جو آمدنی ہے ضرورت کے مطابق پوری ہوجاتی ہے۔تو حضرت نے اس کے اوپر لکیر تھینچ کر لکھا کہ بیآپ کی ضرورت کو پورا کرنے والی مقدار نہیں ہے۔لہذا لیس البتہ جو نچ جائے اس کو مدرسے میں اپنی طرف سے داخل کردیں۔

#### حصولِ روز گار میں افراط سے بچنا ضروری ہے

بات بیچل رہی تھی کہ اپنی ضرورت کے مطابق ہرانسان جو پچھ جمع کرے وہ شریعت میں ناپسندیدہ بھی نہیں مکر وہ بھی نہیں تصوف کے بھی خلاف نہیں ،طریقت کے بھی خلاف نہیں، تقویٰ کے بھی خلاف نہیں۔

لیکن تقوی کے خلاف اور طریقت کے خلاف بات ہے ہے کہ دن رات ذبمن پر بس اسی کی چلی چل رہی ہے اور کوئی مسلہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسکہ ہیے ہے کہ کس طرح میری دولت میں اضافہ ہوجائے ، کس طرح سے میرا ایک کارخانہ ہے تو دولگ جا ئیں، اور دو ہیں تو تین ہوجا ئیں اور کس طرح میرے بینک بیلنس میں اضافہ ہوجائے ، اور کس طرح مجھے تعیشات حاصل ہوجا ئیں دن رات اسی فکر میں لگا ہوا ہے ہے ہری بات۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے اب ہے کہ کس طرح بحیقی ورات اسی فکر میں لگا ہوا ہے ہے ہری بات۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے اب ہے کہ کس طرح بوقی ۔ کس طرح حدفاصل قائم کریں؟ کہ کہاں ضرورت کی حدثتم ہوگئی اور کہاں تعیشات کی حدث روع ہوگئی ۔ کس طرح حدفاصل قائم کریں؟ کہ کہاں ضرورت کی حدثتم ہوگئی اور کہاں تعیشات کی حدث روع ہوگئی ۔ نبیں بتایا جاسکتا ، یہ چیز تو محض صحبت ہی سے حاصل ہوسکتی ہے ، کسی کامل شیخ کی رہنمائی سے پہ چاتا ہی ہوں کا دون رات ہر وقت اسی فکر میں لگائے رکھنا اس سے بناہ مائی گئی ہے ، نبی کریم بڑھی نے فرمایا:

((اَللَّهُمَّ لَا تُجْعَلِ اللَّنُيَا اَكُبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبُلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَايَةَ رَغُبَتِنَا))(١) يا الله! ايبانه بوكه دنيا بي كاخيال بمارے تمام خيالات پرغالب آجائے، سب سے بوی فکر

سب سے بڑی دھن بید دنیا بن جائے کہ دنیا کس طرح حاصل ہوا در پیسے کہاں سے حاصل ہوں ، اور نہ ایسا ہو کہ ساری معلومات جو ہیں وہ دنیا کے اندر محدود ہوکر رہ گئی ہیں ، اور ہماری پبند ہماری رغبت اور ہمارے شوق کا مرکز دنیا ہی بن جائے۔ ہروقت اس کے خیال آرہے ہیں ، ہروقت اس کی فکر میں پڑا ہوا ہے۔ بیہ ہروت اس کی فکر میں پڑا ہوا ہے۔ بیہ ہری بات اور اس سے بیخے کی ضرورت ہے۔

<sup>(</sup>۱) روضة السحد ثين، رقم: ٣٣١٦ (٤١/٨)، الجامع الصغير وزيادته رقم: ٢١٤٨ (٢١٦/١) وعا كالرجمه يهيئ: الله! ونيا كوجهارا برداغم نه بنا، سار علم كامبلغ ونيا كونه بنا اور نه بمي اسے جهاري رغبت كي انتهاء بنا۔

# اسلام کی معتدل تعلیم

آپ دیکھیں کیسی معتدل تعلیم ہے شریعت کی کہ ہماری ضرورت کو کہیں روکا نہیں اور ضرورت ہو نہیں راحت کو بھی نہیں روکا لیکن ساتھ میں ہیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو آگے بڑھا کر اپنے او پر مسلط مت ہونے دو، تدبیراس لئے کروتا کہ ذبن فارغ ہوجائے ، دل فارغ ہوجائے اللہ کے لئے فارغ ہوجائے ، الحمد للہ سال بھر کا اکٹھا کر لیا اب چلوا ہے کام میں متوجہ ہوجا وَ اللہ کی طرف ہیہ مقصود رو اس مقصود کو حاصل کرنے کے لئے ، جمعیت خاطر کو پیدا کرنے کے لئے جتنی تدبیر کرنی ہے وہ کرلے ۔ حضور نبی کریم مُلا پینے نئے دونوں باتیں کرے دکھا دیں ، ایک طرف سال بھر کا نفقہ جمع کرے دے دیا تاکہ پہنے چل جائے کہ بیصورت جائز ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ، اور دوسری طرف اتی خیرات کی اتنی خیرات کی اتنی خیرات کی کہیں مہینے تک گھر میں آگ نہیں جل ربی ہے ۔ دونوں باتیں کرے دکھا دیں ۔

# نبی کریم سَالینیم کا زمد

فرشتہ آتا ہے آگر کہتا ہے اگر آپ جا ہیں تو اس احد پہاڑ کوسونے کے پہاڑ میں تبدیل کردیں سارا سونے کا بنادیں ، یہ پیشکش ہوتی ہے فرشتے کی طرف سے ۔تو جواب میں نبی کریم مُلاثِیْمُ نے فرمایا:

‹‹نہیں مجھے تو بیہ پہند ہے کہ ایک دن بھوکا رہوں ایک دن کھاؤں'(1)

اگر نبی کریم مُلَاثِیْم یعمل نہ فرماتے تو یہ غریب فاقہ کش کہاں جاتے ، ان غریب فاقہ کشوں کے لئے نبی کریم مُلَاثِیْم نے خود ممل کرکے پیٹ پر باندھ کرمشکلیں سہہ کر پریشانیاں اٹھا کراوران کے واسطے تسلی کا سامان کردیا کہ اے غریبوتم جن حالات سے گزررہ ہوگھبراؤنہیں محمد مُلَاثِیْم کے او پر بھی یہ حالات کر رہے ہوتو آپ مُلَاثِیْم کے او پر بھی اختیاری طور پران حالات سے گزررہ ہوتو آپ مُلَاثِیْم نے ۔ ہم اختیاری طور پران حالات سے گزررہ ہوتو آپ مُلَاثِیْم نے ۔ ہم اختیاری طور پران حالات میں کریم مُلِاثِیْم نے ۔ ہم جسے کر دول کے لئے تیا فرمادیا کہ سامان پیدا فرمادیا ہو کا انفقہ اکٹھا جمع کر کے اپنا اسوہ بتا دیا کہ یہ بھی میری سنت ہے ۔ ہم جسے کمزوروں کے لئے میں مبتلا ہوں ان میری سنت ہے ۔ ہم جسے کمزوروں کے لئے میہ بتلا ہوں ان میری سنت ہے ۔ ہم جسے کمزوروں کے لئے میہ بتادیا اور دوسرے لوگوں کے لئے جو فاقہ میں مبتلا ہوں ان کے لئے سنت یہ بتادی کہ دیکھو میری سنت سے تین مہنے تک میرے گھر میں آگن نہیں جلی تھی ۔

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ماحا، في الكفاف والتسبر عليه، رقم: ۲۲۷۰، مسند أحمد، رقم: ۲۱۱٦٦

قربان جائیں نبی کریم طاقیم کی ایک ایک اوا پر کہ آپ طاقیم نے امت کے کسی طبقے کو اپنی سنت سے اپنا اسوہ سے محروم نہیں فر مایا۔ ایک مرتبہ ایک جبہ زیب تن فر مایا تو دس ہزار دینار تقریباً اس کی قیمت تھی ، اتنی قیمت کا جبہ بھی زیب تن فر مایا ، اور عام حالات میں پیوند لگے ہوئے کپڑے بھی پہنے اپنا ورعام حالات میں پیوند لگے ہوئے کپڑے بھی زیب تن فر مائے۔ تو اپنا دست مبارک سے کپڑے بھی وہوئے اور پیوند لگے ہوئے کپڑے بھی زیب تن فر مائے۔ تو ساری امت کے ہر طبقہ کے لئے اپنا اسوہ چھوڑ گئے کہ کسی کے لئے بھی رہنمائی میں کوئی دشواری پیدا نہ ہو۔

#### خلاصة كلام

خلاصہ اس حدیث کا بید نکلا کہ اپنے دل کی تشویش کو زائل کرنے کے لئے اور اطمینان پیدا کرنے کے لئے اگر کوئی آ دمی ذخیرہ کرے تو کوئی حرج نہیں لیکن نیت یہی ہونی چاہئے۔ نیت بینیں کہ میں مالدار کہلاؤں ، نیت بینییں کہ میں اس کو مزید بڑھاؤں ایک وادی سونے کی مل جائے تو ایک ایک اور مل جائے ۔ بلکہ نیت بیہ ہو کہ تشویش ہے میں نچ جاؤں اور میرے دل میں جمعیت پیدا ہوجائے اللہ تبارک وتعالی کی طرف اپنے دل کولگائے ہوجائے اللہ تبارک وتعالی کی طرف متوجہ ہونے کے لئے اللہ تبارک وتعالی کی طرف اپنے دل کولگائے کے لئے اللہ تبارک وتعالی اپنی رحمت سے بیے حقیقت ہمارے دلوں میں مرکوز فر مادے اور اس کے اور عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلهِ رَبِ الْعَالَمِينَ كُلُكُمُ لِللهِ رَبِ الْعَالَمِينَ

# تجارت کے پچھآ داب

بعدازخطبهمسنونه!

أُمًّا يَعُدُ!

فَاَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطنِ الرَّحِيمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ.
عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
قَالَ ((رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمُحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى))(١)
حضرت جابر بن عبدالله والتَّوْفر مات بين كه نبي كريم تَلَاثِيَّمُ فِي ارشا وفر مايا:
"الله تعالى رحم فرمات بين الصحص پرجو بيجة وقت بهي اورخريدت وقت بهي اور ايناحق وصول كرتے وقت بهي اور ايناحق وصول كرتے وقت بهي زم ہو''

لیعنی اللہ کو میہ بات پہند نہیں کہ آ دمی پیسے پرجان دے ،کوئی خریدارخریداری کے لئے آیا ہے آپ نے اس کی قیمت بتائی اور وہ اس قیمت کوادا کرنے کا اہل نہیں ہے، تو آپ اس کے ساتھ کچھ زمی کردیں۔ یعنی اپنا نقصان نہ کریں کیکن اپنے منافع میں سے پچھ کم کردیں تو یہ " سمحا اذا باع" ہے، یہ نہیں کہ صاحب قتم کھا کے بیٹھ گیا کہ میں تو اسے ہی میں دوں گا جا ہے پچھ ہوجائے تو اگر حالات ایسے ہیں کہ دیکھ دہا ہے کہ یہ خریدار ضرورت مند ہے اور پسے اس کے پاس نہیں ہیں تو اس کے لئے زمی کا معاملہ کرو۔ آگے فرمایا:

(( وَاذَا اللُّمْتَرِ'ى))

اورای طرح چاہئے کہ خریداری کے وقت میں بھی زم ہو، یعنی پنہیں کہ پیسے پر جان دے رہا

انعام الباری (۱/۱۲۵ تا ۱۳۱۱) زیر نظر بیان صحیح بخاری شریف کا ایک درس ہے، جس میں مولانا تقی عثانی صحیح میں مولانا تقی عثانی صاحب مدخلائے نے طلبہ کے سامنے شریعت اسلامیہ کی روثنی میں تجارت کے پچھ آ داب واحکام کا تذکرہ کیا ہے۔

(۱) صحیح البخاری، كتاب البیوع، باب السهولة والسماحة فی الشراه والبیع ومن طلب حقا، رقم: ۱۹۳٤ مسنن الترمذی ، كتاب البیوع عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، باب ماجاه فی استقراض البعیر أو الشیء من الحیوان، رقم: ۱۲٤۱ ،سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب السماحة فی البیع، رقم: ۲۱۹٤، مسند أحمد، باقی مسند المكثرین، رقم: ۱۲۳۱ ۱۶

ہواور پیسے کم کرانے میں شام تک جحت بازی کررہا ہے اوراڑ اہوا ہے کہ نہیں کم ضرور کم کرو، بائع کے سر پرسوار ہوگیا تو بیطریقة مومن کا طریقة نہیں۔اگر آپ کرانا چاہتے ہیں تو ایک دومر تبداس سے کہہ دو کہ بھائی اگر اس میں دے سکتے ہوتو دے دو مان لے تو ٹھیک اور نہ مانے تو بھی ٹھیک ہے، اگر استے پہیے دے سکتے ہوتو دے دو اگر نہیں تو خریداری نہ کرو، اس کے اوپرلڑ ائی کرنا یا مسلط ہوجانا ہے صحیح نہیں ہے۔

# د کا ندار سے زبروسی پیسے کم کرا کے کوئی چیز خرید نا

آج کل رواج ہے کہ زبردئی پینے کم کروائے جاتے ہیں، مثلاً فرض کریں کہ آدمی دوسرے کے سر پرسوار ہوکراس کو بالکل ہی زچ کردے، یہاں تک کہاس کے پاس چارہ ہی نہ رہا تواس نے کہا کہ چلو بھی اس بلا کو دفع کرو چاہے پیپیوں کا پچھ نقصان ہی ہوجائے یہ کہہ کراگر دکا ندار مال دیدے تو میں میسجھتا ہوں کہ وہ چیز آپ کے لئے حلال بھی نہیں ہوگی، اس لئے کہ حضور مُلاہیم کا ارشادے:

ُ ((لَا يَحِلُّ مَالُ امُرِيُّ مُسُلِمِ إِلَّا بِطِيُبِ نَفُسِهِ مِنُهُ))(۱) لہٰذا آپ نے تواس سے زبردتی کم کرایا ہے طیب نفس اس کانہیں تھا،لہٰذا حلال بھی نہیں ہوا اس لئے کم کرانے کے لئے زیادہ اصرار کرنا اور زیادہ پیجھے پڑنا مومن کی شان نہیں۔

# یہ بھی دین کے مقاصد میں داخل ہے

فرض کریں کسی سواری کا کرایہ ہے تو دوسر ہے لوگ جتنے دیتے ہیں اس سے کچھ زیادہ دے دیں تا کہ ان کی قدر ومنزلت قائم رہنا ہے بھی دین کے دیں تا کہ ان کی قدر ومنزلت قائم رہنا ہے بھی دین کے مقاصد میں سے ہے اور اگرتم دوسروں سے کم دو گے تو اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ مولوی کی شکل دیکھ کروہ بھاگے گا کہ بیمولوی آ گیا ہے میرے او پرمصیبت ہے گا اور مجھے پیسے پورے نہیں دے گا،اس کے برخلاف دوسروں سے زائد دے دو گے تو تمہاری قدر ومنزلت پیدا ہوگی۔

دوسرے کے لئے اس کی ولی رضامندی کے بغیرحلال نہیں''

لیکن زبردی کرنا یالزنا جھگڑنا بیمومن کا شیوہ نہیں ہے۔آ گے فر مایا:

(( وَإِذَا اقْتَضَى))

یعنی جب ابناحق کسی سے مانگے تو اس میں بھی زم ہو، یعنی تمہاراحق ہے وہ مانگ رہے ہوتو جیسا ابھی عرض کیا کہ مانگولیکن فرق کے ساتھ، اگر دوسرے آدی کو کوئی عذر ہے تو اس عذر کا لحاظ کرو۔
اس کا بہترین اصول نبی کریم مظافر آنے بیان فرمادیا کہ جب بھی کسی شخص سے معاملہ کروتو معاملہ کرتے وقت اس کو اپنی جگہ بٹھا لواور اپنے آپ کو اس کی جگہ بٹھا لواور یہ سوچو کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا پہند کرتا تو جو معاملہ تم اپنے حق میں پہند کرتے ہو وہی معاملہ اس کے ساتھ کرو نبی یاک مظافر آنے ارشاد فرمایا:

((أُحِبُ لِآخِيُكَ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ))(١)

ینہیں کہ دو پیانے بنالئے ہیں ایک پیانہ اپنے لئے اور ایک بیانہ دوسروں کے لئے بلکہ ایک ہی پیانے سے اپنے عمل کوبھی اور دوسرے کے عمل کوبھی نا پو۔

بیابیازر میں اصول ہے کہ اگر آ دمی اپنی زندگی میں اس کو اختیار کرے تو نہ جائے کتنی لڑائیاں، جھٹڑے، طوفانِ بدتمیزیاں ختم ہوجا کمیں یعنی معاملات کے وفت اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو جتنا اصرار میں کر رہا ہوں اگریہ مجھے سے اتنا اصرار کرتا تو کیا میں اس کو پہند کرتا اگر نہ کرتا تو مجھے بھی اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہئے۔

زرنظر حدیث کا بھی یہی مطلب ہے:

((رَجُلًا سَمُحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَاى، وَإِذَا اقْتَضَى))

مومنوں کی تجارت ، کاروباراوران کے معاملات غیرمسلموں سے پچھ تو ممتاز ہوں پہتہ چلے کہ ہاں بیمومن کا کام ہے، یہ بھی معلوم ہو کہ میں کسی مسلمان سے معاملہ کر رہا ہوں اور مسلمان بھی اگر اہل علم ہوتو اس کا تو اور زیادہ بڑا مرتبہ ہے، اس واسطے اس کو دوسروں کی بہ نسبت اور زیادہ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہئے۔

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب من الایمان أریحب لأخیه ما یحب لنفسه، رقم: ۱۲، سنن الترمذی، کتاب صفة القیامة والرقائق والورع عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، باب منه، رقم: ۲۶۳۹، سنن النسائی، کتاب الایمان و شرائعه، باب علامة الایمان، رقم: ۹۳۰، مسئد أحمد، رقم: ۱۲۲۷، حدیث میارکه کارجمه بیه به الی کے لئے بھی وی بات پند کرو جو این لئے پند کرتے ہو،

#### د نیامیں تاجروں کے ذریعے اشاعت اسلام

دنیا کے بہت ہے حصول میں تا جرول کے ذریعے اسلام پھیلا۔ کیونکہ اس کے لئے با قاعدہ کوئی جماعت نہیں گئی تھی کہ جو جا کے لوگوں کو دوت دے، تاجر تھے، تجارت کرنے گئے تھے لوگوں نے ان کے تجارتی معاملات کو دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ یہ کیے با اخلاق لوگ ہیں ان کو دیکھ کرمسلمان ہوئے۔ آج مسلمان چلا جائے تو لوگ ڈرتے ہیں کہ اس کے ساتھ معاملہ کیے کریں، دھو کہ یہ دے گا، فریب یہ کرے گا، جھوٹ یہ بولے گا، برعنوانیوں کا ارتکاب یہ کرے گا اور جو با تیں ہماری تھیں وہ غیر مسلموں نے اپنالیس تو اس کے نتیج میں اللہ نے دنیا میں ان کو کم از کم فروغ دے دیا، اب بھی امریکہ میں یہ صورتحال ہے کہ آپ ایک دو کان ہے کوئی سوداخ یہ نے گئے ، ہفتہ گزرگیا ایک ہفتہ گزر کیا ایک ہفتہ گزر کیا ایک ہفتہ گزر کیا ایک ہفتہ گزر نے کے بعد آپ دکا ندار کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ بھائی یہ جوسیٹ میں نے لیا تھا ہم میرے گھر والوں کو پہند نہیں آیا آگر اس چیز میں کوئی نقص پیدا نہ ہوا ہوتو کہتے ہیں لاؤ کوئی بات نہیں، واپس کرلیں گے۔ حدیث میں نی کریم تا ٹیلڈ نے فرمایا:

((مَنُ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثُرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))(١) ہمارے ہاں اگرواپس کرنے کے لئے جائے تو جھگڑا ہوجائے گا جبکہ وہ واپس کر لیتے ہیں۔

# ان اصولوں کی پابندی غیرمسلم تا جروں کے ہاں ہے

امریکہ سے پاکستان ٹیلی فون کیااور آپ نے ایک ڈیڑھ منٹ بات کی اس کے بعدا پھیجینج کو فون کردیں کہ میں نے فلاں نمبر پرفون کرنا جا ہا تھا مجھے را نگ نمبر مل گیا جس نمبر کو میں جاہ رہا تھا وہ نمبر نہیں ملاتو کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم آپ کے بل سے بہ کال کاٹ دیں گے۔

اب ہمارے پاکستانی بھائی پہنچ کئے تو انہوں نے ٹائپ رائٹرخریدا مہینے بھراس کواستعال کیا اس سے اپنا کام نکالا ایک مہینے کے بعد جا کر کہا کہ پبندنہیں آیا لہٰذا واپس لے لیں۔شروع شروع میں انہوں نے واپس لےلیائیکن دیکھا کہلوگوں نے بیرکاروبار ہی بنالیا تو اب بیرمعاملہ ختم کردیا۔

<sup>(</sup>۱) کشف السخفاء، رقم: ۲۳۸۳ (۲۲۸/۲)، جامع الأحادیث، رقم: ۲۱٤۲۳ (۳۳/۲۰)، جمع السیوطی، رقم: ۲۱۵ (۲۲۸/۲۰)، جمع السیوطی، رقم: ۲۱۵ (۲۲۸/۱۱)، صحیح ابن حبان، رقم: ۲۱۵ (۳۸۱/۱۱)، السین در السین در الاقالة وفضلها، (۲۲۰/۱۶)، السحدیث کاتر جمدیه به مخص تع پرناوم بونے والے محض سے کیا جانے والا معاہدہ ختم کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی لغزشات سے درگذر فرمائے گا'

#### اپنی نوعیت کا ایک عجیب واقعه

میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، میں لندن سے کراچی واپس آرہا تھا اور لندن کا جوہیتھرو
ائیر پورٹ ہے وہاں ائیر پورٹ پر بہت بڑا بازار ہے مختلف اسٹال وغیرہ گے رہتے ہیں، اس میں دنیا
کی مشہور کتاب '' انسائیگلوپیڈیا آف بریٹانیکا'' کا اسٹال لگا ہوا تھا، میں وہاں کتابیں و کیصنے لگا تو مجھے
ایک کتاب نظر آئی جس کی بہت عرصے سے میں تلاش میں تھا اس کا نام'' گریٹ بکس'' ہے، انگریز ی
میں ۱۵ جلدوں میں ہے اس کتاب میں '' ارسطو'' سے لے کر'' برٹرینڈرسل'' تک جوابھی قریب میں
فلسفی گزرا ہے یعنی تمام فلسفیوں اور تمام بڑے برٹے مفکرین کی اہم ترین کتابیں جمع کردیں اور سب
کے انگریز کی ترجے اس کتاب میں موجود ہیں۔ میں وہ کتاب اسٹال پر دیکھنے لگا اسٹال پر جو آ دی
کے باس '' انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا'' بہلے موجود ہیں۔ میں وہ کتاب اسٹال پر دیکھنے لگا اسٹال پر جو آ دی
کے باس '' انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا'' بہلے موجود ہیں۔ میں وہ کتاب لینا چا ہے ہیں اور کیا آپ
کے باس '' انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا'' بہلے موجود ہیں۔''

میں نے کہا''جی ہاں لینا جا ہتا ہوں اور پہلے ہے موجود بھی ہے''

اس نے کہا''اگرآپ کے پاس پہلے ہے''انسائیگلو پیڈیا'' موجود ہے تو آپ کوہم یہ پچاس فیصدرعایت میں دے دیں گے یعنی جواصل قیمت ہے اس کی آ دھی قیمت پردے دیں گے'' میں نے کہا'' میرے پاس ہے تو سہی لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے، جس سے ثابت کروں کہ

ميرے پاس ہے''

د کا ندار نے کہا'' ثبوت کو چھوڑیں! بس آپ نے کہہ دیا ہے کہ'' ہے'' تو بس آپ بچاس فیصد کے حق دار ہیں''

اب میں نے حساب لگایا کہ بچپاس فیصدرعایت کے ساتھ گتنے بیبے بنیں گے تو بچپاس فیصد رعایت کے ساتھ وہ تقریباً پاکستانی حیالیس ہزار روپے بن رہے تھے۔ مجھے اپنے دارالعلوم کے لئے خریدنی تھی، دارالعلوم ہی کے لئے'' ہریٹانیکا'' پہلے بھی موجودتھی۔

میں نے کہا'' میں تواب جار ہاہوں یہ کتاب میرے پاس کیے آئے گی؟''

د کاندار نے کہا'' آپ فارم بھردیجئے ہم یہ کتاب آپ کو جہاز ہے بھیج ویں گے، جب میں نے وہ فارم بھردیا تو د کاندار کہنے لگا کہ آپ اپنا کریڈٹ کارڈ کانمبر دے کر دستخط کردیجئے''

ہ ۔ تو میں ذرا کھٹکا کہ دستخط کروں یا نہ کروں اس لئے کہ دستخط کرنے کے معنی یہ بیں کہ ادائیگی ہوگئی وہ چاہے تو اسی وقت جا کرفوراً میسے نکلواسکتا ہے، مگر مجھے غیرت آئی کہ اس نے میری زبان پر اعتبار کیااور میں میہ کہوں کہ نہیں میں نہیں کرتا۔ لہذا میں نے دستخط کردیے، دستخط کرنے کے بعد میرے دل میں ایک خیال آیااور میں نے کہا کہ دیکھویہاں آپ مجھے پچاس فیصد رعایت پر دے رہے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے یہاں سے کتا ہیں بہت رعایت سے خریدیں اور پاکستان جا کر مجھے اس سے بھی سستی مل گئیں ، لوگ پیتہ نہیں کس کس طرح منگوا لیتے ہیں اور سستی بھی میں ، تو مجھے اس بات کا اختمال ہے کہ ہوسکتا ہے کہ پاکستان میں مجھے اس سے سستی مل طائے۔

د کاندارنے کہا'' اچھا کوئی بات نہیں ، آپ جا کے پاکستان میں معلوم کر لیجئے اگر آپ کوستی مل رہی ہوں گی تو ہمارا یہ آرڈر کینسل کرد بیجئے اورا گرنہ ملے تو ہم آپ کو بھیجے دیں گے''

میں نے کہا'' آپ کو کیے بتاؤں گا؟''

د کا ندار کہنے لگا'' آپ کو تحقیق کرنے میں کتنے دن لگیں گے، کیا آپ چار پانچ دن لیعن بدھ کے دن تک پتة لگاسکیں گے؟''

میں نے کہا''ہاں!انشاءاللہ''

د کا ندار نے کہا'' میں بدھ کے دن بارہ بجے آپ کوفون کر کے پوچھوں گا کہ آپ کوستی مل گئی کہبیں ،اگرمل گئی تو میں آ رڈر کینسل کر دوں گا اورا گرنہیں ملی ہوگی تو پھرروانہ کر دوں گا''

تواس نے ججت ہی نہیں چھوڑی۔لہذا میں نے کہا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے اور میں نے دستخط کردیے اور فارم ان کو دے دیا ،لیکن سارے راستے میرے دل میں دغد غالگار ہا کہ میں دستخط کرکے آگیا ہوں وہ اب جا ہے تواسی وفت جا کر بلاتا خیر جالیس ہزار روپے بینک سے وصول کرلے، اس میں تاخیر ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے،لہذا یہاں کراچی پہنچ کرمیں نے دوکام کئے۔

ایک کام بیر کیا کہ امریکن ایکسپرنیں جوکر یڈٹ کارڈ کی کمپنی تھی اس کو خطانکھا کہ ہیں اس طرح وسخط کر کے آیا ہوں لیکن اس کی میمنٹ (ادائیگی) اس وقت تک نہ کریں جب تک ہیں دوبارہ آپ سے نہ کہوں۔اور دوسرا کام بیر کیا کہ ایک آ دمی کو بھیجا کہ بیر کتاب و کھے کرآ وَ، اگر مل جائے تو لے آو، میں پہلے یہاں تلاش کررہا تھالیکن مجھے ملتی نہیں تھی ایسا ہوا کہ اس نے جاکر تلاش کی تو صدر کی ایک دوکان میں یہ کتاب مل گئی اور سستی مل گئی لیعنی وہاں جالیس ہزار میں پڑرہی تھی یہاں تمیں ہزار میں مل وکان میں یہ حکمہ دوگا کہ ایس خوات کرنے کے بعد تھی ،اب میرا دل اور پریشان ہوا، اللہ کا کرتا کہ یہاں سستی مل رہی ہے اور اس نے کہا تھا کہ بدھ کے دن میں فون کروں گا خدا جانے فون کرے نہ کرے۔ لہذا میں نے احتیاطاً خط بھی لکھ دیا کہ بدھ کے دن میں فون کروں گا خدا جانے فون کرے نہ کرے۔ لہذا میں نے احتیاطاً خط بھی لکھ دیا کہ بعدھ کے دن میں فون کروں گا خدا جانے فون کرے نہ کرے۔ لہذا میں نے احتیاطاً خط بھی لکھ دیا کہ بھائی یہاں مل گئی ہے ٹھیک بدھ کا دن تھا اور بارہ ہے دو پہر کا

وفت تھااس کا فون آیا۔

دکاندارنے فون پر کہا کہ بتائے آپ نے کتاب دیکھ لی،معلومات کرلیں؟ میں نے کہا جی ہاں کر لی ہیں اور مجھے یہاں سستی مل گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کوسستی مل گئی میں آپ کا آرڈر کینسل کردوں؟ میں نے کہا جی ہاں،اس پردکاندار نے کہا میں آرڈر کینسل کررہا ہوں اور آپ نے جو فارم پر کیا تھا اس کو بھاڑ رہا ہوں اچھا ہوا کہ آپ کوسستی مل گئی ہم آپ کومبار کباو دیتے ہیں۔

عیار پانچ دن بعداس کا خط آیا کہ جمیں اس بات کی خوشی ہے کہ وہ کتاب آپ کو کم قیمت پر لل گئی لیکن افسوس ضرور ہے کہ جمیں آپ کی خدمت کا موقع نہیں مل سکالیکن وہ کتاب آپ کومل گئی ، آپ کا مقصد حاصل ہو گیا آپ کومبار کباد دیتے ہیں اور اس بات کوتو قع رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کھیں گے۔ ایک پیسے کا اس کوفائدہ نہیں ہوا فون لندن سے کراچی اپنے خریج ہمار کیا، پھر خط بھی بھیج رہا ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم گالیاں والیاں بہت دیتے ہیں، بیان اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے جنہیں ہم چھوڑ بچکے ہیں، بہرحال کفر کی وجہ سے ان سے نفرت ہونی چاہئے لیکن انہوں نے بعض وہ اعمال اپنا لئے ہیں جو درحقیقت ہمارے اپنے اسلامی تعلیمات کے اعمال تھے اس کے نتیجے میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان کوفروغ دیا۔

# حق میں سرنگوں اور باطل میں ابھرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے

میرے والد ماجد می اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ) ایک بڑی یا در کھنے کی اور بڑی زریں بات فرمایا کرتے تھے کہ باطل کے اندر تو انجرنے کی صلاحیت نہیں ہے:

﴿ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوُقًا ﴾ (١)

لیکن اگر بھی دیکھو کہ کوئی باطل پرست انجررہے ہیں توسمجھو کہ کوئی حق والی چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے جس نے اس کو ابھار دیا ہے کیونکہ باطل میں تو انجرنے کی طاقت تھی ہی نہیں ،حق چیز لگ گئی اس نے ابھار دیا۔اورحق میں صلاحیت سرنگوں ہونے کی نہیں :

﴿ وَقُلُ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾ (٢)

توجب حق اور باطل کا مقابلہ ہوتو ہمیشہ حق کو غالب ہونا ہے،اس میں صلاحیت نیچے جانے کی

<sup>(</sup>۱) بنی اسرائیل: ۸۱، آیت مبارکه کاتر جمه بیه به: "اوریقیناً باطل ایسی بی چیز ہے جو مٹنے والی ہے"

<sup>(</sup>۲) بنی اسرافیل: ۸۱، آیت مبارکه کاترجمه بیه: "اورکهوکه: "حق آن پهنیااور باطل مث گیا"

نہیں ہے، اگر کبھی دیکھو کہ حق والی قوم نیچے جارہی ہے توسمجھ لو کہ کوئی باطل چیز اس کے ساتھ لگ گئ ہے جس نے اس کوگرایا ہے بیہ بڑی کام کی بات ہے۔

ہمارے ساتھ ان کے بیسب باطل طریقے لگ گئے اور ان اقوام نے ان حق باتوں کو اپنالیا ہے تو اس کے نتیج میں اللہ تعالی نے کم از کم دنیا میں تو اس کا بدلہ ان کو دیا کہ دنیا کے اندران کو فروغ حاصل ہوا، ترقی ملی، عزت ملی، کین آخرت میں معاملہ تو اور ہی معیار پر ہونا ہے۔ یعنی وہاں کا معاملہ دوسرے معیار کا ہے لہٰذا وہاں کا معاملہ تو وہاں ہوگالیکن دنیا کے اندران کو جوتر تی مل رہی ہے اور ہم جو نیچ گررہے ہیں اس کے اسباب یہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے دنیا دارالاسباب بنائی، انہوں نے بیا خلاق اختیار کئے تو ان اخلاق کے اختیار کے تو ان اخلاق کے اختیار کرنے کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کو فروغ دیا، صنعت کو فروغ دیا اور سیاست میں فروغ دیا اور تم نے بیے چیزیں اور نبی کریم مُنظِیْظِ کے ارشا دات چھوڑ دیئے لہٰذا اللہ تعالیٰ جب جا ہے ہیں ہماری پٹائی کرادیے ہیں، روز پٹائی ہوتی ہے۔

برطانیہ میں ایک بے روزگاری الاؤنس ہوتا ہے بعنی کوئی آ دمی بے روزگار ہوگیا اور حکومت کو پہتہ چل گیا کہ بیہ بے روزگار ہے تو اس کا ایک الاؤنس جاری کردیتے ہیں۔اس کا حاصل بیہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ بے روزگار ہے تو بھوکا نہ مرے بلکہ اس کو ایک وظیفہ ملتا رہے اور اگر وہ معذور نہیں ہے تو روزگار کی تلاش میں لگارہے کوشش کرتا رہے اور جب روزگار مل جائے تو اپناروزگار خود سنجا لے اور اگر معذور ہے تو وظیفہ ملتا رہتا ہے۔

اب ہمارے مسلمان بھائیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر ہاس نے اپ آپ کو بیروزگار ظاہر کرکے وہ ایک الاؤنس جاری کروار کھا ہے اور بہت سیوں کہتے ہیں جب آ رام سے گھر پرمل رہا ہے تو کمانے کی کیا ضرورت ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جن کوروزگار ملا ہوا ہے یعنی چوری چھے روزگار کھی کررہے ہیں اور وہ الاؤنس بھی لے رہے ہیں، اور حدثویہ ہے کہ ائمہ مساجد سے کام کررہے ہیں اور اس کی دلیل یہ بنالی ہے کہ بیتو کا فرلوگ ہیں ان سے پیسے وصول کرنا تواب ہے۔ لہذا ہم یہ پسے وصول کرنا تواب ہے۔ لہذا ہم یہ پسے وصول کریں گے۔ امامت کے پیسے بھی مل رہے ہیں اور شیوشن بھی چلا رہے ہیں اور ساتھ میں بے روزگا کی الاؤنس بھی لے رہے ہیں۔

ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں تو پھر کیسے رحمت نازل ہو؟ اور جب ہمارا حال یہ ہوگیا تو کیسے اللّٰہ تبارک وتعالیٰ کی نصرت شامل حال ہو۔

# معاشرے کی اصلاح فردسے ہوتی ہے

سن معاشرے کی اصلاح فرد سے ہوتی ہے ، بیسو چنا کہ چونکہ سب بیرکر ہے ہیں تو میں انگیلا کرکے کیا کروں گا بیشیطان کا دوسرا دھوکہ ہے ، دوسرے خواہ کچھ کررہے ہیں۔اللّٰدرب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

﴿ لَا يَضُرُّكُم مَّنُ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمُ ﴾ (١)

ا پے طور پراپنا معاملہ اللہ تعالیٰ ہے درست کرلوا ور جوا خلاق نبی کریم مُناٹیا ہے بیان فر مائے ہیں ان کے اوپر عمل کرلوتو اللہ تعالیٰ کی سنت رہے کہ جب ایک چراغ جلتا ہے تو اس ایک سے دوسرا چراغ جلتا ہے اور جلے گا انشاء اللہ تعالیٰ ۔

> وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿ لَا كُلُهُ مَا اللَّهِ الْعَالَمِيْنَ الْعَالَمِيْنَ

<sup>(</sup>۱) المائدة: ۱۰۵، آیت مبارکه کار جمه میه به: "نو جولوگ گمراه بین وهمهین کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے"

# گناه کاانجام، رزق سے محرومی ☆

بعداز خطبه مسنونه!

أمَّا بَعُدُ!

فَاعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ.

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((ٱلْمُسُتَغُفِرُ مِنَ الذَّنَبِ وَهُو مُصِرٌّ عَلَيْهِ كَالُمُ مُصِرٌّ عَلَيْهِ كَالُمُسُتَغُفِرُ مِنَ الذَّنَبِ وَهُو مُصِرٌّ عَلَيْهِ كَالُمُسُتَهُزِئِ بِايَاتِ اللهِ)) (١)

'' جو محض کی گناہ کے استعفار بھی کرتا رہے اور اس پرمصر بھی ہو یعنی جھوڑ تا نہیں گناہ پر گناہ کئے جارہا ہے اور ساتھ ساتھ استعفار بھی کرتا رہتا ہے۔تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اللّٰہ کی آیتوں کے ساتھ نداق کررہا ہے''

### استغفار کے ساتھ گناہ پراصرار مفنر ہے

یہ تو بہت بری بات ہوئی کہ استغفار بھی کر رہا ہے اور گناہ چھوڑتا بھی نہیں بلکہ سلسل گناہ میں لگا ہوا ہے۔ ای لئے پہلے بار بار بیہ بات عرض کر چکا ہوں کہ تو بہ کی صحت کے لئے بیہ ضروری ہے کہ آ دمی کے اندر ندامت ہواور اس کا م کو فی الوقت چھوڑ دے اور آئندہ کے لئے عزم کرے کہ دوبارہ نہیں کرے گا تب تو بہ کامل ہوگی۔ پس جو آ دمی گناہ بھی کئے جارہا ہے نہ اس کے اوپر ندامت ہے نہ اس کو چھوڑ نے کو تیار ہے اور پھر ساتھ ساتھ '' استغفر اللہ'' بھی کہ رہا ہے تو گویا بیٹن کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محض نداق کر رہا ہے۔ اس کو ملا جامی و کھوٹی نے فرمایا:

'' ہاتھ میں شبیج ہے زبان پرتوبہ کے الفاظ ہیں لیکن دل گناہ کے ذوق وشوق سے بھرا ہوا ہے تو ایسے استغفار سے ہمارے گناہ کو بھی ہنسی آتی ہے کہ بید کیسا آ دمی ہے کہ گناہ کو چھوڑتا بھی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تو بہ واستغفار کرنے والا بھی

<sup>🖈</sup> صبط وتحریر: محمداولین سرور، تاریخ ضبط: ۳۱ مارچ ۹ ۲۰۰۹ م

<sup>(</sup>۱) شعب الإيمان، رقم: ۱۷۸ ۷ (۹/۳۶)، الزواجر عن اقتراف الكبائر (۳٤٨/۳)، تفسير حقى (۲۲/۱)، إحياء علوم الدين (٩/٥)

مجھرہاہے"

یہ حدیث اگر چہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن معنی کے اعتبار سے بروی حد تک سیجے ہے کہ آ دمی اصرار کرتا رہے گناہ پراور ساتھ ساتھ استغفار کرتا رہے تو بیداللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں۔

ایک دوسری حدیث ہے اور وہ حدیث اس حدیث کے مقابلے میں سند کے اعتبار سے زیادہ قوی بھی ہے۔اس کے الفاظ یہ ہیں:

((مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغُفَرَ)) (١)

'' جوآ دمی استغفار کرتا رہے وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں شارنہیں ہوگا''

### اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت

ان دونوں حدیثوں کا تعلق دراصل قر آن کریم کی ایک آیت سے ہے۔جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشادفر مایا:

﴿ وَلَمُ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمُ يَعُلَمُونَ ﴾ (٢)

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بیدہ وہ لوگ ہیں جواول تو کوشش کرتے ہیں کہ گناہ سے بچیں لیکن اگر بھی کوئی ہے حیائی کی بات ان سے سرز دہوگئی یا انہوں نے اپنی جان پر ظلم کرلیا یعنی کسی گناہ کا ارتکاب کرلیا فوراً اللہ کو یا دکرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب کرلیا یعنی کسی گناہ کا ارتکاب کرلیا فوراً اللہ کو یا دکرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواگناہ کون معاف کرے گا؟ اس کے وہ اللہ بی کی طرف رجوع کرتے ہیں جب کوئی غلطی ہوئی تو اللہ کو یا دکیا اور اس سے استغفار کیا ، اور جو بچھ کیا تھا اس پراصرار نہیں کرتے جانے ہو جھتے ہوئے۔

اس آیت میں بتادیا گیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کوالیا بنایا ہے کہ اس کے اندر گناہ کا مادہ موجود ہے تو بھی نہ بھی کوئی غلطی ،کوئی کوتا ہی انسان سے ہوہی جاتی ہے کین بیداللہ کے بندے ایسے ہیں جب بھی ان سے غلطی اور کوتا ہی ہوتو فوراً اللہ کو یاد کر کے تو بہ استغفار کرتے ہیں اور اپنے اس فعل پرا صرار نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کریم کا ارشاد، اس میں اصرار کا لفظ آیا ہے کہ اس میں گناہ کرنے والے اصرار نہیں کرتے کہ میں ضرور کروں گا۔

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في دعاء النبي صلى
 الله عليه وسلم، رقم: ٣٤٨٢، سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب في الإستغفار، رقم: ١٢٩٣

<sup>(</sup>٢) أل عمران: ١٣٥

ایک حدیث میں نبی پاک مَالْیُرُمْ نے ارشاد فرمایا:

((مَا أَصَرَّ مَنِ استَغُفَرَ)) (١)

"جوآ دى گناموں پراستغفار كرتارے وہ اصراركرنے والا شارنبيں موگا"

### توبه كى شرائط

(۱) جو گناہ پہلے ہو چکے ان پر تادم اور شرمندہ ہو، پریشان ہواور ان گناہوں کی برائی اور نحوست اس کے دل میں بیٹھ چکی ہو۔

(۲) اس کام کوفوری طور سے چھوڑ دے۔

(m) آئندہ کے لئے پکاارادہ کرے کہ پھر دوبارہ بیمل نہیں کرول گا۔

جب یہ تین باتیں پائی جائیں گی تو تو ہہ واستغفار کامل ہوگا۔اوراس پر وعدہ ہےاللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ جوالیں تا ہیں گی تو تو ہہ واستغفار کامل ہوگا۔اوراس پر وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمالیا، نبی کریم مَنْ الْمِیْمُ نے ارشاد فرمایا:

((اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنُبِ كَمَنُ لَّا ذَنُبَ لَهُ) (٢) ''گناه سے تو بہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناه کیا ہی نہیں'' اس کا گناه تامه اعمال سے مٹا دیا جائے گا، اصل تو بہ رہے۔

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في دعاء النبي صلى
 الله عليه وسلم، رقم: ٣٤٨٢، سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب في الإستغفار، رقم: ١٢٩٣

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، رقم: ٢٤٠

دوسری ایک قتم ہم جیسے کمزوروں کے لئے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی کی گنجائش رکھی ہے۔ مثلا ایک
آ دمی کسی گناہ میں مبتلا ہے کسی مجبوری اور ضرورت کی وجہ ہے اس پر نادم بھی ہے شرمسار بھی ہے پشیمان

بھی ہے جھوڑ تا بھی چاہتا ہے کوشش میں بھی لگا ہوا ہے، لیکن کسی وجہ سے چھوڑ انہیں جارہا۔ مثلا ایک
آ دمی کسی ناجا کز ملازمت میں مبتلا ہو گیا جو شرعا جا تر نہیں۔ اب دل میں پشیمان بھی ہے کہ یہ جو آ مدنی
میری آ رہی ہے یہ حلال نہیں ہے حرام ہے۔ اور ندامت بھی ہے شرمساری بھی ہے اور ساتھ ساتھ
کوشش بھی ہے کہ چاہتا ہے اس کو چھوڑ کر کوئی اور حلال ذریعہ معاش اختیار کرلوں اور فوراً چھوڑ بھی نہیں
سکتا کہ اگر چھوڑ تا ہوں تو بچوں کو فاقے آ سیں گے، اور کوئی دوسرا حلال ذریعہ معاش مل نہیں رہا تو اس
مجوری میں گھر ا ہوا ہے اس وقت میں ایسی مجبوری ایسے حالات میں وہ حدیث کہی گئی:

((مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغُفَرَ)) ''استغفار كرنے والے نے گناہ پراصرار نہيں كيا''

# ''استغفار'' كوحرزِ جان بنايئے

اگرایے حالات میں وہ استغفار کرتا رہے ، اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہتا رہے کہ یا اللہ ہے تو یہ غلط کام جو میں کررہا ہوں اور میں اس وقت تا دم بھی ہوں شرمسار بھی ہوں پشیمان بھی ہوں اور چھوڑ تا بھی چاہ رہا ہوں لیکن کی مجبوری کی بنا پر مجھ سے چھوڑ انہیں جارہا۔ اس واسطے اے اللہ میں آپ سے استغفار کرتا ہوں ، تو ایسے آ دمی کے لئے نبی کریم مُنالِیًا نے مایوس ہونے کے راستے کے بجائے یہ بثارت دے دی جو آ دمی اس طرح استغفار کرتا رہے اگر چہا بھی تک چھوڑ نہیں پایا کوشش میں لگا ہوا بثارت دے دی جو آ دمی اس طرح استغفار کرتا رہے اگر چہا بھی تک چھوڑ نہیں پایا کوشش میں لگا ہوا ہے پھر بھی انشاء اللہ اس کو اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ کیونکہ یہ جو کر رہا ہے یہ دھڑ لے ہے نہیں کر رہا ہے اور سے نہیں کر رہا ہے اور جوڑنے کی کوشش میں بھی لگا ہوا ہے۔ ندامت ، پشیمانی اور شرمساری کے ساتھ کر رہا ہے اور چھوڑ نے کی کوشش میں بھی لگا ہوا ہے۔ جو استغفار کر رہا ہے اس استغفار کے بدلے میں پچھ بعیر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرمادیں ۔

یہ جوحدیث ہے اس میں جو کہا گیا ہے یہ تیسری قتم ہے کہ ایک آدی ہے گناہ میں لگا ہوا ہے کوئی مجبوری نہیں اپنے اختیار میں ہے جب چاہے چھوڑ سکتا ہے اور اس کے باوجود ول میں کوئی مجبوری نہیں شرمساری بھی نہیں اور چھوڑ نے کی کوشش بھی نہیں اور کہتا ہے کہ میں تو کرتا رہوں گا اور ساتھ ساتھ زبان سے کہ رہا ہے' اَسۡتَعُفِرُ اللّٰهَ رَبِی مِن کُلِ ذَنْبٍ وَاَتُوبُ اِلَٰهِ '' تو نہ ندامت ہے نہوش ہے چھوڑ نے کی اور زبان سے کہ رہا ہے' اَسُتَعُفِرُ اللّٰهَ رَبِی مِن کُلِ ذَنْبٍ وَاَتُوبُ اِلَٰهِ وَاَتُوبُ وَاَتُوبُ وَاتُوبُ وَالْمُ

الیّه " اس کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ بیا بیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ نداق کرنے والا ہے، بیاستغفار نہیں بیتو نداق ہے۔ کسی آ دمی کو آپ پکڑ کے مارنا شروع کرواور ایک تھیٹر مارواور کہنا بھائی معاف کرنا تو یہ نداق ہے کہ نہیں؟ تو جس طرح وہ نداق ہے وہ چاہے گا کہتم مجھ سے معافی ما نگ رہے ہو یا میرے ساتھ نداق کر رہے ہوتو ایک آ دمی اگر ایک انسان کے ساتھ بیہ معاملہ کر ہوتو وہ اس کو نداق سمجھے گا تو اللہ کی نا فرمانی بھی کئے جارہے ہودھڑ لے سے کوئی ندامت نہیں کوئی شرمساری نہیں اور چھوڑ نے کی کوشش بھی نہیں کوئی مجبوری بھی نہیں اور پھر بھی کہ رہے ہو 'آسُتَ عُفِرُ اللّه شرمساری نہیں اور پھر بھی کہ درہے ہو 'آسُتُ عُفِرُ اللّه شرمساری نہیں اور پھر بھی کہ درہے ہو 'آسُتَ عُفِرُ اللّه من من سُک لَ ذَنْبٍ وَآتُونُ اِلْکِهِ " تو بیاللہ کے ساتھ فداق کرنا ہوا اور اللہ بچائے ، اللہ کے ساتھ فداق کرنا ہوا اور اللہ بچائے ، اللہ کے ساتھ فداق کرنا ہوئی سے محفوظ رکھے۔ فداق کرنا ہوئی سے محفوظ رکھے۔ فداق کرنا ہوئی سے محفوظ رکھے۔

خلاصہ بیر کہ بیر حدیث ثابت آتی ہے ان لوگوں پر جو بیر کہتے ہیں کہ گناہ کے بارے ہیں کہ سی کھی چھوڑنے کا تصور بھی نہیں آتا ندامت بھی پیدا نہیں ہوتی بلکہ الٹا اس پر سینہ زوری کرتے ہیں ، اس کو صحیح ، جائز اور حلال قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں اور باوجود اختیار کے نہیں چھوڑتے ۔ تو گناہ پر اصرار کے ساتھ استغفار کرنے ہے کچھ حاصل نہیں۔

البتہ جہاں آ دمی کے دل میں ندامت ہو،شرمساری ہو،اللّٰدتعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوکراللّٰد کو یاد کرے اور استغفار کرے اور یہ کہے یا اللّٰد میں چھوڑتا چاہتا ہوں گرفلاں وجہ سے چھوڑنہیں پار ہا ہوں ،اے اللّٰہ! مجھے طاقت بھی دے دیجئے ،توفیق بھی دے دیجئے ۔ یا اللّٰہ! مجھے اس گناہ سے چھڑا دیجئے توفیق عطافر ماد بجئے اور میں اس پر نادم ہوں ،شرمسار ہوں اور پھر استغفار کرے توانشاء اللّٰہ ،اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں وہ استغفار مقبول ہے ۔ یہ ہے دونوں حدیثوں کا فرق ۔

#### گناه کی نحوست، رزق سے محرومی

حضرت ثوبان زلائن خضور مُلاثِیَم ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور مُلاثِیم نے ارشا دفر مایا:

((انَّ الْعَبُدَ لَیُحُرَمُ الرِّرُقَ بِالذَّنْبِ یُصِیبُهُ)) (۱)

''بعض اوقات بندے کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے رزق ہے محروم کر دیا جاتا ہے کسی
گناہ کی وجہ ہے جس کا وہ ارتکاب کرے''
لیعنی گناہ کا نتیجہ بعض اوقات دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه، المقدمة، باب في القدر، رقم: ۸۷، مسند أحمد، ومن حديث ثوبان، رقم: ۲۱٤٠۲،۲۱۳۷۹

انسان کورزق سے محروم کردیا جاتا ہے۔ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہو بلکہ بھی بھاراییا ہوتا ہے کہ گناہ کے نتیج میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کورزق سے محروم کردیا جاتا ہے۔ یعنی گناہ کا جواصل نقصان ہے اوراس کی جواصل سزا ہے وہ تو آخرت میں ہوگی ۔قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ وَلَنَذِيُقَنَّهُمُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدُنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمُ يَرُجِعُونَ ﴾ (١)

حَمَّ اللّهُ مَ اللّهُ عَمَالَ وَعَمَالِ سِي بِهِلَي ونيا مِين بَهِي يَجَهَ عَذَابِ كَى جَعَلَكَ وَكَهَا وَسِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَعَمَرُهُ ہِ تَو شَايد بيدلوث آئيں اور ان گناہوں سے بعض آبیں تاکہ ان کے اندراو آخرت میں ان کوعذاب دینے کی ضرورت نہ پڑے۔اللّہ تو بڑا رحیم وکریم میں قرآن کریم میں فرماتے ہیں:

﴿ مَا يَفُعَلُ اللَّهُ بِعَذَا بِكُمُ إِنْ شَكَرُتُمُ وَآمَنتُمُ ﴾ (٢)

اگرتم اللہ کے شکر گزار بندئے بنواور شیخ معنی میں مومن بنوتو اللہ تعالیٰ تنہیں عذاب دے کر کیا کریں گے۔اس واسطے دنیا میں بھی بھی بھی ایک عذاب کی شکل دکھا دی جاتی ہے تا کہ بیلوگ واپس آ جائیں تواسی عذاب کی ایک شکل بی بھی ہے۔

جب بھی آ دمی کورزق میں کمی ہومبروفاتے کی نوبت آئے یا رزق میں تنگی ہوتو اس واسطے بزرگ کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں انسان کو استعفار کرنا چاہئے ،اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہئے کہ یا اللہ بیہ جوتنگی پیش آ رہی ہے یقینا میری کسی بدمملی کا نتیجہ ہے۔اے اللہ اپنی رحمت سے میری اس برمملی کو معاف فرماد یجئے ۔ تو جب بھی کوئی تکلیف پیش آئے تو تو بہ واستغفار کرے۔

### رزق كاوسيع مفهوم

لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضور مٹالٹیڈ نے لفظ بیہ استعال فرمایا کہ بھی بھی انسان کو گناہ کی وجہ سے رزق محروم کر دیا جاتا ہے۔ رزق کو عام طور پرصرف کھانے پینے کی اشیاء روپیہ پینے کے استعال کیا جاتا ہے۔ الہذا اس کا ظاہری مفہوم ہم میں جمجیں گے کہ گناہ کے نتیج میں پیسے کے اللہ کی آمدنی کم ہوجائے گی ، لیکن عربی زبان میں رزق کامفہوم صرف کھانے پینے روپے پیسے کے ساتھ خاص نہیں

عربی زبان میں رزق کہتے ہیں عطاء کو ، کو کی شخص کسی دوسرے شخص کو کو کی بھی چیز دےاس کو رزق کہتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوتو اس میں ساری عطا ئیں آ جاتی ہیں ،اس

<sup>(</sup>١) السجدة: ٢١ (٢) النساء: ١٤٧

میں صرف روپیے بییہ، کھاتا بینانہیں بلکہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی علم ہے وہ بھی اللہ کا رزق ہے، کسی کے پاس کوئی ہنرہے وہ بھی اللہ کا رزق ہے، کسی کے پاس صحت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، کسی کے پاس خوشحالی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔

#### تمام كمالات انسانيدرزق بي

رزق صرف کھانے پینے روپے پیسے کے ساتھ خاص نہیں۔ جینے بھی کمالات انسان کے اندر پائے جاتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطاء ہے اس کا رزق ہے۔اگر کوئی آ دمی ذہین ہے تو یہ ذہین بھی اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطاء ہے لہٰذا اللہ کا رزق ہے۔اس کے اندر عقل ہے وہ عقل بھی اللہ تعالیٰ کی عطاء ہے لہٰذا عقل اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ گناہ سے بعض اوقات انسان کورزق سے محرومی ہوجاتی ہے تو اس میں صرف روپے پیسے کی بات نہیں کھانے پینے کی بات نہیں بلکہ ہر طرح کے رزق کی بات ہیں۔

کھانے پینے میں آدمی مست ہے خوب کھا پی رہا ہے، آمدنی پہلے ہے بھی زیادہ ہورہی ہے، کیکن اور کھانے پینے میں آدمی مست ہے خوب کھا پی رہا ہے، آمدنی پہلے ہے بھی زیادہ ہورہی ہے، کیکن اور کوئی چیز جواللہ تعالی نے اس کوعطا کی تھی وہ واپس لے لیتے ہیں چھین لیتے ہیں۔صحت چھین لی بیاری آگی، فراغت چھین لی بے فکری چھین لی فکر اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا،علم دیا تھا علم چھین لیا، ہنر دیا تھا ہزچھین لیا، ہنر دیا تھا ہر چھین لیا، ہنر دیا تھا ہوگیا،علم دیا تھا میں بی مختلف شکلیں ہزچھین لیا،عقل اور سمجھ دی تھی وہ چھین لیا،تو دنیا کے اندر گناہ کی جوسز املتی ہے ان میں بی مختلف شکلیں ہوتی ہیں جوتی ہیں۔

لہذا گناہ کا نقصان جو آخرت میں ظاہر ہوگا وہ تو اپنی جگدا یک بہت بڑا نقصان دنیا میں جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان سے اس گناہ کی بنا پراللہ تعالی ان دولتوں میں سے کوئی دولت چھین لیتے ہیں ۔صحت چلی گئی روبیہ پیسے کی کمی نہیں محل قائم کئے ہوئے ہیں فیکٹریاں گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں گاڑیاں ہیں بینک بیلنس ہے سب کچھ موجود ہے ،کین صحت نہیں رہی ۔اس صحت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بیکار ہوکررہ گئیں ان کا کوئی فائدہ نہ رہا برکت چلی گئی بینقصان ہوا۔

# علم وہنربھی رزق ہیں

بعض اوقات اییا ہوتا ہے کہ علم اور ہنر دیا تھا کوئی کمال دیا تھا، وہ علم وہنراور کمال چلا گیا اور کوئی بات پہلے جیسی نہ رہی ، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ بچائے گناہ کے نتیجے میں سمجھ الٹی ہوجاتی ہے، سمجھ اور عقل اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، ہم نے تمہیں عقل دی تھی اس کام کے لئے کہ بھلے برے کو پہچانو اور بھلے برے کو پہچان کر بھلے کو اختیار کرو برے کو چھوڑ و لیکن تم نے اپنی عقل کو سجح استعال نہیں کیا اور برے میں ہی اس کو استعال کرتے رہے تو اب ہم نے بھلے برے کی تمیز اور پہچان چھین کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بری باتیں ہیں وہ بھی اچھی لگنے گئی ہیں چھین لیتے ہیں۔ اور اس کے نتیج میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بری باتیں ہیں وہ بھی اچھی لگنے گئی ہیں برے کام بھی اچھے لگنے گئی اور اس کے نتیج میں انسان گناہ پر گناہ کئے جاتا ہے، اس کو قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ كَلَّا بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمُ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (١)

ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ زَمَّک لگا دیتا ہے ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے ، زنگ لگا دیتا ہے کہ دل میں اچھی بات آتی ہی نہیں ، برائی کا تصور ذہن سے مٹ جاتا ہے بمجھ الٹی ہوجاتی ہے ، البحھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھے لگتا ہے ، اب دیکھیں آپ تجربہ کرے دیکھ لیس کہ پہلے زمانے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل وکرم سے لوگوں میں دینداری کا غلبہ تھا تو گناہ کو کس طرح سے براسمجھا جاتا تھا ، اگر کوئی سود خور ہے تو سارے معاشرے میں ہے کہ بھائی یہ تو سود کھا تا ہے ، اگر کوئی آ دی گانے ہجانے کا کام کرتا ہے تو ساری دنیا میں بدنام کہ بیتو گؤیا ہے ۔ اور اب بیساری چیزیں ہنر بن گانے ہجانے کا کام کرتا ہے تو ساری دنیا میں بدنام کہ بیتو گؤیا ہے ۔ اور اب بیساری چیزیں ہنر بن گئیں اب تو وہ آ دمی فنکار ہے بڑا تعلیم یافتہ ہے اور بڑا خوشحال ہے ، اور لوگ تمنا کرتے ہیں کہ کی طرح سود سے آ مدنی مل جائے ، اس واسطے کہ اس میں سہولیات بہت ملتی ہیں ، تو وہ گناہ کے گناہ ہونے کا تصور اس کی برائی کا احساس وہ مٹ جاتا ہے ، اس واسطے کہ اللہ تبارک وتعالی نے عقل سلب کرلی ، عقلیں الٹی ہوگئیں اس گناہ کی وجہ سے ، تو گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے ۔

# گناہ سے دل پرزنگ لگ جاتا ہے

اس اثر سے بچنے کا راستہ بھی ہیہ ہے کہ آ دمی گناہ سے توبہ کرے اور استغفار، جب توبہ واستغفار کرے گا تو انشاء اللہ تعالی اللہ پاک اس کو سمجھ واپس لوٹا دیں گے، ایک حدیث میں نبی کریم سُکھی آئے نے فرمایا:

''انسان جب ایمان لاتا ہے یا مومن ہے بالغ ہوتا ہے تو اس کا دل ایک آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے ، اس کے اندر کوئی نجاست نہیں ہوتی کوئی گندگی نہیں ہوتی کوئی میلا بن نہیں ہوتا، جب پہلی بارگناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ

<sup>(</sup>١) المطفقين:١٤

جاتا ہے، اگراس نے اس گناہ کے بعد تو ہہ واستغفار کرلیا ندامت کا اظہار کرلیا تو وہ کتے مٹے ما تا ہے، لیکن اگراس گناہ کے کرنے کے بعد تو ہہ نہ کی اور دوسرا گناہ کرلیا تو ایک نکتہ اور لگ جاتا ہے، پھر گناہ کیا تو تیسرا نکتہ لگ جاتا ہے، اوراگراس طرح سے گناہ کرتا چلا گیا تو وہ نکتہ بڑھ بڑھ کر پورے دل کو گھیر لیتا ہے، اور گھیر نے کے بعد وہ زنگ کی شکل اختیار کرلیتا ہے، اس کے نتیج میں اس کے دل کے اندر برائی کے برائی ہونے کا احساس ہی ختم ہوجاتا ہے'(۱)

اب آپ کوکیا بتاؤں ، کیے کیے لوگوں نے واسطہ پڑتا ہے یعنی ایسی باتیں جوآج بھی اس معاشرے میں بھی مسلمان جو ہیں وہ اس کوانتہائی براغلیظ اور بدنامی کا ذریعہ بچھتے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ بہتو باعث فخر ہے، اس کے اوپر تو ہم لوگوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا گناہ کیا۔ یہ ہے'' رَانَ" جس کوقر آن کریم نے'' رَانَ '' سے تعبیر کیا ہے کہ نکتہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ پورے قلب کو کالا کردیا اوروہ زنگ کی شکل اختیار کر گیا۔

الہذا جو بات ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ غلطیاں کس سے نہیں ہوتیں، لیکن اگر بھی غلطیاں ہوجا کیں تو فورا اللہ تبارک وتعالی کے حضور تو بہ واستغفار کر واللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر و۔اس کا منشاء یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی انسان کو گناہ کی وجہ سے رزق کی وجہ سے محروم کرتے ہیں ،اور ظاہری بھی ہوسکتا ہے ، یہ جو میں نے بیان کیا یہ باطنی رزق ہے۔

# نیکی کا شوق بھی رزق ہے

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا .....الخ، رقم: ۷،۷، سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ومن سورة ويل للمطففين، رقم: ٣٢٥٧، سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الذنوب، رقم: ٢٣٤، مسندأ حمد، مسند أبي هريرة، رقم: ٧٦١١

# صوفیائے کرام کی دوحالتیں، بسط اورقبض

یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ دوحالتیں ہوتی ہیں ایک کو بسط کہا جاتا ہے ایک کو بسط کا معنی طبیعت میں ایک امنگ ہے نشاط ہے ابھار ہے۔ اور قبض کے معنی دل شک ہوگیا اور تنگی کی وجہ سے نیکی کا کام نہیں کیا جاتا ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات قبض کی جو حالت ہوتی ہے بعنی مقصود کا تعین نہیں ہور ہا، سستی ہور ہی ہے، نشاط پیدا نہیں ہوتا ، طبیعت اٹھتی نہیں ۔ یہ حالت بھی بعض اوقات گناہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لہذا جب پیدا نہیں ہوتا ، طبیعت اٹھتی نہیں سستی آئی تو پہلاکا م یہ کروکہ استعفار کرو' اَسُنَعُ فِرُ اللّٰهَ رَبِّی مِن کُلّ کَی نَاہ کا نتیجہ وَ آئو بُ اِلَیٰہ ''اے اللہ مجھے معاف فرماد بھے یہ جوستی آرہی ہے یہ یقیناً میرے کی گناہ کا نتیجہ کے اللہ ایک کومعاف فرماد بھے تا کہ میری یہ ستی دور ہوجائے۔

بہت سے لوگ ویکھتے ہیں کہ طبیعت میں سستی آ رہی ہے مختلف نیکیوں کے کام کرنے کے اندر طبیعت آ مادہ نہیں ہوتی ، تو جب بھی ایسا ہوتو فورا کہو ''استَنعُ فِرُاللَّهَ رَبِّنی مِنُ کُلِّ ذَنُبِ وَأَتُوبُ اللَّهِ '' اے الله مجھے معاف فر مادیجے بیہ جوستی آ رہی ہے بیمیرے کی گرتوت کا نتیجہ ہے۔ تو یہ فِس کی حالت انشاء اللہ بسط میں تبدیل ہو کتی ہے اگر کوئی انسان تو بہ واستغفار پر عمل کرے ، اس لئے صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ قبض کی حالت میں استغفار کی کثرت کرنی چاہئے ، اللہ تعالی سے خوب مانگنا چاہئے۔

# استغفار، رزق کا درواز ہ کھولتا ہے

میں نے ایک کتاب میں دیکھا کہ جوعلاء کرام، محدثین اور فقہاء ہیں۔ان کے سامنے کوئی مسئلہ آ گیا اور مسئلہ بڑا مشکل ہے حل نہیں ہور ہا طبیعت میں ایک بندسالگ گیا ہے بجھ میں نہیں آر ہا ہے کہاس کاحل کیا ہو، جواب کیا ہو؟

ایسے موقع پر برزرگان دین فرماتے تھے کہ پہلاکام کرو' اَسُتَغُفِرُ اللّٰهَ رَبِیُ مِنُ کُلِ ذَنُبٍ وَ اَتُنْوَبُ اِللّٰهِ مِنْ بِیں اَسْتَغُفِر اللّٰهَ رَبِی اس کے معنی یہ بیں کہ جو وَ اَتَّوبُ اِلنّٰہِ '' استغفار کرو کیوں؟ اس واسطے کہ جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کے معنی یہ بیں کہ جو سمجھ کی طاقت اللّٰہ نے وی تھی وہ چھن رہی ہے، تو کسی بدعملی کی وجہ سے چھن رہی ہے، کسی گناہ کی وجہ سے چھن رہی ہے، کسی گناہ کی وجہ سے چھن رہی ہے، کہا استغفار کرلوتو پھر انشاء الله بند کھل جائے گا۔ تو یہ صرف علم دین کے اندر خاص نہیں اور علوم کے اندر بھی اور میدانوں میں بھی۔

مثلاً ایک آدمی ڈاکٹر ہے ایک مریض آگیا اور سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس کا کیا علاج کروں اس کا مرض کیا ہے سوچ رہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا مسلم طل نہیں ہورہا، اس موقع پر بھی استغفار کرے ''استنگ فیفر اللّٰه رَبّی مِنُ کُلِّ ذَنْبٍ وَاتّوبُ اللّٰهِ '' اے اللّٰہ میں استغفار کرتا ہوں کیونکہ یہ جو بندلگ رہا ہے یہ میری کی بڑمکی کا نتیجہ ہے ، استغفار کرے گاتو کوئی بعید نہیں اللہ تعالیٰ بند کھول دے گا، اور بھی دنیا کے کاروبار میں جہاں کہیں کوئی رکاوٹ کا سامنا ہوکوئی بندگے، فیصلہ نہیں ہورہا یہ کروں کہ وہ کروں کہ وہ کروں کیا اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرے۔''استَکھ فیورُ اللّٰه رَبّی مِنُ کُلِّ ذَنْبِ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَبِی مِن کُلِّ ذَنْبِ مِن مُعلیٰ کی وجہ سے لگا ہے اس کے اوپر استغفار کرتا ہوں معافی ما نگتا ہوں کچھ بعید نہیں کہ اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ وہ بند کھول دے۔ ہوں معافی ما نگتا ہوں کچھ بعید نہیں کہ اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ وہ بند کھول دے۔

یہ تجربے کی بات کر رہاہوں جواپنے بزرگوں سے سی ہو کی ہےاورالحمد للہ تجربہ خود بھی کیا جب کبھی اس پڑمل کیااللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بند کھول دیتے ہیں۔

### گناہ اورخوشحالی کا اجتماع خطرناک ہے

تو بیر گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے بند کا لگ جانا رزق سے محرومی ، استغفار کی کثرت کرو، تو انشاء اللہ بیہ بند کھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تو فیق عطا فر مائے۔حضرت عقبہ بن عامر ڈٹاٹٹؤ حضور مَٹاٹیز کے سے روایت کرتے ہیں :

(راذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يُعَطِيهِ اللهُ مَا يُحِبُّ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعُصِيَتِهِ فَاعُلَمُوا أَنَّ ذَلِكَ اسْتِدْرَاجٌ )) (١)

جبتم کسی محض کو دیمی کے اللہ تعالی اس کے ساتھ ایسا معاملہ کررہا ہے کہ جس چیزی خواہش ہوتی ہے اللہ تعالی اس کو دے دیتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ رہا ہے، حالانکہ وہ مسلسل گناہ کئے جارہا ہے، گناہ پر کمر بستہ ہے، گناہ چھوڑ نہیں رہا، نہ گناہ پر ندامت کا اظہار ہوتا ہے، نہ تو ہہ واستغفار کرتا ہے، گناہ وں میں لگا ہوا ہے گناہوں کے اندرلت بت ہے، اس کے باوجود اللہ تعالی اس کو جو وہ چاہتا ہے، دے دیتے ہیں، دولت چاہتا ہے دولت ملتی ہے، شہرت چاہتا ہے شہرت ملتی ہے، عزت چاہتا ہے عزت ملتی ہے، عزت چاہتا ہے عزت ملتی ہے، جو بچھ چاہتا ہے مقبولیت بات ہے مقبولیت مقبولیت ماتی ہے، جو بچھ چاہتا ہے مل رہا ہے، حالانکہ وہ اپنی معصیت پر کمر بستہ ہے، گناہ پر کمر بستہ ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالی اس کو وصیل دے رہا ہے۔ وہ استدراج ہے۔ استدراج قرآن کریم کی اصطلاح ہے، قرآن کریم میں وہ سے دو آن کریم میں

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (١٩/٦)

الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ سَنَسُتَدُرِ جُهُمُ مِنُ حَیْثُ لَا یَعُلَمُوُنَ ٥ وَأَمْلِیُ لَهُمُ إِنَّ کَیُدِیُ مَتِیُنَ ﴾ (١)
اصل میں کا فرول کے بارے میں فرمایا کہ ہم ان کو ڈھیل دیتے جا کمیں گے اس انداز میں کہ
ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کوئی ڈھیل دے رہا ہے، اوران کومہلت دیں گے کہ بیہ گناہ کرتے رہیں اللہ
کی نا فرمانی میں مبتلار ہیں پھرا جا تک ان کو پکڑ لیس گے "إِنَّ کَیُسِدِیُ مَتِیُسِنَّ "اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ہماری جو تقدیر ہے بڑی مضبوط ہے، تو اس کو کہتے ہیں استدراج۔

#### ''استدراج'' کی حقیقت

استدراج کامعنی ہے کہ ایک آ دمی اللہ کا نافر مان ہے ، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری دنیا کی نعمتوں سے نواز رہے ہیں ، پیسے کی اس پر بارش ہورہی ہے، شہرت اس کومل رہی ہے ، ترقی دنیا میں اس کو ہورہی ہے ، تو حدیث میں حضور شاہینی نے فرمایا کہ سمجھ لو کہ اس کو استدراج ہور ہا ہے ، فرسیل مل رہی ہے ، اللہ تعالیٰ فر شیل دے رہے ہیں، قر آ ن کریم میں جگہ جگہ فرمایا کہ اگرتم کا فروں کود میکھتے ہوکہ وہ ترقی کررہے ہیں دنیا میں مال ودولت کے انباران کے پاس لگے ہوئے ہیں اور ترقی پہترتی کئے جارہے ہیں تو یا در کھو یہ جو بچھ ہور ہا ہے یہ سب دنیاوی زندگی کے اندرہم نے ان کو تھوڑ اسا موقع دے رکھا ہے ، جب آ نکھ بند ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچیں گے تو پیتہ چل جائے گا یہ سارے معیش وغشرت اور بیہ آرام و آ سائش ختم ہوجا نمیں گے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لئے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو جس طرح کا فروں کے ساتھ استدراج ہوتا ہے مسلمان کے ساتھ بھی ہوجا تا ہے ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔

#### ز مانے کے تازیانوں سے سبق سیکھو

اگرمسلمان معصیت پر کمر بستہ ہو، گناہوں پر کمر بستہ ہو، سینہ زوری کرے، اور ندامت بھی پیدا نہ کرے تواس کے باوجود بعض اوقات اللہ تبارک وتعالی ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ ابھی میں نے وہ حدیث بیان کی تھی جس میں فرمایا کہ گناہ کی وجہ ہے رزق میں کمی کردیتے ہیں دنیا میں سزامل جاتی ہے لیکن و ہیں پر میں نے کہا تھا کہ ہمیشہ ایسانہیں ہوتا۔ اللہ تعالی جب کسی پر انعام فرمانا چاہتے ہیں تو دنیا کے اندر مصیبہت میں مبتلا کردیتے ہیں تا کہ اس کو ہوش آ جائے، اگر ہوش آ جائے لوٹ آئے تو اللہ

<sup>(</sup>١) القُلم: ١٤٤،٥٤

تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی خیر ہوگئی، کیکن اگر باوجود بار بارتازیانوں کے ایک آ دمی کمر بستہ رہا چھوڑتا ہی نہیں کسی قیمت پر اللہ کی طرف آتا ہی نہیں ، اللہ کو یا دکرتا ہی نہیں ، ندامت پشیمانی کا اظہار نہیں کرتا تو بعض اوقات پھر حال ہے ہوجاتا ہے کہ جوتم کہتے ہوسب دیں گے تہ ہیں ، اس دنیا میں سب کچھ دے دیں گے دولت بھی دے دیں گے عزت بھی دے دیں گے تو ایسی پکڑیں گے تو ایسی پکڑ ہوگی یا در کھو۔

پس نبی کریم مُلَاثِیْنِ نے فرمادیا کہ اگر کسی کو دیکھو کہ معصیت میں مبتلا ہے اور معصیتیں کے جارہا ہے اس کے باوجود نعمیں مل رہی ہیں ۔ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی ایک آ دمی ہے آ تکھوں سے د کیھر ہے ہیں کہ یہ نافرمان ہے اور ظالم ہے جابر ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کمر بستہ ہے اس کے باوجود مزے اڑا رہا ہے ، عیش وعشرت میں مصروف ہے کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والانہیں ۔ تو آ دمی کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو عجیب معاملہ ہورہا ہے ، وہ جو کہا:

رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برف گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر

تو دوسروں کے اوپر بیرحتیں نازل ہورہی ہیں اورمسلمان کے اوپر برف گررہی ہے، آفتیں آرہی ہیں مصبتیں آرہی ہیں بیہ جو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے سرکار دوعالم سُلَقِیْمُ اس کا جواب دے رہے ہیں:

''اگرد کیھوکہ کی نافر مان پر بیآ رہی ہیں تو بیکوئی قابل رشک مقام نہیں ہے ڈرنے کی چیز ہے کہ ڈھیل دی جارہی ہے اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے''

### مصیبتیں گناہوں کا کفارہ بھی ہوتیں ہیں

بعض اوقات اللہ تبارک وتعالیٰ ہمیں آپ کو جو پچھ مشکلات دیتے ہیں مصبتیں دیتے ہیں وہ بھی مصبتیں کفارہ ذنوب ہوتی ہیں ، گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں تاکہ ہمارے پاس آئے تو حساب صاف کر کے آئے۔صاف ہوکر آئے عذاب دینے کی ضرورت نہ پڑے، بیتو ان کا کارخانہ ہوہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دوست کو بعض اوقات مارڈ التے ہیں اور دشمن کو پالتے ہیں سامری جادوگر کو حضرت جرائیل علیا کے دربعہ پلوایا وہ کا فرجو بت پرسی کا نشان بننے والا تھا اس کو جرائیل علیا کے ذربعہ پلوایا وہ کا فرجو بت پرسی کا نشان بننے والا تھا اس کو جرائیل علیا کے ذربعہ پلوایا وہ کا فرجو بت پرسی کا نشان بننے والا تھا اس کو جرائیل علیا کے ذربعہ پلوایا وہ کا فرجو بت پرسی کا نشان بننے والا تھا اس کو جرائیل علیا کے ذربعہ پلوایا جبکہ ذکر یا علیا گو آروں سے چروادیا۔ یہ جو دنیا کے اندر و کی جسے ہو کہ بعض اوقات کسی نیک آ دمی پر آزمائیش آ رہی ہیں اورغلط آ دمی پھل پھول رہا ہے تو بید

سب اس دنیا کا دھوکہ ہے۔

حقیقت میں وہ مخص جو ہے اسے اللہ تعالی جا ہتے ہیں کہ ابدی زندگی میں راحتیں ملیں اس واسطے اس کو دنیا کے اندر کچھ تھوڑی سی تکالیف دے دی ہیں۔ اور جو شخص کا فر ہے تو اس کے لئے آخرت میں تو کوئی حصہ ہے نہیں للبذا دنیا کے اندراس کونواز دیا۔

تو میرے بھائی استدراج سے ڈرتے رہنا جاہئے ، کہ اگر آ دمی کوئی گناہ کر رہا ہواور ساتھ میں اگر بظاہر کوئی مصیبت نہیں آ رہی تو بیہ ڈرنے کی چیز ہے کہ میں دنیا کے اندر گناہ بھی کر رہا ہوں اور اللہ کی طرف سے کوئی عذاب بھی نہیں آ رہا تو ڈر ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں دی جارہی۔اللہ تعالی ہرمسلمان کواس سے محفوظ رکھے۔

#### مولا ناالياس صاحب بمثلثة كاايك واقعه

میرے والد قدس سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ۔ انہوں نے کئی مرتبہ ایک واقعہ سنایا کہ حضرت مولا نامحمدالیاس صاحب میشلیراللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ، تبلیغی جماعت کے بائی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے پتے نہیں ان کے سینے کے اندر کیا آ گ بھری تھی امت مسلمہ کو دعوت دینے کی کہ ای آ گ کا ثمرہ ماشاءاللہ ساری و نیا میں پھیلا ہوا ہے ۔ تو وہ بیار ہوئے ، میرے والد ماجد پھیلا فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی عیادت کے لئے اس وقت وہلی گیا ، جب وہاں پہنیا تو معلوم ہوا کہ معالین نے ملاقات سے روکا ہوا ہے پابندی لگائی ہوئی ہے ، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت کی خیریت معلوم کرنی تھی معلوم ہوگئ تو میں واپس دعا کر کے جانے لگا ،کسی طرح حضرت مولانا الیاس پھھنٹ کو پیۃ چل گیا حضرت والدصاحب پھھنٹیعیا دت کے لئے تشریف لائے تھے، تو انہوں نے فوراً آ دمی کو دوڑایا کہ ہیں جا کر واپس بلا کر لاؤ، تو والدصاحب میشد کہتے ہیں وہ آ دمی آیا تو میں نے کہا کہ ایسے ملنا مناسب نہیں ہے ، کہا کہ نہیں حضرت کا حکم ہے کہ واپس بلایا جائے تا کہ ملاقات ہو سکے۔ جب خدمت میں پہنچے تو حضرت مولا نا مُناہد نے فر مایا کہ میں نے آپ کو واپس اس لئے بلایا کہ بعض آ دمیوں کی ملاقات ہے راحت ہوتی ہے ،اور پھر ہاتھ میں ہاتھ لے کر بے تحاشارونا شروع ہوگئے ، والدصاحب مُراثلة منتمجھے كەتكلىف ميں ہيں اس واسطےطبیعت پرگریا طاری ہوگیا پھر فرمایا: '' اصل میں میں نے آپ کواس لئے بلایا کہ میرے دل میں ایک بے چینی ہے وہ آپ کے ذریعہ دور کرنا چاہتا ہول ، بے چینی بیہ ہے کہ ماشاءاللہ بیہ جماعت کا کام روز بروز پھیلتا جارہا ہے اور ہر قدم پر الحمد للداس میں کا میابیاں ہورہی ہیں ، اللہ

تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہورہی ہے ، تو مجھے بھی بھی بیاندیشہ ہوتا ہے کہ یہ جماعت کا کام جوا تنا پھیل رہا ہے اوراتنی کا میابیاں ہورہی ہیں یہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج تو نہیں ، اللہ نے وہیل تو نہیں دی''

آپ اندازہ سیجئے کہ جس آ دمی کالمحہ لمحہ دین کے لئے وقف ہے اور جو ہرونت اللہ کے دین کے لئے اور امت کے لئے فکرمند ہے۔اس کے دل میں بیاندیشہ پیدا ہور ہاہے کہ بیرکامیابیاں بیر کہیں استدراج تونہیں،اس وجہ سے رور ہے ہیں۔

حضرت والدصاحب و الله في الله تعالى نے ميرے دل ميں ايک بات ڈال دی، ميں نے عرض کيا'' حضرت ميں آپ کو پورے اطمينان اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بيا ستدراج نہيں''

بہت تو یہ بات صحیح ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جب استدراج ہوتا ہے تو بھی دل میں واہبہ بھی نہیں گزرتا ہے جب ڈھیل دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن اگر دل میں یہ خیال اتر آئے تب تو آ دمی یہ سوچتار ہے کہ یہ جو بچھ ہور ہاہے کہیں استدراج نہ ہو۔اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے رجوع کرتا رہے انشاء اللہ وہ استدراج کی بلاسے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوان گنا ہوں سے بچنے کی تو فیق عطا فرمائے۔آ مین

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ ﴿ لَا كُلُهُ كُلُهُ الْعَالَمِينَ

# موجودہ دور میں مسلمان تاجر کے فرائض ☆

بعدازخطبه مسنونه!

أمَّا بَعُدُ!

فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطنِ الرَّحِيمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ.

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ:

﴿ وَابْتَعِ فِيهُ مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَا وَأَحُسِنُ كَمَا أَحُسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبُع الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ﴾ (١)

معزز حاضرین کرام! یہ میرے کئے خوشی اور افتخار کا باعث ہے کہ آج آپ حضرات سے
ایک دینی موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ کا یہ ادارہ جس کو'' ایوان صنعت و تجارت'
کہا جاتا ہے یہاں عام طور پر جن لوگوں کو خطاب کرنے کی دعوت دی جاتی ہے وہ لوگ یہاں آ کریا تو
تجارت کے موضوع پر خطاب کرتے ہیں یا سیاست کے موضوع پر خطاب کرتے ہیں۔ میرا معاملہ یہ
ہے کہ میرا سیاست سے بھی عملی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے اور تجارت سے بھی کوئی عملی رابط نہیں ہے۔
میں دین کا طالب علم ہوں ، اور جہاں کہیں کوئی بات کرنے کا موقع ماتا ہے تو اس کا موضوع دین ہی
سے متعلق ہوتا ہے ، لہذا آج کی اس نشست میں اس موضوع پر چندگز ارشات آپ کی خدمت میں
عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور دین ایس چیز ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ اور کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے
بارے میں اس میں کوئی بات نہ کہی گئی ہو۔

الله تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطافر مایا ہے وہ صرف مسجد اور عبادت گاہوں کی حد تک محد و دہیں بلکہ وہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر گوشے پر حاوی ہے۔ چنانچہ آج کی گفتگو کے لئے مجھ سے یہ فرمائش کی گئی ہے کہ میں'' موجودہ دور میں مسلمان تا جر کے فرائفن' کے موضوع پر گفتگو کروں۔ چنانچہ اسی موضوع پر چندگز ارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ سے جی طریقے ہے، حق نیت سے کہنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

اصلاحی خطبات (۹/۵۰/۹) ۲۰ جولائی ۱۹۹۳ء، ایوانِ صنعت و تجارت، کراچی

<sup>(</sup>١) القصص:٧٧

### دین صرف مسجد تک محدودنہیں

بات دراصل یہ ہے کہ جب سے ہماری امت پرسیاسی اور سابی زوال کا آغاز ہوااس وقت سے یہ عجیب وغریب فضابن گئی کہ دین کوہم نے دوسرے مذاہب کی طرح صرف چندعبادتوں کی حد تک محدود کر دیا ہے، جب تک ہم مجد میں ہیں یا اپنے گھر میں عبادت انجام دے رہے ہیں اس وقت تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول من لیٹر کے احکام یاد آجاتے ہیں، لیکن جب ہم زندگی کی مملی کشاکشی میں داخل ہوتے ہیں اور بازار میں پہنچتے ہیں ، یا سیاست کے ایوانوں میں پہنچتے ہیں ، یا معاشرے کے دوسرے عملی گوشوں میں واخل ہوتے ہیں ، یا معاشرے کے دوسرے عملی گوشوں میں واخل ہوتے ہیں تو اس وقت دین کے احکام اور دین کی تعلیمات ہمارے ذہنوں میں نہیں رہیں۔

### تلاوت قرآن کریم سے آغاز

ہمارے درمیان یہ بڑا اچھارواج جاری ہے کہ ہماری امت مسلمہ میں ہرمجلس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوتا ہے ، وہ چاہے اسمبلی کی محفل ہو ، یا اقتدار کی کوئی تقریب ہو ، یا ایوان وصنعت وتجارت کی کوئی تقریب ہو ، الحمد للدسب سے پہلے اللہ کا کلام پڑھاجا تا ہے ۔لیکن یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ جس وقت وہ کلام پڑھا جارہا ہے اس وقت تک تو اس کے احترام اور اس کی تعظیم و تکریم کا خیال ذہن میں آتا ہے ،لیکن جو نہی اس قرآن کریم کی تلاوت ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد مملی جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے اس مرطے پر وہ قرآن کریم یا زمبیں رہتا۔

# قرآن کریم ہم سے فریاد کررہاہے

ہمارے دور کے ایک شاعر گزرے ہیں'' ماہرالقادری صاحب مرحوم'' انہوں نے قر آن کریم کی فریاد پرایک نظم کہی ہے ،اس نظم میں انہوں نے قر آن کریم کوایک فریادی کی شکل میں دکھایا ہے، وہ اس طرح فریاد کررہاہے:

> طاقوں میں سجایا جاتا ہوں خوشبو میں بسایا جاتا ہوں جب قول و قتم لینے کے لئے تکرار کی نوبت آتی ہے

#### پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں

یعنی مجھے ہر دفت طاقوں میں سجا کر رکھا ہوا ہے، خوشبو میں بساکر رکھا ہوا ہے، اور ہرمجلس کا آغاز میری تلاوت سے ہوتا ہے، مجھ سے برکت حاصل کی جاتی ہے، اور جب لوگوں کے درمیان جھڑے پیش آتے ہیں تو پھر مجھے ہاتھوں میں اٹھا کرتشمیں دی جاتی ہیں، میرے ساتھ بیسبسلوک ہورہا ہے، اور زبان سے میری محبت اور تعظیم کے دعوے کئے جارہے ہیں، لیکن جس قانون پرلوگ چل مرب ہیں اور جس انداز زندگی کو اختیار کیا ہوا ہے، وہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے اے قرآن! ''معاذ اللہ'' تیری ہدایت کی ہمیں ضرورت نہیں۔

### اسلام میں بورے داخل ہوجاؤ

جن صاحب نے اس وفت جن آیات کی تلاوت فرمائی ہے وہ بہموقع تلاوت کی ہیں ان آیات میں ارشاد ہے:

> ﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا ادُخُلُوا فِي السِّلَمِ كَاَفَّةً ﴾ (١) "اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے واخل ہوجاؤ"

یه نه هو که متجد میں جب ٔتک هو، اس وفت تو تم مسلمان هواور بازار میں مسلمان نه هو، اور افتدار کے ایوان میں مسلمان نه ہو، بلکه تم هرجگه مسلمان هو۔

بہرحال آج کی نشست کا موضوع ہے تجویز کیا گیاتھا کہ'' موجودہ دور میں مسلمان تاجر کے فرائض کیا ہیں' اس موضوع کے سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے ، اس کی تھوڑی تشریح پیش کرنا جا ہتا ہوں، لیکن تشریح کرنے سے پہلے موجودہ دور کا ایک تمہیدی جائزہ لینا مناسب ہوگا۔ اگر موجودہ حالات کے پس منظر میں جب اس آیت کی تشریح سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو شاید زیادہ فائدہ ہوگا۔

# دومعاشی نظریے

ہم اور آپ اس وفت ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں پہرکہااور سمجھایا جار ہاہے کہانسان کی زندگی کا سب سے بنیا دی مسئلہ'' معاش کا مسئلہ'' ہے،اورای بنیاد پراس دور میں دومعاشی نظریوں

<sup>(</sup>١) البقرة:٢٠٨

کے درمیان پہلے فکری اور پھر عملی تصادم رونما ہوا۔ ایک'' سرمایہ دارانہ معیشت' کا نظریہ۔ اور دوسرا ''اشتراکی معیشت کا نظریہ' ان دونوں نظریوں کے درمیان پچھلی نصف صدی سے زیادہ عرصے تک زبردست ٹکراؤ رہا، اورفکری اور عملی دونوں سطح پر یہ دونوں نظریے برسر پریکاررہے۔ دونوں کے پیچھے ایک فلفہ اور ایک نظریہ تھا، ۲ کسال گزرنے کے بعد ہم نے اپنی آ تکھوں سے دیکھا کہ اشتراکی معیشت کا جونظر فریب ایوان تھا وہ بیٹھ گیا۔ اور دنیا نے پُر فریب نظریہ کی حقیقت کو عملی تجربہ گاہ میں پہچان لیا، اوراشتراکیت بحثیت ایک انقلابی نظام کے فیل ہوگئی۔

### اشتراکیت کے وجود میں آنے کے اسباب

لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ اشتراکیت کیوں وجود میں آئی تھی؟ اور اس کے پیچھے کیا اسباب اور کیا عوامل کارفر ماتھے؟ جن لوگوں نے دنیا کے مختلف معاشی نظاموں کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ درحقیقت اشتراکیت ایک ردعمل تھا۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جوامیر اورغریب کے درمیان زبردست دیواریں حائل ہیں اور اس میں دولت کی تقسیم کا نظام غیر منصفانہ ہے ، اس غیر منصفانہ نظام کے ردعمل کے طور پر اشتراکیت وجود میں آئی۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر فرد کو اتنی آزادی دی گئی کہ وہ جس طرح چاہ نفع کمائے ، اس پر کسی طرح کی قیداور پابندی نہیں ، آزاد معیشت اور آزاد تجارت کے نظریہ کے تحت اس کو کھلی چھٹی فراہم کی گئی ، اور اس کھلی چھٹی کے نتیج معیشت اور آزاد تجارت کی نظام تاہموار ہوگیا، اور امیر وغریب کے درمیان دیواریں کھڑی ہوگئی، غریب کے حقوق پامال ہوئے ، اس کے ردعمل کے طور پر اشتراکیت کا نظام وجود میں آیا، جس غریب کے حقوق پامال ہوئے ، اس کے ردعمل کے طور پر اشتراکیت کا نظام وجود میں آیا، جس کے یہ کہا کہ '' فرد کوکوئی آزادی نہیں ہونی چاہئے اور سرکاری منصوبہ بندی کے تحت معیشت کوکام کرتا چاہئے''

### سرمابيددارانه نظام ميں خرابياں موجود ہيں

یہ بات ٹھیک ہے کہ اشتراکی نظام ناکام اور فیل ہوگیا ،لیکن سرمایہ دارانہ نظام کی جن خرابیوں کی وجہ سے اشتراکی نظام وجود میں آیا تھا، کیا وہ خرابیاں دور ہوگئیں؟ وہ ناانصافیاں جو سرمایہ دارانہ نظام کے اندر پائی جاتی تھیں کیاان کا کوئی مناسب حل نکل آیا؟ اس سوال کا جواب نفی میں ہے،سرمایہ دارانہ نظام میں جوخرابیاں تھیں وہ اپنی جگہ پر برقرار ہیں۔

#### سب سے زیادہ کمانے والا طبقہ

اور بیہ مقام عبرت ہے کہ جس تاریخ میں سوویت یونین کا شیرازہ بکھرا، اور امریکی رسالے ''ٹائم'' (Time) کے جس شارے میں بی خبراور اس پر تبھرے شائع ہوئے کہ سوویت یونین کا شیرازہ بکھر گیا اور اشتراکیت کا بت پاش پاش ہوگیا،ٹھیک اسی شارے میں امریکی نظام حیات کے بارے میں ایک مضمون شائع ہوا تھا جس میں اس بات پر تبھرہ کیا گیا تھا کہ اس وقت امریکی نظام زندگی میں این خدمات کے فوض سب سے زیادہ کمانے والا طبقہ کون ساہے؟

اس مضمون میں بیہ کہا گیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمانے والا طبقہ ' ما وُل گرل گرل' کا طبقہ ہے، جوموڈ لنگ کر کے پینے کماتی ہیں۔ اور اس مضمون میں لکھا تھا کہ بعض ما وُل گرل ایک ہیں جوایک دن کی خدمات کا معاوضہ ۲۵ ملین وُالر وصول کرتی ہیں۔ اس سے زیادہ کمانے والا طبقہ کوئی اور نہیں ہے۔ بیہ ۲۵ ملین وُالر جوایک ما وُل گرل کود یئے جارہ ہیں، یہ کون ادا کر رہا ہے؟ اور کس کی جیب سے بیرتم جارہی ہے؟ ظاہر ہے کہ بیہ ۲۵ ملین وُالر آخر کار صارفین سے وصول کے جا کیں گی، ایک ہی شارے میں بید دنوں با تیں پڑھ کر مجھے عبرت ہورہی تھی کہ ایک طرف تو یہ دعویٰ جا کیں گی، ایک ہی جائی جارہی ہیں کہ ہم نے اشتراکیت کے بت کو پاش پاش کردیا، لیکن جس چیز نے اشتراکیت کو جنم نہیں کیا تو کل کو ایک اور اشتراکیت کو تم نہیں کیا تو کل کو ایک اور اشتراکیت ایس بت کو تو پاش پاش کردیا، لیکن اس کے اصل سبب اور محرک کو ختم نہیں کیا تو کل کو ایک اور اشتراکیت اشتراکیت اشتراکیت نے کہ بت کو زخم دیئے۔ پھر دوسری اشتراکیت اشتراکیت نے انسانیت کو زخم دیئے۔ پھر دوسری اشتراکیت آگراس سے زیادہ زخم لگائے گی۔

# سرماییددارانه نظام کی اصل خرا بی

صحیح بات بیر یہ کہ سر مایہ دارانہ نظام میں نہ تو اس وجہ سے خرابی تھی کہ اس میں فردکومنا فع کمانے کی مکمل آزادی دی گئی ہے اور نہ تو اس وجہ سے خرابی تھی کہ اس میں انفرادی ملکیت کوشلیم کیا گیا ہے، بلکہ درحقیقت خرابی اس وجہ سے تھی کہ اس نظام معیشت میں حلال وحرام کی کوئی تقسیم نہیں تھی، جائز اور ناجائز کی کوئی تقسیم نہیں تھی، حالانکہ اللہ تبارک وتعالی نے اپنے رسول حضرت محمد من اللہ تارک و زریعہ جو ناجائز کی کوئی تقسیم نہیں تھی، حالانکہ اللہ تبارک وتعالی نے اپنے رسول حضرت محمد من اللہ کے ذریعہ جو دین اور معیشت کا جونظام ہمیں عطافر مایا ہے اس کی بنیاداس بات پر ہے کہ اگر چہ انسان اپنی معیشت اور تارک میں آزاد ضرور ہے ،لیکن اپنے خالق اور مالک کے بتائے ہوئے احکام کا پابند بھی ہے ، لہذا

اس کی تجارت ،اس کی صنعت اور اس کی معیشت حلال وحرام کے اصولوں میں جکڑی ہوئی ہے۔اور جب تک حلال وحرام کے ان اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے تجارت ومعیشت کی شاہراہ پر گا مزن نہیں ہوگا اس وقت تک اسی قتم کی بے اعتدالیوں اور نا کا میوں کا راستہ کھلا رہے گا۔

# ایک امریکی افسر سے ملاقات

جس زمانے میں سود کے بارے میں'' فیڈرل شریعت کورٹ'' کا فیصلہ منظر عام پر آیا، اس وقت پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے معاشی امور کے انچارج میرے پاس آئے اور اس فیصلے کے بارے میں کچھ تفصیلات معلوم کیں۔اس وقت اشتراکیت کی ناکامی کا تازہ تازہ واقعہ پیش آیا تھا، میں نے آخر میں ان سے گزارش کی کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بیر کہ آج امریکہ كا وْ نَكَا نِحَ رَبِا ہے، اور بلا شبه آپ لوگوں نے عالمی سطح پر اتنی بری كاميابي حاصل كى ہے كه آج بيكها جار ہا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت صرف ایک سپر طاقت ہے ، دوسری کوئی طاقت نہیں لیکن میں آپ سے یہ بوچھنا جا ہتا ہوں کہ اشتراکیت کی اس ناکامی کے بعد کیا آپ نے بھی اس پہلو پرغور کیا کہ جن اسباب کے نتیجے میں بیاشترا کیت ابھری تھی ، کیا وہ اسباب ختم ہوگئے ہیں؟ اور کیا اب دوبارہ ان اسباب پرغور کرنے کی ضرورت نہیں؟ لیکن بیرعجیب معاملہ ہے کہا گراس وقت کو کی شخص کھڑا ہوکر یہ کہتا ہے کہ اشتراکیت کی ناکامی اپنی جگہ پر ہے، کیکن سر مایہ دارانہ نظام کی خرابیوں کا ایک حل ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول من اللہ ع کائے ہوئے حلال وحرام کے اصولوں کی بنیاد پرکوئی اپنی معیشت کے اصولوں کو استوار کرتا ہے تو آپ کی طرف سے اس کو بنیاد پرتی کے طعنے دیئے جاتے ہیں، اس کو فنڈ امینطسٹ (Fundamentalist) کہا جاتا ہے ، اس کے خلاف پر د پیگنڈ ہ کیا جاتا ہے، اور اس کو بیر کہا جاتا ہے کہ بیروفت کے نقاضوں کونہیں سمجھتے ، آپ بیر بتائیے کہ آپ کے خیال میں کیا کوئی تیسرانصور وجود ہی میں نہیں آسکتا؟ آپ اس پرغور کرنے کے لئے کیوں تيار تہيں؟

وہ کافی دیر توجہ سے میری بات سنتے رہے بعد میں انہوں نے کہا کہ بات دراصل میہ ہے کہ ہمارے جو ذرائع ابلاغ ہیں انہوں نے بلاشبہ اسلامی احکام اور تعلیمات کو بروامسخ کرکے پیش کرنا شروع کر دیا ہے ، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور سود کے بارے میں جس طرح آپ نے وضاحت سے بتایا، اس طرح وضاحت کے ساتھ میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے، اور میں مجھتا ہوں کہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کی بات میہ ہمارے ذرائع ابلاغ پروپیگنڈہ کے خوگر

ہیں۔اس وجہ سے جب بھی اس قتم کی کوئی بات سامنے آتی ہے تو وہ اس کے خلاف پر و پیگنڈہ کرنا شروع کردیتے ہیں۔اور بیان کا اچھا طرزعمل نہیں ہے۔

#### صرف اسلام کا نظام معیشت منصفانہ ہے

تو میں یہ عرض کررہا تھا کہ اگر دوسرے لوگ اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکام کے بارے میں ایسی باتیں کریں تو اکلومعذور سمجھا جاسکتا ہے، اس لئے کہ انہوں نے '' اسلام'' کو سمجھا ہی نہیں۔ اسلام کو پڑھا ہی نہیں ، اسلام کو پڑھا ہی نہیں ، اسلام کو پڑھا ہی نہیں ۔ اسلام کو پڑھا ہی نہیں ۔ اسلام کو پڑھا ہی نہیں ۔ اسلام پر ان کو اعتقاد ہی نہیں، اسلام ان کو کیا سکھا تا ہے اس سے ان کو کوئی رکھیے ہی نہیں ۔ لیکن ہم اور آپ جو اپ آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایسان بات کا ایمان رکھتے ہیں، اور اپنی ہرمجلس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں، ہمارے پاس اس بات کوئی جواز نہیں کہ ہم اسلام کے اس عظیم پہلو سے اپنے آپ کو غافل اور بے خبر رکھیں، اور اس بات کوئی جوائی ہوگئی ہے ، اور سمجھنے کی کوشش نہ کریں کہ ہمارے دین اسلام نے معیشت کے میدان میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں اشتراکیت ناکام ہوچکی ہے ، اور سرایہ دارانہ نظام کی خرابیاں اپنی جگہ جوں کی توں باتی ہیں، ایسے معاشرے میں اگر کوئی نظام انسانیت کے لئے ایک اعتمال کی راہ پیش کرسکتا ہے ، تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ طابی تا کام ہو پکل کے ہوئے دین کا نظام ہے۔

اس یقین کو مدنظرر کھتے ہوئے اگراس آیت کریمہ پرغور کیا جائے جوابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے تو اس میں ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لئے بہت بڑا سامان ہے۔

#### قارون اوراس کی دولت

یہ آیت کریمہ سورۃ فقص کی آیت ہے ، اس آیت میں قارون کو خطاب کیا گیا ہے ، یہ قارون حضرت مولی علیا کے نہانے میں بہت دولت مند شخص تھا، چنانچہ قارون کا خزانہ بہت مشہور ہے ، یہا تنابرا دولت مند تھا کہ اس کی دولت کی کثرت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے فر مایا:

﴿ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوء مُ بِالْعُصُبَة أُولِیُ الْفُوَّ ﴾ (۱)

''اس خزانوں کی چابیاں بھی اتنی زیادہ تھیں کہ ایک بڑی جماعت مل کران چابیوں کو اٹھایاتی تھی''

اس زمانے میں چابیاں بھی بڑی وزنی ہواکرتی تھیں، پھراس کے خزانے بہت تھیا ہوئے تھے، حضرت مولی ملائلا کے واسطے سے اللہ تعالی نے اس کو جو ہدایات دیں وہ اس آیت کر بہہ میں بیان کی گئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اگر چہاس آیت میں براہ راست خطاب قارون کو ہے، لیکن اس کے واسطے سے ہراس شخص کو خطاب ہے جس کو اللہ تعالی نے دولت سے نواز اہے۔

## قارون كوجيار مدايات

چنانچهارشادفرمایا:

﴿ وَابْتَعِ فِيهُ مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنُ

كَمَا أَحُسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْع الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ﴿ (١)

یہ چار جملے ہیں، پہلے جملے میں فر مایا کہ جو پچھاللہ تبارک وتعالیٰ نے تم کو ( دولت ) عطا فر مائی ہےاس کے ذریعیہ آخرت کی فلاح و بہبود کوطلب کرو۔

. دوسرے جملے میں فرمایا کہ (بیرنہ ہو کہ آخرت کی فلاح طلب کرنے کے لئے ساری دولت کٹا دواور دنیا میں اپنے پاس دولت بالکل نہ رکھو) بلکہ دنیا کا جو حصہ اللّٰہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مقرر فرمایا ہے اس کومت بھولو (اس کواپنے پاس رکھو، اس کاحق ادا کرو)

' تیسرے جملے میں ارشاد فر مایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر ( بید دولت عطا کر کے ) احسان کیا ہے،ای طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان اور اچھائی کا معاملہ کرو۔

چوتھے جملے میں ارشاد فرمایا کہ اپنی اس دولت کے بل بوتے پر زمین میں فساد مت مچاؤ۔ (اور زمین میں فساد کی کوشش مت کرو) اس آیت میں یہ چار ہدایات قارون کو دیں۔
کچاؤ۔ (اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش مت کرو) اس آیت میں یہ چار ہدایات قارون کو دیں۔
لیکن ذراغور سے دیکھا جائے تو یہ چار ہدایات ایک تاجر کے لئے ،ایک صنعت کا رکے لئے اور ایک ایسے مسلمان کے لئے جس کو اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر پچھ بھی عطا فرمایا ہو، ایک پورا نظام عمل پیش کررہی ہیں۔

# ہیلی ہدایت،آخرت کی بہبود کی فکر

سب سے پہلی ہدایت بیدی گئی کہتم میں اور ایک غیرمسلم میں فرق بیہ ہے کہ غیرمسلم جواللہ پر

ایمان نہیں رکھتا، اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جو پچھ دولت مجھے حاصل ہے یہ سب میری قوت باز دکا کرشمہ ہے، میں نے اپنی محنت ہے، اپنی صلاحیت ہے اور اپنی جدوجہد سے اس کو کمایا اور حاصل کیا ہے، لہذا میں اس دولت کا بلا شرکت غیر مالک ہوں۔ اور کی شخص کو میری دولت میں مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں، یہ دولت میری ہے، یہ مال میرا ہے، میں نے اپنی قوت باز و کے بل پراسے کمایا ہے، حق حاصل نہیں، یہ دولت میری ہے، یہ مال میرا ہے، میں ان دولت کو کمانے کے طریقے میں بھی آزاد ہوں، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس کو کمایا ہے۔ لہذا میں اس دولت کو کمانے کے طریقے میں بھی آزاد ہوں، اور اس کو خرج کرنے کے طریقے میں بھی آزاد ہوں، کی دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ میرے معاملات میں دخل اندازی کرے۔

# قوم شعیب مَلیِّا اورسر مایه دارانه ذبهنیت

حفرت شعيب مَلِيُكَا كَى قوم نے حفرت شعيب مَلِيُّا سے كہا تھا: ﴿ أَصَلاَ تُكَ تَـا أُمُرُكَ أَن نَشَرُكَ مَا يَـعُبُـدُ آبَـاؤُنَـا أَوُ أَن نَّـفُـعَلَ فِي آَمُوَالِنَا مَا نَشَآءُ﴾ (١)

یعنی میں جو آپ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ کم مت ناپو، کم مت تولو، انصاف سے کام لو، حلال وحرام کی فکر کر د، تو مید آپ نے ہمارے معاشی مسائل میں کہاں سے وخل اندازی شروع کر دی، تم اگر نماز پڑھنا چاہوتو اپنے گھر جا کر نماز پڑھو، میا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا تھم دیتی ہے کہ ہم ان معبود وال کوچھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء واجداد عبادت کیا کرتے تھے، یا ہمارا جو مال ہے اس میں ہم جو میا ہیں کریں۔

حقیقت میں بیسرمانی ارانہ ذہنیت ہے کہ بیہ مال ہمارا ہے، بید دولت ہماری ہے، اس پر ہمارا کہ سکہ چلے گا، تصرف ہمارا ہے، نے جس طرح چاہیں گے کما ئیں گے، جس طرح چاہیں گے کما ئیں گے، اس کی اور جس طرح چاہیں گے خرچ کر کہ گے۔ حضرت شعیب علینا کی قوم کی بھی یہی ذہنیت تھی، اس کی تر دید میں بیات کہی گئی کہ جو دول نہمارے پاس ہے بیکی طور پرتمہاری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشادے:

، ﴿ وَلِلْهِ مَا فِيُ السَّمَوٰتِ وَمَا فِيُ الأَرْضِ ﴾ (٢) آسان وزمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے ،البتۃ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطافر مادی ہے ، اس لئے فرمایا: ﴿ وَابُتَغِ فِيُمَآ آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ﴾ ''جومال اللّٰدنے تنہیں دیا ہے اس کے ذریعہ آخرت طلب کرؤ' پنہیں فرمایا اپنے مال کے ذریعہ آخرت طلب کرو۔

## مال ودولت الله کی عطاہے

لہذا پہلی بات میں بھولو کہ جو پچھتمہارے پاس ہے جاہے وہ نقدرو پیہ ہو، جاہے وہ بینک بیلنس ہو، جاہے وہ صنعت ہو یا تجارت ہو، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ بیشک اس کو حاصل کرنے میں تمہاری جدو جہداورکوشش کو بھی خل ہے، لیکن تمہاری یہ کوشش دولت حاصل کرنے کے لئے علت حقیقی کا ورجہ نہیں رکھتی، اس لئے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت ہے، لیکن محنت کے ذریعہ مزید دولت حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ دولت اللہ تعالی کی عطا ہے، لہذا یہ تصور ذہن سے نکال دو کہ یہ دولت تمہاری ہے، بلکہ یہ دولت اللہ کی ہے، اور اللہ نے اپنے فضل وکرم سے تمہیں عطا فر مائی ہے۔ اس آیت سے ایک بدایت تو یہ دے دی۔

# مسلم اورغيرمسلم ميں تين فرق

مسلم اورغير مسلم مين تين فرق بين:

- (۱) پہلافرق ہے ہے کہ مسلمان اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کی عطاسمجھتا ہے، جبکہ غیر مسلم اس دولت کو اللہ تعالیٰ کی عطانہیں سمجھتا، بلکہ اس دولت کو اپنی قوت باز و کا کرشمہ سمجھتا ہے۔
- (۲) دوسرا فرق میہ ہے کہ ایک مسلمان کا کام میہ ہے کہ وہ اس دولت کو آخرت کی فلاح و بہبود کا ذریعہ بنائے اور دولت کو حاصل کرنے اور اس کوخرچ کرنے میں ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ تا کہ بید دنیا اس کے لئے دین کا ذریعہ بن جائے اور آخرت کی فلاح و بہبود کا ذریعہ بن جائے۔ یہی دنیا ہے کہ اگر اس کے حصول میں انسان کی نیت درست ہو اور اللہ تعالیٰ کے عائد کئے ہوئے حلال وحرام کے احکام کی پابندی ہوتو یہی دنیا دین بن جاتی ہے اور یہی دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے اور یہی دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔
- (۳) تیسرا فرق بیہ ہے کہ ایک مسلمان بھی کھا تا ہے اور کما تا ہے، اور ایک غیرمسلم بھی کھا تا ہے اور کما تا ہے ،لیکن غیرمسلم کے دل میں نہ تو اللہ تعالیٰ کا تصور ہوتا ہے اور نہ اس کے احکام کی

پابندی کا خیال ہوتا ہے، اورمسلمان کے دل میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے یہ دنیا دین بنادی۔

اگرایک تاجراس نیت کے ساتھ تجارت کرے کہ میں دو وجہ سے تجارت کر رہاہوں، ایک تو اس کئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے ذعے پچھ حقوق عائد کئے ہوئے ہیں، میرے نفس کے بھی پچھ حقوق ہیں، میری بیوی کے میرے ذعے پچھ حقوق ہیں، میری بیوی کے میرے ذعے پچھ حقوق ہیں، میری بیوی کے میرے ذعے پچھ حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے لئے بیتجارت کر رہا ہوں کہ اس حقوق کی ادائیگی کے لئے بیتجارت کر رہا ہوں ۔ دوسرے اس لئے میں تجارت کر رہا ہوں کہ اس تجارت کے ذریعہ میں معاشرے میں ایک چیز فراہم کرنے کا ذریعہ بن جاؤں، اور مناسب طریقے سے ان کی اشیاء ضرورت ان تک پہنچاؤں۔

اگر تجارت کرتے وقت دل میں بید د فیتیں موجود ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ حلال طریقے کو اختیار کرے اور حرام طریقے سے بچے تو پھریہ ساری تجارت عبادت ہے۔

## تاجروں کی دونشمیں

ا يك حديث ميں جناب رسول الله مَثَاثِيْنَ في ارشاد فرمايا:

((اَلتَّاجِرُ الصَّدُوَقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِينَ وَالصِّدِيُقِينَ وَالشُّهَدَآمِ)) (١) ''ايک امانت داراورسچا تاجر قيامت کے دن انبياء، صديقين اور شهداء کے ساتھ مهگا''

لیکن اگر تجارت کے اندر نیت صحیح نہ ہواور حلال وحرام کی فکر نہ ہوتو پھرا ہے تا جر کے بارے میں پہلی حدیث کے برخلاف دوسری حدیث میں حضور اکرم مُٹاٹیج کے ارشادفر مایا:

(( اَلتُّجَّارُ يُحُشَّرُونَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقِي وَبَرَّ وَصَدَقَ)) (٢)

نیعنی تجار قیامت کے دن فجار بنا کر اٹھائے جائیں گے،'' فجار' کے معنی ہیں فاسق و فاجر، نافر مان، گنا ہگار،سوائے اس تاجر کے جوتقو کی اختیار کرے، نیکی اختیار کرے، اورسچائی اختیار کرے، اگریہ تین شرطیس موجود نہیں ہیں تو وہ تاجر فجار میں شامل ہے، اور اگریہ تین شرطیس موجود ہیں تو پھروہ

- (۱) سنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله ، باب ماجاه في التجار وتسمية النبي إياهم،
   رقم: ١١٣٠، سنن الدارمي ، كتاب البيوع، باب في التاجر الصدوق، رقم: ٢٤٢٧
- (۲) سنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله ، باب ماجاه في التجار وتسمية النبي إياهم،
   رقم: ١١٣١ ، سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، رقم: ٢١٣٧ ، سنن الدارمي ، كتاب البيوع،
   رقم: ٢٤٢٦

انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی صف میں شامل ہے، ایسے تاجر کو اللہ تعالیٰ نے بیہ مقام بخشا ہے۔
بہر حال، پہلا مرحلہ نیت کی در سی ہے، اور دوسرا مرحلہ مل کے اندر حلال وحرام کا امتیاز ہے،
بینہ ہو کہ مسجد کی حد تک تو وہ مسلمان ہے، لیکن مسجد سے باہر نکلنے کے بعداس کو اس بات کی کوئی پر واہ
نہ ہو کہ میں جو کاروبار کرنے جار ہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہے یا نہیں؟ اس دوسر سے
مرحلے پر مسلمان اور غیر مسلم میں کوئی امتیاز نہیں۔ ایک غیر مسلم سودی کاروبار کررہا ہے تو مسلمان بھی
سودی کاروبار کر رہا ہے، غیر مسلم قمار کا کام کر رہا ہے تو مسلمان بھی کر رہا ہے، اگر کسی مسلمان تاجر کے
اندر یہ بات ہے تو بھر ایسا تاجر اس وعید کے اندر داخل ہے۔جودوسری حدیث میں اوپر عرض کی۔ اور
اگر یہ بات نہیں تو پھر وہ تاجر پہلی حدیث میں بیان کی گئی بشارت کا مستحق ہے۔

## دوسری مدایت، د نیاوی ضروریات کا خیال

اب دل میں بیہ خیال پیدا ہوسکتا تھا کہ اسلام نے ہماری تجارت کا راستہ بھی بند کردیا اور بیہ فرمادیا کہ بس آخرت ہی کو دیکھو، و نیا کومت دیکھو، اور د نیا کے اندرا پی ضروریات کا خیال نہ کرو۔اس خیال کی تر دید کے لئے قرآن کریم نے فوراً دوسرے جملے میں دوسری ہدایت بیفر مائی :

﴿ وَلَا تَنسَ نَصِيبُكَ مِنَ الدُّنيّا ﴾ (١)

یعنی ہمارامقصد بنہیں ہے کہتم دنیا کو بالکل چھوڑ کر بیٹھ جاؤ۔ بلکہ تمہارا دنیا کا جوحصہ ہے اس کومت بھولو،اسکے لئے جائز اور حلال طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرو۔

# بەد نیابی سب مجھهیں

لیکن قرآن کریم کے انداز بیان نے ایک بات اور واضح کردی کہتمہارا بنیادی مسلمال زندگی کے اندر'' معاش کا مسکلہ'' نہیں ، بیٹک قرآن وحدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول سکلٹی نے معاش کے مسلے کوشلیم کیا ہے، لیکن بید معاش کا مسکلہ تمہاری زندگی کا بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک کا فر اور مومن میں یہی فرق ہے کہ کا فرانی ساری زندگی کا بنیادی مسئلہ اس کو شجھتا ہے کہ میری پیدائش سے لے کر مرتے دم تک میرے کھانے کمانے کا کیا انتظام ہے، اس سے آگے اس کی سوچ اور فکر نہیں جاتی لیکٹر میون کی موج اور فکر نہیں جاتی لیکن ایک مسلمان کوقر آن وحدیث بی تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹک معاشی سرگرمیوں کی تمہیں اجازت

<sup>(</sup>١) القصص:٧٧

ہے، کین پہتہاری زندگی کا بنیادی مقصد نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ زندگی تو خدا جانے کتنے دنوں کی ہے، آج بھی ختم ہوئے کا امکان موجود ہے، آج بھی ختم ہوئے کا امکان موجود ہے، آج بھی ختم ہوئے کا امکان موجود ہے، آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے موت سے انکار کیا ہو، خدا کا انکار کرنے والے دنیا میں موجود ہیں لیکن موت سے انکار کرنے والا کوئی نہیں۔ اس دنیا سے ضرور جانا ہے، اور اگر تم مسلمان ہوتو یقیناً تمہارا یہ اعتقاد ہوگا کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، وہ زندگی مسلمان ہوتو یقیناً تمہارا یہ اعتقاد ہوگا کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، وہ زندگی مسلمان ہوتے والی نہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔

# کیاانسان ایک معاشی جانور ہے؟

ذرائ عقل رکھنے والے انسان کو بھی ہیہ بات سوچنی چاہئے کہ اس کو اپنی جدوجہد اور اپنی رندگی کو اپنا مقصد بنا تا رندگی کا بنیادی مقصد اس چندروزہ زندگی کو بنانا چاہئے ، یا اس آنے والی وائی زندگی کو اپنا مقصد بنانا چاہئے؟ ایک مسلمان جو اللہ اور اللہ رسول مُنالِقِیْم کے احکام پر ایمان رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی زندگی کا بنیادی مقصد صرف کھا پی کر پورانہیں ہوجا تا، صرف زیادہ سے زیادہ روپیہ پیسے جمع کر کے پورانہیں ہوجا تا، صرف زیادہ نے زیادہ روپیہ پیسے جمع کر کے پورانہیں ہوجا تا، کو بنا اگر ایسا ہوجا گے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا

انسان کی تعریف میں یہ جو کہا گیا ہے کہ انسان ایک معاشی جانور Economi Econ m: کے ہوگر انسان صرف (Animal) ہوتا تو پھرانسان میں اور بیل،گدھے، کتے میں کوئی فرق نہ ہوتا۔

ال لئے کہ بیج نور کھانے پینے کے لئے پیدا ہوئے ہیں، اگرانیان بھی صرف کو مانے پینے کے لئے پیدا کیا گیا ہے تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ اللہ تعالی نے سارے جانوروں کے لئے رزق کے دروازے کھولے ہیں۔ وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، لیکن انسان کو جانوروں سے جوامتیاز عطا فر مایا ہے وہ اس طرح کہ اللہ تعالی نے انسان کو عقل دی ہے، اور اس عقل کے ذریعہ وہ بیسوچے کہ آئندہ آنے والی زندگی ایک دائی زندگی ہے، اور وہ زندگی اس موجودہ زندگی پرفوقیت رکھتی ہے۔

بہرحال اس دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ نے بیہ بتادیا کہ دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو، لیکن بیہ یا در کھو کہ زندگی کا اصل مقصود دار آخرت ہے، اور بیجتنی معاشی سرگرمیاں ہیں بیراستے کی منزل ہیں یہ خود منزل مقصود نہیں ۔

## تيسري مدايت، مال كوامورِ خير ميں خرچ كيجئے

پھر تيسرے جملے ميں يہ ہدايت دى:

﴿وَأَحُسِن كَمَا أَحُسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ (١)

روسوں کے تم پر احسان کیا ہے، تم بھی میں دولت عطا کر کے تم پراحسان کیا ہے، تم بھی دوسروں پراحسان کرو'' دوسروں پراحسان کرو''

اس آیت میں ایک طرف تو یہ بتادیا کہ حلال وحرام میں فرق کرواور حرام کے ذریعہ مال حاصل نہ کرو۔اور ورس کے طرف تو یہ بتادیا کہ جو چیز حلال طریقے سے حاصل کی ہے اس کے بارے میں بھی بیمت سمجھو کہ میں اس کا بلاشر کت غیر مالک ہوں۔ بلکہ اس کے ذریعہ تم دوسروں پراحسان کا معاملہ کرو۔اوراحیان کرنے کے لئے زکو قاور صدقات وخیرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔

## چونقی ہدایت، زمین پر فسادمت بھیلاؤ

چوتھے جملے میں بیر ہدایت دی:

﴿ وَلَا تَبُغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ﴾

زمین میں فسادمت پھیلاؤ، لیعنی دولت کے بل بوتے پر دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ مت ڈالو، دوسروں کے حقوق غصب مت کرو، اگرتم نے ان چار ہدایات پر ممل کرلیا تو تمہاری بید دولت، تمہارا بیسر مابیا ورتمہاری بیدمعاشی سرگرمیاں تمہارے لئے مبارک ہیں۔اورتم انبیاء،صدیقین اورشہداء کی فہرست میں شامل ہو۔اور اگرتم نے ان ہدایات پر عمل نہ کیا تو پھرتمہاری ساری معاشی سرگرمیاں بیار ہیں،اور آخرت میں اس کا نتیجہ سزاا ورعذاب کی صورت میں سامنے آجائے گا۔

## د نیا کے سامنے نمونہ پیش کری<u>ں</u>

بہرحال اس وقت ہمارے مسلمان تاجروں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کریم کی ان چار ہدایتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے دنیا کے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کریں۔اس دنیا کے سامنے جو نظام سرمایہ داری سے بھی زخم کھائی ہوئی ہے،اوراشتراکیت سے بھی زخم کھائی ہوئی ہے۔اور ایسانمونہ پیش کریں جو دوسروں کے لئے باعث کشش ہو، جو شخص ایسا کرے گاتو وہ اس دور کی سب بری ضرورت کو پورا کرے گا۔

# کیا ایک آ دمی معاشرے میں تبدیلی لاسکتاہے؟

آج کل میہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ جب تک نظام نہ بدلے، اور جب تک سب لوگ نہ بدلیں، اس وقت تک اکیلا آ دمی کیے تبدیلی لاسکتا ہے؟ اور اکیلا آ دمی ان چار ہدا تیوں پر کس طرح عمل کرسکتا ہے؟ یا در کھے! نظام اور معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے، اگر ہر فردا پی جگہ یہ سوچتار ہے کہ جب تک معاشرہ نہیں بدلے گا اس وقت تک میں بھی نہیں بدلوں گا، تو پھر معاشرے میں بھی تبدیلی واقع نہیں ہو کئی ۔ تبدیلی بمیشہ اس طرح آیا کرتی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ فرد بن کرا پی زندگی میں تبدیلی لا تا ہے، پھر اس چراغ کو دیکھ کر دوسرا چراغ جاتا ہے، اس طرح افراد سے قوموں کی تغییر ہوتی ہے۔ لہذا یہ عذر کہ طرح افراد کے سنور نے سے معاشرہ سنورتا ہے، اور افراد سے قوموں کی تغییر ہوتی ہے۔ لہذا یہ عذر کہ میں تنہا کے خہیں کرسکتا، یہ معقول عذر نہیں ۔

# حضور مَنَا لِينَا مُن كس طرح تبديلي لائے

جب نبی کریم محم مصطفی منافی آن و نیا میں تشریف لائے، اس وقت معاشرے کی خرابیاں اور برائیاں اپنی انتہاء کو پنجی ہوئی تھیں، اس وقت اگر آپ منافیز ہیں ہوجتے کہ اتنا بڑا معاشرہ التی سے کم اور طرف جارہا ہے میں تنہا کیا کرسکوں گا، اور بیسوج کر آپ منافیز ہمت ہار کر بیٹھ جاتے تو آج ہم اور آپ بہال پر مسلمان بیٹھے ہوئے نہ ہوتے۔ آپ نے دنیا کی مخالفتوں کے سیلاب کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک راہ ڈالی، نیاراستہ نکالا، اور اس راستے پر گامزن ہوئے، یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو اس استے آپ کو اس کے ایک راہ ڈالی، نیاراستہ نکالا، اور اس راستے پر گامزن ہوئے، یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو اس کر سے میں قربانیاں بھی و ٹی پڑیں، آپ کو پر بیٹانیاں بھی پیش آئیں۔ مشکلات بھی سامنے آئیں، لیکن آپ نے ان سب کو گوارہ کیا، اس کا متیجہ ہے کہ آج دنیا کی ایک تہائی آبادی محمد رسول اللہ منافیز کی نام کیوا اور ان کی غلام ہے۔ لیکن آگر آپ بیسوچ کر بیٹھ جاتے کہ جب تک معاشرہ نہیں بدلے گا، کی نام کیوا اور ان کی غلام ہے۔ لیکن آگر آپ بیسوچ کر بیٹھ جاتے کہ جب تک معاشرہ نہیں بدلے گا، اس وقت تک تنہا میں کیا کرسکتا ہوں تو بیصورت حال نہ ہوتی۔

# ہر مخص اپنے اندر تبدیلی لائے

اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کی ذمہ داری اس کے اپنے اوپرڈالی ہے، لہٰذااس بات کو دیکھے بغیر کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہرانسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے طرزعمل کو درست کرے، اور کم از کم اس بات کی طلب ہمارے دلوں میں پیدا ہوجائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول مَثَالِیْمُ نے ہمیں معیشت کے میدان میں اور تجارت وصنعت کے میدان میں کن احکامات کا پابند کیا ہے؟ ان احکام پر ہم کس طرح عمل کر سکتے ہیں، اس کی معلومات حاصل کر کے اس پڑمل کرنے کا جذبہ اور عزم پیدا ہوجائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریجلس انشاء اللہ بڑی مبارک اور مفید ہے۔ ورنہ شستن وگفتن و برخواستن والی مجلسیں تو بہت ہوتی رہتی ہیں۔

اللہ تعالی اپی رحمت ہے یہ جذبہ اور یہ تصور اور بیر خیال اور بیرعزم ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرماوے جواس وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے اور اللہ تعالی ہماری و نیا وآخرت وونوں سنوار وے۔ اور ان باتوں پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ كَلَّهُ كُلُهُ مَبِّ الْعَالَمِيْنَ

# جدیدمعاشی مسائل اورنظریات ایک نظر میں ☆

بعدازخطيهمسنونه!

أمَّا بَعُدُ!

فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ.

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ:

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ (١)

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ:

﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُونَهَا بَيُنَكُمُ ﴾ (٢)

#### دین کاایک اہم شعبہ''معاملات''

کتاب البیوع سے دین کا ایک شعبہ یعنی معاملات کا شعبہ شروع ہورہا ہے، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں چنداصولی باتیں پہلے ذکر کر دی جائیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ معاملات ، وین کا ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے اور جیسے اللہ تبارک وتعالی نے ہمیں عبادات کا مکلف بنایا ہے ای طرح معاملات میں بھی کچھ احکام کا مکلف بنایا ہے۔ اور جس طرح ہمیں عبادات میں رہنمائی عطا فر مائی ہے ای طرح معاملات میں بھی رہنمائی عطا فر مائی ہے اس طرح معاملات میں بھی رہنمائی عطا فر مائی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے وقت کن باتوں کا خیال رکھیں ، کون فر مائی ہے کہ ہم آپس میں اور کون می چیزیں حرام میں ، افسوس میہ کہ ایک عرصہ دراز سے مسلمانوں کے درمیان معاملات سے متعلق جو شرعی احکام ہیں ان کی اہمیت دلوں سے مٹ گئی ہے ، دین صرف درمیان معاملات سے متعلق جو شرعی احکام ہیں ان کی اہمیت دلوں سے مٹ گئی ہے ، دین صرف

انعام الباری (۱/۲ تا ۱۷۲) زیر نظر بیان صحیح بخاری شریف کا ایک درس ہے، جس میں مولا تا تقی عثانی صاحب مد خلائے نے معاملات جدیدہ پر روثنی ڈالی ہے۔

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٧٥ (٢) البقرة: ٢٨٢

عقا ئداورعبادات کا نام رکھ دیا ہے، معاملات کی صفائی، معاملات میں جائز وناجائز کی فکراورحلال وحرام کی فکررفتہ رفتہ ختم ہوگئ ہے، اس لئے بھی اس کی اہمیت زیادہ ہے کہان کے بارے میں غفلت بڑھتی جارہی ہے۔

## معاملات کے میدان میں دین سے دوری کی وجہ

اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چند سوسالوں سے مسلمانوں پر غیر ملکی اور غیر مسلم سیاسی اقتدار مسلط رہااور غیر مسلم سیاسی اقتدار نے مسلمانوں کوزیادہ سے زیادہ اس بات کی تواجازت دی ہے کہ وہ اپنے عقائد پر قائم رہیں اور مسجدوں میں عبادات انجام دیتے رہیں، اپنی انفرادی زندگی میں عبادات کا اہتمام کریں لیکن زندگی میں تجارت (Business) ومعیشت (Economy) کے جو عام کام ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اپنے قوانین کے تحت چلائے گئے اور دین کے معاملات کے احکام کو زندگی سے خارج کردیا گیا، چنانچے مسجد وہدرسہ میں تو دین کا تذکرہ ہے لیکن بازاروں میں ، حکومت کے ایوانوں میں اور انصاف کی عدالتوں میں دین کا ذکر اور اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔

یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا جب سے مسلمانوں کا سیاسی اقتدار ختم ہوا اور غیر مسلموں نے اقتدار پر قبضہ کیا۔ چونکہ اسلام کے جو معاملات سے متعلق احکام ہیں وہ عمل میں نہیں آ رہے تھے، اوران کاعملی چلن و نیا میں نہیں رہا، اس لئے لوگوں کے دلوں میں ان کی اہمیت گھٹ گئی اوران پر بحث ومباحثہ اوران کے اندر تحقیق واستنباط کا میدان بھی بہت محدود ہوکررہ گیا۔

فطری نظام اییا ہے کہ جیسی جیسی ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اسباب پیدا فرماتے رہتے ہیں، معاملات کا شعبہ بھی ایسا ہی ہے کہ جب اس پڑمل ہور ہا ہوتو نئے نئے معاملات سامنے آتے ہیں، نئ نئ صورتحال کا سامنا ہوتا ہے اس میں حلال وحرام کی فکر ہوتی ہے، فقہاء کرام ان پرغور کرتے ہیں، ان کے بارے میں استنباط کرتے ہیں اورنٹی نئ صورتحال کے حل بتاتے ہیں، ان کے بارے میں شریعت کے احکام سے لوگوں کو باخبر کرتے ہیں۔

تکین جب آیک چیز کا دنیا میں چلن ہی نہیں رہا تو اس کے بارے میں فقہاء سے پوچھنے والے بھی کم ہو گئے ، اس کے نتیج میں فقہاء کرام کی طرف سے استباط کا جوسلسلہ چل رہا تھا وہ بھی دھیما پڑگیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رک گیا بلکہ دھیما پڑگیا، اس واسطے کہ اللہ کے بچھ بندے ہر دور میں ایسے رہے ہیں کہ جو اپنی تجارت اور معیشت میں حلال وحرام کی فکر رکھتے تھے، وہ بھی بھی علماء کی طرف رجوع کرتے اور علماء ان کے بارے میں بچھ جوابات ویتے جو ہمارے ہاں فقاؤی کی کتابوں میں رجوع کرتے اور علماء ان کے بارے میں بچھ جوابات ویتے جو ہمارے ہاں فقاؤی کی کتابوں میں

موجود ہیں، کین چونکہ پورانظام غیراسلامی تھااس واسطے غور و تحقیق اوراسنباط کے اندروسعت نہ رہی اوراس کا دائرہ محدود ہوگیا اوراس کی وجہ ہے معاملات کے سلسلے میں فقہ کا جوایک طبعی ارتقاء تھا وہ ست پڑگیا، اوراس کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم دینی مدارس میں فقہ اور حدیث وغیرہ پڑھتے پڑھاتے ہیں تو سارا زورعبادات پر صرف کر لیتے ہیں اور جب معاملات کا باب آتا ہے تو چونکہ ذہن میں اس کی اہمیت کم ہوگئی ہے اور بازار میں اس کا چلن کم ہوگیا ہے، اس لئے اس پر پچھ زیادہ توجہ اوراہمیت کے ساتھ بحث ومباحثہ کی ضرورت بھی نہیں سمجھی جاتی، عام طور سے معاملات کے ابواب بھا گتے دوڑتے ساتھ بحث ومباحثہ کی ضرورت بھی نہیں سمجھی جاتی، عام طور سے معاملات کے ابواب بھا گتے دوڑتے گزرجاتے ہیں، اس وجہ سے معاملات کی فقہ کو جاننے والے کم ہوگئے ہیں اور جب وہ کم ہوگئے ہیں تو ایک طرف بازار میں نئے نئے معاملات پیدا ہورہے ہیں اور نئی نئی صورتیں دجود میں آرہی ہیں، ایک طرف بازار میں نئے نئے معاملات پیدا ہورہے ہیں اور نئی نئی صورتیں دجود میں آرہی ہیں، ودسری طرف ان صورتوں کو بچھنے اور ان کے حکم کا استنباط کرنے والوں کی کمی ہوگئے ہے۔

اب اگر ایک تاجر تجارت کردہا ہے اور اس کو اس کے اندر روز مرہ نئے نئے حالات پیش آتے ہیں وہ کی عالم کے پاس جاتا ہے کہ بھائی میری بیصورت حال ہے اس کا حکم بتا کیں؟ اب صورتحال بیہ ہوگئ ہے کہ تاجر عالم کی بات نہیں سمجھتا کیونکہ دونوں کے درمیان ایک ایسا فاصلہ قائم ہوگیا ہے کہ ان کی بہت سی اصطلاحات اور بہت سے معاملات میں ان کے عرف اور ان کے طریق کارسے عالم ناواقف ہے۔ تاجر اگر مسئلہ پو چھے گا تو وہ اپنی زبان میں پو چھے گا اور عالم نے وہ زبان نہ نن پڑھی، لہذا وہ اس کا مطلب نہیں سمجھ پاتا، عالم جواب دے گا تو ہو اپنی زبان میں اپنی زبان میں جواب دے گا تو کہ جب انہوں نے بیمسوس کیا گئی زبان میں جواب دے گا، جس سے تاجر محروم ہے، اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ جب انہوں نے بیمسوس کیا کہ غلاء کے پاس جا کر جمیں اپنے سوالات کا پورا جواب نہیں ملتا تو انہوں نے علاء کی طرف رجوع کرنا کہ علوم کی اس جا کر جمیں اپنے سوالات کا پورا جواب نہیں ملتا تو انہوں نے علاء کی طرف رجوع کرنا

اس کی وجہ سے علماء اور کاروبار کرنے والوں کے درمیان اور معاملات کے اندر بہت بڑا فاصلہ پیدا ہو گیا اور اس کے نتیجے میں خرابی درخرابی ورخرابی پیدا ہوتی چلی گئی۔اب ضرورت اس بات کی ہے کہاس'' فقہ المعاملات'' کوسمجھا جائے اور پڑھا جائے۔

#### معاملات کی اصلاح کا آغاز

اس وفت الله تعالیٰ کے فضل وکرم سے سارے عالم میں ایک شعور پیدا ہور ہا ہے اور وہ شعور یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنی عباد تیں شریعت کے مطابق انجام دینا چاہتے ہیں اسی طرح اپنے معاملات کو بھی شریعت کے سانچے میں ڈھالیس ، یہ قدرت کی طرف سے ایک شعور ہے جو ساری دنیا کے مسلمانوں میں رفتہ رفتہ پیدا ہونا شروع ہوا ہے اور اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ بعض ایسے لوگ جن کی ظاہری شکل وصورت اور ظاہری وضع قطع کو دیکھ کر دور دور تک بید گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ بیہ متدین ہول گے کیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حرام مال کی نفرت اور حلال مال کی طرف رغبت پیدا فر ما دی ہے۔ اب وہ اس فکر میں ہیں کہ کسی طرح ہمارے معاملات شریعت کے مطابق ہوجا کیں وہ اس تلاش میں ہیں کہ کوئی ہماری رہنمائی کرے، لیکن اس میدان میں رہنمائی کرنے والے کم ہوگئے ، ان کے مزاج ومزاق کو سمجھ کر ان کے معاملات اور اصطلاحات کو سمجھ کر جواب دینے والے بہت کم ہوگئے اس وقت ضرورت تو بہت بڑی ہے کیکن اس ضرورت کو پورا کرنے والے افراد بہت کم ہوگئے اس وقت ضرورت تو بہت بڑی ہے کہاں ہوگئے اس وقت

# ایک اہم کوشش

اس لئے میں عرصہ دراز ہے اس فکر میں ہوں کہ دینی مدارس کے تعلیمی نصاب میں'' فقہ المعاملات'' کوخصوصی اہمیت دی جائے اور اس غرض کے لئے بہت سے اقدامات بھی کئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں کامیا بی عطافر مائے۔آمین

بہرحال میہ بہت ہی اہمیت والا باب ہے اس لئے خیال میہ ہے کہ'' کتاب البیوع'' سے متعلقہ جو مسائل سامنے آئیں انہیں ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کردیا جائے تا کہ کم از کم ان سے واقفیت ہوجائے۔

#### نظامهائے معیشت

پہلی بحث اس سلسلے میں ہے ہے کہ آپ نے یہ نام بہت سے ہوں گے کہ سرمایہ دارانہ نظام (Capitalism) اور اشتراکی نظام (Socialism) اس وقت دنیا میں بھی دو نظام رائج ہیں اور ساری دنیاان دوگر وہوں میں بٹی ہوئی ہے، اگر چہ اشتراکیت بحثیت سیاسی طاقت کے بفضلہ تعالی ختم ہوگئ ہے، روس کے زوال اور سویت یونین کے سقوط کے بعد اس کو وہ سیاسی طاقت تو حاصل نہیں جو پہلے تھی لیکن ایک نظریہ کے طور پر وہ اب بھی زندہ ہے۔ اور بھی وجہ ہے کہ اس کی جوریاستیں آزاد ہوئی ہیں ان میں امریکی اثرات پھیلنے کے نتیج میں سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں بھی پھیلی ہیں جس کی وجہ ہیں ان میں امریکی اثرات پھیلنے کے نتیج میں سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں بھی پھیلی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں دوبارہ اشتراکی نظام کی طرف رغبت پیدا ہور ہی ہے۔ ابھی سقوط کوزیادہ عرصہ نہیں گزرا لیکن چونکہ سرمایہ دارانہ نظام کی ہے اعتدالیاں سامنے آنا شروع ہوگئ ہیں اس لئے لوگ پھراشتراکی نظر مہکوزندہ کرنے کی فکر میں لگ گئے ہیں۔

اوریمی وجہ ہے کہ روس کی بعض آ زاد شدہ ریاستوں میں کمیونسٹ پارٹی ( Comunist ) انگیشن کے اندر بڑے بھاری ووٹ لے کر کامیاب ہوئی ، لہذا اگر چہ اشتراکیت کا سیاسی اقتدار ختم ہوگیا ہے لیکن بطور ایک نظریہ کے بینیں سمجھا جاسکتا کہ اشتراکیت ختم ہوگئ ہے بلکہ وہ اب بھی زندہ ہے۔

دنیامیں میہ دومتخالف نظریات (اشتراکیت اور سرمایہ داری) رائج رہے ہیں اور دنیاان کے درمیان ہے ہیں اور دنیاان کے درمیان بحث درمیان سیاسی سطح پر دونوں کے درمیان بحث درمیان سیاسی سطح پر دونوں کے درمیان بحث ومناظرہ کا بازار بھی گرم رہا اور دونوں طرف سے ایک دوسرے پر تنقیدیں ہوتی رہی ہیں اور اس موضوع پر بےشار کتابیں بھی کھی گئی ہیں۔ تو ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے اور دوسرا اشتراکی نظام ہے۔

# سرمایه دارانه نظام اوراشترا کیت کیا ہیں؟

آج کل لوگ سرمایہ دارانہ نظام اوراشترا کیت پرتبھرے تو بہت کرتے ہیں لیکن سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے؟ اشتراکی نظام کیا ہے؟ ان کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں؟ ان میں کہاں غلطی ہے؟ اوران کے مقابلے میں اسلامی معیشت کے احکام کس طرح ممتاز ہیں؟ یہ بات دواور دوجپار کرکے واضح طور پر ذہنوں میں نہیں ہے، عام طور پرمجمل باتیں کی جاتی ہیں۔

## بنیا دی معاشی مسائل

اس کئے میں مختصرا اس کو ذکر کرتا ہوں کہ اس طرح سمجھنا چاہئے کہ آج معاشیات (Economies) ایک مستقل فن بن گیا ہے، معیشت ایک مستقل مسئلہ بن گیا ہے اور کسی بھی نظام معیشت کوجن مسائل کا سامنا کرتا پڑتا ہے اور ان کاحل تلاش کرتا پڑتا ہے وہ بنیادی طور پر چار ہیں۔

#### 1 ـ ترجيحات كالعين: (Determination of Priorites)

پہلامسکہ جس سے معیشت کو واسطہ پڑتا ہے اس کو معاثی اصطلاح میں ترجیجات کا تعین کہتے ہیں۔ معنیٰ ہے کہ یہ بات واضح اور مسلم ہے کہ انسان کی خواہشات زیادہ ہیں (یہاں ضروریات کا لفظ استعال نہیں کررہا ہوں) اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے وسائل ان کے مقابلے میں کم ہیں۔

ہرانسان کے دل میں بے شارخواہشات ہوتی ہیں کہ میرے پاس اتنا پیے ، آ جائے ، میرے

پاس اچھی سواری ہو، میں ایسا مکان بنالوں، مجھے کھانے کو فلاں چیز ملے وغیرہ وغیرہ تو خواہشات تو بہت ہیں لیکن ان خواہشات کو پورا کرنے کے دسائل کم ہیں۔(۱)

ایک لطیفہ ہے کہ ایک دیہاتی تھا، ایک دن کہنے لگا کہ''یوں جی کرے کہ ڈھیر سارا دودھ ہو
اور اس میں ڈھیر سارا گڑ ڈالوں اور اس گڑ کو انگل ہے چلا کے خوب پہیوں'' کسی نے کہا کہ بھائی تیرا
جی تو کر نے لیکن تیرے پاس کچھ ہے بھی؟ کہنے لگا انگل ہے اور تو کچھ بھی نہیں ، تو خواہشات تو بہت
ہیں لیکن ان کو پورا کرنے کے وسائل محدود ہیں ، ایک انسان کی انفرادی سطح پر بھی یہی معاملہ ہے اور
کسی ملک اور معاشرہ کی اجتماعی سطح پر بھی یہی معاملہ ہے۔

فرض کریں ایک انسان کا معاملہ دیکھ لیں اس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ اس کی خواہشات ہے ہیں اور ایک ملک کی سطح پر دیکھ لیں کہ ملک کی خواہشات بہت ہیں ۔خواہشات کیا ضروریات بھی بہت ہیں، ہمارا ملک ہے تو اس کی ضرورت یہ بھی ہے کہ اس کی سڑکیں اچھی بنیں، اس کے ہپتال اچھے تعمیر ہوں، اس کی تعلیم گاہیں اچھی ہوں، اس کا دفاع مضبوط ہو، یہ بےشار ضروریات ہیں، لیکن ان ضروریات اورخواہشات کو پورا کرنے کے جو دسائل ہیں وہ کم اور محدود ہیں ۔لہندا اس کے بغیر چارہ نہیں کہ انسان کچھ ضروریات اورخواہشات کو مقدم رکھے اور کچھ کو مؤخرر کھے، اس کا نام ترجے ہے کہ ایک خواہش کو دوسری خواہش پرتر جے دے کہ میں کون می خواہش پہلے پوری کروں اور کون می خواہش بعد میں پوری کروں اور کون می خواہش بھی بعد میں پوری کروں۔

اب مثلاً ہماری خواہش یہ بھی ہے کہ کراچی سے لے کر پٹاور تک موٹروے ہے اور ایک خواہش یہ بھی ہے کہ ایٹ بیبہ تو نہیں ہے کہ دونوں خواہش یہ بھی ہے کہ ایٹ بیبہ تو نہیں ہے کہ دونوں کام کریں، لہذا جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس کو مقدم کریں گے اور دوسرے پرتر چیج دیں گے کہ اس وقت بھی چلالیا تو ہمارے لئے مصیبت بن ماس وقت بھی چلالیا تو ہمارے لئے مصیبت بن جائے گی، اس لئے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ایٹم بم بنا کیں۔ تو موٹروے کومؤخر کردیا، اس کوتر جیجات کا تعین کہتے ہیں اور ہر معانی نظام میں یہ پہلا مسکلہ ہوتا ہے کہ ترجیجات کا تعین کیا جائے کہ کون می چیز مقدم ہواورکون می چیز مؤخر ہو۔

#### 2\_وسائل کی شخصیص: (Allocation of Resources)

یعنی کچھ وسائل ہمارے پاس ہیں، زمینیں ہیں، روپیہ ہے، کارخانے ہیں، یہ سب وسائل ہیں ان میں سے کتنے وسائل کوکس کام میں خرچ کیا جائے، مثلاً ترجیحات کالعین کرلیا کہ ہمیں گندم اگانی (۱) راجع لتفصیل المباحث: تکملة فتح الملهم (۲۱۲/۱ - ۳۳۰) عائے وہ بھی ضروریات میں داخل ہے، چاول اگانے جائیں وہ بھی ضروریات میں داخل ہیں، کپڑا بنانا چاہئے وہ بھی ضروریات میں داخل ہے، لیکن کتنی زمینوں میں گندم اگا ئیں، کتنی زمینوں میں جا جا ور کتنی میں تمبا کو چاول اگا ئیں اور کتنی اور کتنی میں تمبا کو اگا ئیں؟ اس اور کتنی اور کتنے اسلیم اگا ئیں؟ اس طرح کتنے کارخانے کپڑے کے قائم کریں، کتنے جوتے کے قائم کریں اور کتنے اسلیم کے قائم کریں؟ اس کو وسائل کی تخصیص کہتے ہیں کہ وسائل کو مختلف معاشی سرگرمیوں میں کس طرح مخصوص کیا جائے؟

3-آ مدنی کی تقسیم:(Distribution of Income)

تیسرا مسکد آمدنی کی تقسیم کا ہے، کہ ترجیحات کا تعین بھی کرلیا، وسائل کی تخصیص بھی کردی گئی، اب زمینیں کام میں لگی ہوئی ہیں کہ ان کے اندر جیا ول اگ رہے ہیں، گندم اگ رہی ہے وغیرہ وغیرہ ، کارخانے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ان میں کپڑ ابن رہا ہے، ان میں جوتے بن رہے ہیں، ضرورت کی دوسری اشیاء بن رہی ہیں۔ اس تمام عمل پیداوار کے نتیج میں جو آمدنی یا پیداوار حاصل ہوئی اس کو وسائل پیداوار میں کس طرح تقسیم کیا جائے ؟ اس کو دولت کی تقسیم بھی کہتے ہیں اور آمدنی کی تقسیم بھی کہتے ہیں اور آمدنی کی تقسیم بھی کہتے ہیں۔

#### 4\_ترتی:(Development)

چوتھا مسئلہ ترتی کا ہے ''کہ آ' اور ''کیفا'' بھی ترتی حاصل ہو، مثلاً انسان کی فطری خواہش ہے کہ وہ ایک حالت پر قائم نہ رہے بلکہ آ گے بڑھے ، اسی خواہش کا نتیجہ ہے کہ آ دمی پہلے گدھے پر سفر کرتا تھا، پھر گھوڑے پرسفر کرنے لگا، پھراونٹ پرسفر، پھرسائیل بنائی، پھرموڑ سائیل بنالی، پھر کار بنالی، پھر ہوائی جہاز بنالیا اور اب ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے۔

بنای، چرہوای جہاز بنالیا اوراب ہوای جہازیں سورتا ہے۔

تو ترقی انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے، ہم کس طرح اپنی معیشت میں ترقی کر سکتے ہیں، اس

کے لئے کون سا راستہ اختیار کرنا چا ہئے کہ ہم ایک حالت پر نہ رہیں بلکہ آگے بڑھتے چلے جا ئیں۔

یہ وہ چار بنیادی مسائل ہیں جن سے ہر نظام معیشت کو سابقہ پڑتا ہے، ترجیحات کا تعین

Allocation of Priorities) وسائل کی شخصیص (Dwtermination of Priorities)

(Development) آمدنی کی تقسیم (Distribution of Income) اور ترقی (Development) آمدنی کی تقسیم خیب تک کسی بھی نظام معیشت کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ اس نظام نے ان چار مسائل کاحل کس طرح تلاش کیا ہے، اور ان چار مسائل میں اس نے چاہئے کہ اس نظام نے ان چار مسائل کاحل کس طرح تلاش کیا ہے، اور ان چار مسائل میں اس نے

کیا طریقه کارتجویز کیا جائے۔

ان مسائل کے حل میں ایک راستہ سر مایہ دارانہ نظام (Capitalism) نے اختیار کیا ہے اور دوسراراستہ اشتراکیت (Socialism) نے اختیار کیا ہے۔

## سرمایه دارانه نظام (Capitalism)

سرمایہ دارانہ نظام کا فلسفہ بیہ ہے کہ ان چاروں مسائل کوحل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر انسان کوزیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی آزادی دے دی جائے ، یعنی ہرایک کو بیرآ زادی دے دی جائے کہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی کوشش کرے، جس طرح معقول حدود میں رہ کرمنافع کمائے ، اور منافع کمانے کی جدوجہد کرے۔

سرمایہ دارانہ نظام کا فلسفہ ہیہ کہ جب منافع کمانے کے لئے ہرشخص کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو قدرت کی طرف سے دو طاقتیں الیم مقرر ہیں جواس منافع کمانے کی جدوجہد کواس طرح استعال کریں گی کہاں سے بیچاروں مسائل خود بخو دحل ہوتے چلے جائیں گے وہ دوطاقتیں کیا ہیں؟ کہتے میں کی کہ میں (Sypply) ہے اور کی طلبہ (Demand) ہے مازار میں جن

کہتے ہیں کہ ایک رسد(Supply) ہے اور ایک طلب (Demand) ہے ، بازار میں جن اشیاء کی مانگ ہوتی ہے ان کوطلب (Demand) کہتے ہیں اور جوسامان بیچنے کے لئے بازار میں لایا جاتا ہے اس کورسد(Supply) کہتے ہیں۔

#### قانون قدرت

قدرت کا قانون ہے ہے کہ جب کی جیز کی رسد بڑھ جائے اور طلب کم ہوتو قیمتیں کم ہوجاتی ہے، بیعام مشاہدہ ہے کہ گری ہیں اور اگر کسی چیز کی طلب بڑھ جائے اور رسد کم ہوتو قیمت بڑھ جاتی ہوتی ہے، بیعام مشاہدہ ہے کہ گری میں برف کی بہت ضرورت پڑتی ہے اور بازار میں ضرورت کے بقدر مہیانہیں ہوتی، جس کی وجہ سے قیمت بڑھ جاتی ہے اور برف مہنگی ہوجاتی ہے، اس کے برعکس سردی میں برف کی رسد زیادہ ہوتی ہے اور طلب کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے قیمت گھٹ جاتی ہے، تو رسد وطلب بی قدرت کا ایک قانون ہے جس کا انہوں نے تام رکھا ہے'' بازار کی قوتیں'' یعنی مارکیٹ فورسسز (Market Forces) ہے قدرتی طاقتیں ہیں جو بازار میں کا رفر ما ہیں۔

اب ایک طرف قدرتی طاقتیں بازار میں کام کررہی ہیں ، دوسری طرف آ دمی ہے یہ کہہ دیا کہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی جدوجہد کرو۔ اب وہ محض جب بازار آئے گا تو لاز ما وہی چیز لائے گا جس کی طلب زیادہ ہوگی اور رسد کم ہوگی ،اسے کہا گیا کہ زیادہ منافع کماؤ! اب وہ سوچ گا کہ بازار میں کس چیز کی طلب زیادہ ہاور رسد کم ہے، کیونکہ جب وہ چیز لائے گا تو بازار میں زیادہ قیمت وصول ہوگی اور زیادہ منافع کما سکے گا اگر وہ الیکی چیز بازار میں لے آئے جس کی پہلے ہی رسد زیادہ اور طلب کم ہوتو اس سے نقصان ہوگا۔ جب ہر شخص کو آزادی دے دی گئی کہتم منافع کماؤ تو اب وہ وہ ی چیز بازار میں لے کر آئے گا جب ہر ابر نہ جس کی طلب زیادہ ہواور رسد کم ہواور اس وقت تک لاتا رہے گا جب تک رسد طلب کے برابر نہ ہوجائے، جس مرحلہ پر رسد اور طلب برابر ہوگی اب اگر اور بھی لے کر آئے گا تو اس کا نتیجہ سے ہوگا کہ قیمت گرجائے گی اور اس کا نقصان ہوگا۔

اگرکوئی کپڑے کا تاجر ہے تو وہ دیکھے گا کہ بازار میں کپڑا کتنا ہے؟ اگر وہ محسوس کرے گا کہ طلب زیادہ ہے اور بازار میں جو پیداوار ہورہی ہے وہ کم ہے، قیمتیں بڑھرہی ہیں تو وہ کپڑا بازار میں لائے گا، کپڑے کا کارخانہ لگائے گالیکن جب رسداور طلب برابر ہوجائے گی جس کو معاشی اصطلاح میں" نقطۂ توازن "کہتے ہیں، جب نقطۂ توازن قائم ہوجائے گا تو اس وقت بازار میں کپڑا لانا بند کردے گا کیونکہ اس وقت نقصان ہوگا۔

تو سرماییدداراند نظام کا فلسفہ بیے کہتا ہے کہ اس طرح خود بخو در جیجات کا تعین ہوجائے گا، ہر آ دمی سوچے گا کہ بازار میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کپڑے کی ضرورت ہوگی تو کپڑ ابنائے گا کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ لے کرآئے گا۔ جب آ دمی نفع کمانے کے لئے آ زاد چھوڑ دیا گیا تو وہ بازار کی تو تو تو ل کو بردئے کا رلائے گا کہ کون می چیز بنائی جائے اور کون می نہ بنائی جائے۔
ایک زمیندار ہے وہ زمین کے اندر چاول بھی اگا سکتا ہے، گندم بھی اگا سکتا ہے، کپاس بھی اگا سکتا ہے، کپاس بھی اگا سکتا ہے، میا کو اور چائے بھی اگا سکتا ہے، کپاس بھی اگا سکتا ہے، کپل بی سوچے گا کہ اسے کس چیز میں زیادہ فائدہ ہوگا ، بازار میں جس کی طلب اور ضرورت زیادہ ہوگی وہ اسے ہی اگائے گا، اگر لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا ہوگا، بازار میں جس کی طلب اور ضرورت زیادہ ہوگی وہ اسے بی اگائے گا، اگر لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا ہواد دوہ افیون کی کاشت کرنے لگے تو وہ احمق ہوگا۔ اس وقت اس کو افیون کا خریدار کوئی نہیں ملے گا دہ سوچے گا کہ آئے کیا ملک میں قبط ہے لہذا گندم اگانی چاہئے۔ اس سے ترجیحات کا تعین بھی ہور ہا ہواد دوسائل کی تخصیص بھی ہور ہا ہے اور دسائل کی تخصیص بھی ہور ہیں ہے۔

# آمدنی کی تقسیم (Distribution of Income)

سر مایہ دارنہ نظام یہ کہتا ہے کہ پیداوار کے حپارعوامل ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی پیداواری عمل

ہواس میں حیار چیزیں مل کر کام کرتی ہیں تب کوئی پیدا دار وجود میں آتی ہے،مثلاً کپڑے کا کارخانہ ہےاس میں کام کرنے والے حیارعوامل ہیں۔

(۱) زمین (Land) ایسی جگہ جہاں کام کیا جائے بیا یک عامل پیداوارہے۔

(۲) سرمایہ(Capital)سرمایہ سے مراد روپیہ ہے، آ دی کے پاس روپیہ ہوگا تو وہ اس سے تعمیر کرےگا،مشینری خریدے گا وغیرہ وغیرہ۔

(۳) محنت(Labour) یعنی اگر زمین بھی ہوسر مایہ بھی ہولیکن محنت نہ ہوتو کام نہیں ہوسکتا للہذا محنت کرنے کے لئے مز دور لانے پڑتے ہیں۔

(۳) آجریاتنظیم: چوتنی چیز جس کا اردو میں ترجمہ بردامشکل ہے بینی اس کو آجر کہتے ہیں اور بعض اس کو تنظیم کہتے ہیں ایسا آ دمی جوان متینوں عوامل کو اکٹھا کر کے ان کی تنظیم کرے اور ان سے کام لے اس کو انگریز میں (Entrepreneur) کہتے ہیں۔ یہاصل میں فرانسیسی لفظ ہے اس کا اردو میں صحیح ترجمہ'' مہم جو''ہے۔ یعنی جو یہ بیڑا اٹھائے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور اس میں اپنے مستقبل کو داؤپر لگائے کہ میں یہ کام کروں گا، رسک خطرہ مول لیتا ہے، پھر ان چیز وں کو جمع کرتا ہے، زمین لیتا ہے، سرمائے مہیا کرتا ہے، مزدور مہیا کرتا ہے، آگے جا کر یہ خطرہ مول لینا پڑتا ہے، زمین لیتا ہے، سرمائے مہیا کرتا ہے، مزدور مہیا کرتا ہے، آگے جا کر یہ خطرہ مول لینا پڑتا ہے کہ جو سامان تیار ہوگا نہ معلوم وہ فروخت ہویا نہ ہو۔

تو یہ چاروں عوامل پیداوار (Factors of Production)ہوتے ہیں ، زمین، سرمایہ، محنت اور آجریا شظیم ۔

سرمایہ داراً نہ نظام کا فلسفہ ہے کہ ان چاروں عوامل نے مل کر آمدنی پیدا کی ہے اس کئے ان چاروں عوامل کا آمدنی میں حصہ ہے۔

. زمین کا حصه کرایہ ہے ، یغنی جس آ دمی نے کاروبار کے لئے زمین دی ہے وہ اس بات کاحق دار ہے کہ اس کوزمین کا کراہید یا جائے۔

سرمایہ کا حصہ سود ہے، یعنی جس نے سرمایہ مہیا کیا اس کواس بات کاحق ہے کہ وہ سود کا مطالبہ کرے کہ میں نے اتنا سرمایہ، اتنے پیسے دیئے تھے مثلاً میں نے تنہیں ایک لا کھروپیہ دیا تھا، اس میں سے مجھے دس فیصد سود دو۔

محنت یعنی مزدور کاحق ہے کہ وہ اجرت یعنی اپنی مزدوری وصول کرے۔ یہ تین چیزیں دینے کے بعد یعنی زمین کا کرایہ (Rent)سر مایہ کا سود (Interest) اور مزدوری کی اجرت (Wages)جو کچھ بچے وہ آجریا تنظیم کا منافع (Profit)ہے کیونکہ اس نے ان سب کولگانے کا بیڑ ہ اٹھایا تھا اور خطرہ بھی مول لیا تھا، للہذا جو کچھ بچے وہ سارا آجر کا منافع ہے۔ سوال: اب سوال بیہ بیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بیتو کہہ دیا کہ زمین کا کرایہ ملے گا، سر مایہ کوسود اور مزد در کواجرت ملے گی، کیکن زمین کو کتنا کرا ہے، سر مایہ کو کتنا سود اور مزد در کو کتنی اجرت ملے گی؟ اس کا تعین کیسے ہوگا؟

جواب: سرمایہ دارانہ نظام کا کہنا ہے کہ اس کا تعین بھی وہی رسد وطلب کرے گی، زمین کا کرایہ، مزدور کی اجرت اور سرمایہ کا سودان کی مقدار کا تعین بازار کی قوتیں رسداور طلب ہی کریں گی،مثلاً زید کوایک کارخانہ لگانا ہے اس کے لئے زمین جائے۔

اب دیکھنا ہے ہے کہ زمین کی کتنی رسد ہے اور طلب کتنی ہے؟ آیا زمین کرایہ پر لینے والا زیر تنہا ہی ہے یا اور لوگ بھی اس فکر میں ہیں کہ زمین کرایہ پر لیس ، اگر زیر تنہا ہی زمین کا لینے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زمین کی طلب کم اور رسد زیادہ ہے، لہذا زمین کا کرایہ بھی کم ہوگا ، اور اگر ساری قوم زمین کی تلاش میں ہے اور زمینیں گئی چنی ہیں تو اس کا مطلب ہے ہے کہ زمین کی رسد کم ہے اور طلب زمین کی رسد کم ہوگا تو رسداور طلب کی طاقتیں جہاں مل جا کیں گی وہاں کرایہ کا تعین ہوگا۔

فرض کریں زید کوزمین کی ضرورت ہے اور وہ ایک ہزار سے زیادہ کراینہیں دے سکتا اب وہ
ایک ہزار ماہانہ کے حساب سے زمین کی تلاش میں نکلا، بازار میں جا کر دیکھا کہ وہاں پوری قوم زمین
کی تلاش میں پھررہی ہے ، کوئی پانچ ہزار ماہانہ دینے کو تیار ہے ، کوئی سات ہزار دینے کو تیار ہے اور
زمینیں کم ہیں تواس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ زید کو ایک ہزار میں زمین نہیں ملے گی ، لہذا اسے جارو نا جار پانچ
ہزار میں کسی سے بات کرنا ہوگا۔

اسی طرح اگرزمین والا دل میں بیارادہ بٹھالیتا ہے کہ میں اپنی زمین دس ہزار ماہانہ ہے کم پر نہیں دوں گا۔ بازار میں جا کرد کھتا ہے کوئی پانچ ہزار دینے کو تیارنہیں کہ زمین کی رسد زیادہ ہوگئی ہے اور طلب کم ہے،لہذا وہ لاز مآیا نچ ہزار میں دینے پر مجبور ہوگا۔

تو یا نجی ہزار کا نکتہ ایسا ہے جس پرطلب ورسد جا کرمل جا ئیں گے اور کرا پیشعین ہوجائے گا،تو زمین کا کرا پیشعین کرنے کا پیطریقہ ہے کہ رسد وطلب کی طاقتیں متعین کریں گے۔

سود میں بھی بہی طریقہ ہے کہ آدمی کاروبار کے لئے روپیہ چاہتا ہے، وہ بینک کے پاس جاتا ہے کہ مجھے کاروبار کے لئے پیسے چاہئیں، بینک اس کو کہتا ہے کہ میں اسنے سود پر مہیا کروں گا،اب اگر روپے کی طلب زیادہ ہے اور روپیہ کم ہے تو سود کی شرح بڑھ جائے گی،اورا گراس کے برعکس روپے ک طلب تو کم ہے رسد زیادہ ہے تو سود شرح گھٹ جائے گی ، تو یہاں بھی رسد وطلب مل کرسود کی شرح متعین کریں گے۔

یہی معاملہ مزدور کا بھی ہے کہ اگر بازار میں مزدوروں کی رسد زیادہ ہے ، ہزاروں جوتے چٹخاتے پھررہے ہیں کہ کہیں سے روزگار ملے ، کارخانے کم ہیں ، تو اجرت بھی کم ہوگی اس واسطے کہ رسد زیادہ ہے۔

کارخانے دارکے پاس مزدور جاتا ہے کہ مجھے رکھانو، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں رکھتا، مزدور کہتا ہے کہ مجھے
ایک روپیہ یومیہ پررکھانو، اب کارخانے دار سوچتا ہے کہ دوسرا آدمی دورو پے یومیہ پر کام کر
رہاہے بیاس سے سستا پڑتا ہے اس لئے دوسرے آدمی کی چھٹی کرادی اور اس سے کہا کہتم آجاؤ۔
اس کے برمکس اگر مزدوری کرنے والے کم ہوں اور محنت طلب کرنے والے زیادہ ہوں تو اس صورت میں اجرت بڑھ جائے گی۔

یہاں ہمارے ملک میں چونکہ بے روزگار زیادہ ہیں اس لئے اجرتیں کم ہیں۔انگلینڈ میں جاکر دیکھ لیں وہاں اجرتیں آسانوں پر پینچی ہوئی ہیں ،ہم لوگ عیش کرتے ہیں،گھروں میں کام کے لئے نوکر موجود ہیں۔لین وہاں اگر گھر میں کام کرنے کے لئے نوکر رکھنا پڑجائے تو دیوالیہ نکل جائے اس لئے کہ نوکر اتنا مہنگا ملتا ہے۔اجرتیں بڑھی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ مزدوروں کی رسد کم اور طلب زیادہ ہے، چنانچہ مزدور کی اجرت بھی رسداور طلب کے نتیج میں متعین ہوگی۔

#### چوتھا مسئلہ، ترقی (Development)

جب آپ نے ہرانسان کومنافع کمانے کے لئے آزاد چھوڑ دیا تو وہ بازار میں ایسی چیز لانے کی کوشش کرے گا جوزیادہ دکش اور مفید و پائیدار ہو، اور لوگ اس کی طرف زیادہ رغبت کریں۔
اگر ایک آدمی کار بنار ہا ہے اور سالہا سال سے ایک ہی طرح کی کار بنائے جار ہا ہے تو اس سے لوگ اکتا جا کیں گے، تو وہ چاہے گا کہ میں کار کو ایسا بناؤں کہ اس کے نتیجے میں لوگوں سے زیادہ پسے مانگ سکوں، اس لئے وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی نئی چیز لگا دے گا۔ اللہ تعالی نے انسان کو اختر اع کی جو صلاحیت ودیعت فرمائی ہے اس کو بروئے کار لاکر انسان نئی سے نئی چیزیں پیدا کرتا ہے تو ترقی خود بخو دہوتی چلی جائے گی۔ جب انسان کو زیادہ منافع کمانے کے لئے آزاد چھوڑ دیا تو اب انسان کو وہوٹی پیدا کرے گا۔ ہازار میں دیکھ لیس بہی ہور ہا ہے، ہرروزئی پیدا وارسامنے آتی ہے اس کے کہ آدرونئی پیدا وارسامنے آتی ہے اس کے کہ آدرون میں جروزئی چیز کے کر آدی کی طرف لوگ مائل ہوں اور جس کی اس کئے کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں ہرروزئی چیز کے کر آدئوں، جس کی طرف لوگ مائل ہوں اور جس کی

طرف لوگ بھا گیں،اس طرح سے دن بدن تر تی ہورہی ہے۔

تو خلاصہ یہ نکلا کہ سرمایہ دارانہ نظام کے فلفے میں معیشت کے تمام مسائل کوحل کرنے کے لئے ایک ہی جادو کی چھڑی ہے بیعنی رسداور طلب کی بازاری قو تیں۔اس کو مارکیٹ ( Market ( Mechnism) بھی کہتے ہیں۔

## سرماییددارانه نظام کےاصول

سر مایہ دارانہ نظام کے بنیا دی اصول تین ہیں۔

(۱) انفرادی ملکیت کااحترام، که برخض کی ملکیت کااحترام کیاجائے،

(r) منافع کمانے کے لئے لوگوں کو آزاد جھوڑنا۔

(۳) اورحکومت کی طرف سے عدم مداخلت، بعنی حکومت بیج میں مداخلت نہ کرے کہ تا جروں پر پابندی لگارہی ہے، بیرکر ہی ہے، وہ کررہی ہے بلکہ انہیں آ زاد چھوڑ دو۔

سوال: مهم جوليعني آجرياتنظيم كامنافع توطلب ورسد تعين نهين موا؟

جواب: وہ اس طرح سے متعین ہوا کہ جب طلب ورسد سے اجرت بھی متعین ہوئی، سود بھی متعین ہوئی، سود بھی متعین ہوا کہ جب ہوا، کرا میر بھی متعین ہوا، اور جو چیز باتی بچے اس کا نام منافع ہے، اور باقی بچنے والی مقدار کتنی ہے؟ وہ موقوف ہے ان تینوں چیز وں کے تعین پر اور یہ تینوں چیزیں رسد وطلب سے متعین ہوتی ہیں، لہذا وہ بھی بالواسطہ رسد وطلب سے متعین ہور ہا ہے۔

دوسرا بیر کہ جب وہ اپنی چیز اپنی پیداوار بازار میں لے کر گیا تو وہاں جتنی قیمت ملے گی وہ طلب ورسد کی حیثیت سے حاصل ہوگی، پھراس قیمت میں سے ان متنوں کو جوادا ئیگی ہوگی وہ بھی طلب ورسد کی بنیاد پر ہوگی، لہٰذا جو باتی بچے وہ بھی درحقیقت طلب ورسد کا ہی کرشمہ ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے فلیفے کا خلاصہ ہے۔

# اشتراکیت (Socialism)

اشتراکیت میدان میں آئی، اس نے کہا کہ جناب آپ نے معیشت کے اتنے اہم اور بنیادی مسئلے کوطلب ورسد کی اندھی اور بہری طاقتوں کے حوالے کر دیا ہے، آپ نے کہا کہ ہر کام اس سے ہوگا یہ تو بڑا خطر تاک معاملہ ہے اس پراشترا کیت نے دو بنیادی تنقیدیں کیں۔

#### سرمايه دارانه نظام پر تنقيديں

اشتراکیت کی طرف سے بیتنقید کی گئی که آپ بیفرماتے ہیں کہ ہر آ دمی بازار میں وہی چیز لائے گا جس کی بازار میں زیادہ طلب ہوگی اور جب طلب ، رسد کے برابر ہوجائے گی تو بنانا حچھوڑ دےگااس واسطے کہا گرمزید بنائے گا تو نفع کم ہوگا۔

اب سوال ہے ہے کہ وہ کون سا تکت ہے جس پر پہنچ کر طلب اور رسد برابر ہوں گے، کیا ہر انسان کے پاس خود کار میٹر موجود ہے جس سے وہ اندازہ کرے کہ اب طلب ورسد برابر ہوگئے ہیں، البذا اب مزید نہیں بنانا چاہئے یا کوئی فرشتہ غیب ہے آ کراس کو بتلائے گا کہ اب رسد وطلب برابر ہوگئ ہیں البذا ہے مزید مت بنانا، نہ کوئی ایسا میٹر موجود ہے ، نہ کوئی البی غیبی طاقت موجود ہے جو آ کر تاجر کو بتادے کہ اب چیزیں بنانا برکار ہے، اس کا نتیجہ ہے ہے کہ عملاً ایسا ہوتا ہے کہ تاجرا پی مصنوعات بناتا چلا جا تا ہے، اس گمان پر کہ ابھی تک طلب رسد کے برابر نہیں ہوئی، لیکن حقیقت میں طلب رسد کے برابر ہو چی ہوتی ہے، اس گمان پر کہ ابھی تک طلب رسد کے برابر نہیں ہوئی، لیکن حقیقت میں طلب رسد کے برابر ہو چی ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس زعم باطل میں مبتلا ہے، دوسرا بھی ای میں مبتلا ہے، تیسرا بھی ای میں مبتلا ہے، دوسرا بھی ای میں مبتلا ہے، دار اور نئی سامان ضرورت سے برابر کا بیاز اربی تیجہ یہ برابر ہونا شروع ہوگئے، اس واسطے کہ سامان ضرورت سے زیادہ ہوگیا، بازار میں قیمتیں گرفی کیس، کساد بازار کی آئی، کارخانے بیکار ہورہ ہوگیا، بازار ہم زور دور ہوگیا، بازار میں آئی گئی کہ لاگت بھی وصول نہیں ہور ہی ہے، کارخانے بیکار ہورہ ہیں، انہوں نے کہا کہ انہیں بند کرو۔ چنانچ کارخانے بند ہوئے، کارخانے بند ہونے کا مطلب ہے کہ ہزار ہامز دور ہوگیا، بازاری، کہتے ہیں۔ اور بیاتی بڑی بلا ہے کہ معاثی بیاریوں میں شایداس سے زیادہ خطرنا کہ بیاری اورکوئی نہیں ہے۔

آج لوگ شجھتے ہیں کہ افراط زر بہت بڑی بلا ہے، یعنی قیمتوں کا چڑھ جانا، کیکن قیمتوں کے چڑھ جانے سے کساد بازاری زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے ، اس کے نتیجے میں ملک معاشی طور پر تباہ ہوجاتا ہے ، کارخانے بنداورلوگ بیروزگار ہوجاتے ہیں۔

اب چونکہ کساد بازاری ہے لوگوں نے کہا کہ کارخانے مت لگانا جو سامان بنا تھا وہ سے داموں بک گیا،لوگ ڈراورخوف میں مبتلا ہیں کہ کارخانے مت لگانا کیونکہ اس میں نقصان ہے، یہاں تک کہ رسد کم پڑگئی اورطلب بڑھ گئی،اب مزید کوئی سامان بنانے کے لئے تیارنہیں کیونکہ دودھ کا جلا چھا چھ کوبھی پھونک کر بیتا ہے، تاجر کہتا ہے کہ مثلاً میں کپڑے کا کارخانہ نہیں لگاؤں گا کیونکہ میں اس

سے تباہ ہو چکا ہوں لوگ کیڑے ما تگ رہے ہیں اور وہ نہیں مل رہے ہیں ، پھرا چا تک کچھ لوگ آتے ہیں ، کیرا چا تک کچھ لوگ آتے ہیں ، کہا اب طلب بڑھ گئی ہے، چلواب کارخانے لگاتے ہیں ، لیکن پیہ جو درمیانی وقفہ تھا بیا نتہائی عدم توازن کا تھا، جس میں دس ہیں سال گزرجاتے ہیں ، اس میں معاشی طور پر تاہمواریاں پیدا ہوتی ہیں ، کساد بازاری آتی ہے ، بعض اوقات بے روزگاری پھیلتی ہے اور خدا جانے کیا کچھ ہوتا ہے۔

اور سے جو آپ نے کہا کہ طلب ورسد کی طاقتیں متعین کردیتی ہیں تو متعین کردینے کے کیا معنیٰ؟ کہ نیج میں ایک عرصہ ایسا گزرتا ہے جس میں بے انتہا ناہمواری رہتی ہے، اب پھراگلی مرتبہ بھی بہی ہوتا ہے کہ لوگوں نے دوبارہ بنانا شروع کیا اور ویسے ہی زیادہ بناتے چلے گئے، لہذا آپ کا یہ فلفہ کہ طلب ورسد کی طاقتیں خودمتعین کردیتی ہیں، مصیح نہیں رہا۔

دوسری بات ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں آ دمی کوبھی سامان اور بھیڑ بکری تصور کرلیا کہ
آپ ہے کہتے ہیں کہ اس کی اجرت بھی رسد وطلب سے متعین ہوگی، جس کے معنی ہے ہیں کہ اگر بازار
میں مزدور زیادہ ہیں تو اس کی اجرت کم ہوگی، آپ کو اس سے بحث نہیں کہ اگر مزدور ایک روپیہ یومیہ
پرراضی ہوگیا ہے تو اس ایک روپے ہیں خود کیا کھائے گا اور اپنے بچوں کوکیا کھلائے گا، اور کس ختہ
حال مکان میں رہے گا، فٹ پاتھ پرسوئے گالیکن (آپ کی نظر میں) آپ کہتے ہیں کہ رسد وطلب
نے اجرت کا تعین کرلیا تو بات ٹھیک ہوگئی، لیکن وہ بے چارہ سارا دن اپنے گاڑھے پینے کی محنت
کرتا ہے اور شام کو اس کو ایک روپیہ مزدوری ملتی ہے جس سے ایک روٹی بھی مشکل سے آتی ہے، وہ
ایک روٹی خود کھائے یا اپنے بچوں کو کھلائے اور رات کوفٹ پاتھ پر جاکر سوئے، آپ کہتے ہیں کہ یہ
بالکل شیخے ہے، یہ غیر انسانی فلفہ ہے کہ مزدور کی اجرت کو آپ نے بھیڑ بکریوں کی طرح رسد وطلب کا
تابع بنادیا۔

اشتراکیت والوں کی تیسری تقید ہے ہے کہ آپ نے عوامل پیداوار چار مقرر فرمائے ہیں۔
زمین ،سرمایہ ،محنت اور آجریا تنظیم جبکہ ہماری نظر میں عوامل پیداوار صرف دو ہیں۔ زمین اور محنت
زمین ،سرمایہ ،محنت اور آجریا تنظیم جبکہ ہماری نظر میں عوامل پیداوار صرف دو ہیں۔ زمین اور محنت نمین کی ملکیت نہیں ، یہ عطیہ قدرت ہے ، جب انسان و نیا میں آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لئے زمین دے دی تھی ، پوری زمین مشترک ہے ، اس لئے کسی انسان کو بیچ ق
حاصل نہیں کہ یہ کہ یہ میری زمین ہے میں اس کا اتنا کرایہ لوں گا، زمین تو عطیہ قدرت ہے اور اس خرین پرانسان محنت کرتا ہے تو اس سے پیداوار وجود میں آتی ہے۔

بيسرمايه كهال سے آيا؟ يتنظيم كهال سے آگئى؟ جب سب سے پہلے انسان زمين پراترا تھا

اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف زمین تھی اس نے زمین پر محنت کی ، محنت سے گندم اگائی ، نوگندم محنت اور زمین سے پیدا ہوئی ، نہ گوئی سرمایہ تھا، نہ نظیم تھی ، اس واسطے ہمارے نزویک عوامل پیدا وار صرف دو ہیں۔ ایک زمین اور دوسری محنت۔ زمین کرایہ کی حق دار اس لئے نہیں کہ وہ عطیہ قدرت ہے کسی کی ملکیت نہیں ، البتہ محنت اجرت کی حق دار ہے، لہذا آپ نے جو یہ تین ، چار مزید آمدنی کی مدیں بنار کھی ہیں کہ زمین کا کرایہ، سرمایہ کا سودا ور آجر کا منافع ان کے قول کے مطابق سب ناجا مُزہے، نہ کرایہ جائز، نہ سود جائز اور نہ منافع جائز ہے۔

البنتہ جائز اگر ہے تو وہ محنت کی مزدوری ہے اور جوحقیقت میں آمدنی کی مستحق تھی ،اس کو آپ نے رسداورطلب کے تابع کردیا اور وہ جتنی جاہے کم ہوکوئی حرج نہیں ہے حالانکہ حقیقی مستحق تو وہی تھا، لہذا آپ کا فلسفہ بالکل بیوتو فی کا فلسفہ ہے ،لغویت ہے اور ناانصافی ہے ، پھر سیح جے بات کیا ہے؟

ہر اپ ما کہتے ہیں کہ سے جا کہ ساری زمین اور سارے و سائل و پیداوار کسی کی بھی شخص ملکیت میں ہو، نہ کارخانہ کسی کی بھی شخص ملکیت میں ہو، نہ کارخانہ کسی کی شخص ملکیت میں ہو، بلکہ ہوتا ہیں ہونی چاہئے ، نہ زمین کسی کی شخص ملکیت میں ہو، نہ کارخانہ کسی کی شخص ملکیت میں ہو، بلکہ ہوتا ہے کہ سب کو سرکار کی تحویل میں وے دیا جائے ، جو نمائندہ حکومت ہے جمہوری حکومت ہے، اس کی شخویل میں وے دیئے جائیں کہ زمینیں بھی تمہاری ملکیت میں اور کارخانے بھی تمہاری ملکیت میں اور آر خارخانے بھی تمہاری ملکیت میں اور آپ چاروں مسائل یعنی ترجیحات کا تعین (Allocation of Resources) و سائل کی تقسیم (Distribution of کریں، یعنی منصوبہ شخصیص (Development) ان کو منصوبہ بندی کے ذریعہ مل کریں، یعنی منصوبہ بنا کیں کہ ہمارے ملک میں کتنی آبادی ہے، فی کس کتنی گندم چاہئے، فی کس کتنے چاول چاہئے، فی کس کتنے چاول چاہئے، فی کس کتنے چاول چاہئے، فی کس کتنے گاول چاہئے، فی کس کتنے گاول چاہئے، فی کس کتنے گاول چاہئے،

اس حساب سے یہ دیکھیں کہ نہارے پاس کتنی زمینیں ہیں؟ اب منصوبہ بندی کر کے جتنی ضرورت ہواس منصوبہ کے مطابق اتنی زمین میں گندم لگاؤ، اتنی زمین میں حیاول لگاؤ اور اسنے ہی کارخانے لگاؤ، جتنے معاشی فیصلے کرو، وہ منصوبہ بندی سے کرو، اور پھراس طرح جو پیدوار حاصل ہووہ جومز دور کام کررہے ہیں ان میں تقسیم کردو، نہ سود، نہ سرمایہ، نہ کرایہ، نہ منافع۔

توساری زمین ،سارے کارخانے سب پچھ تو می ملکیت میں لے لیں اور منصوبہ بندی کر کے ترجیحات کاتعین کریں وسائل کی تخصیص کریں ، آمدنی کی تقسیم کریں اور ترقی کے مسائل کو منصوبہ بندی سے حل کریں ، بیاشترا کیت کا فلسفہ ہے۔

ای واسطے اشتراکیت کا دوسرا نام منصوبہ بند معیشت ہے، جے پلینڈ اکانوی ( Planned

Market) کہتے ہیں، اور سرمایہ دارانہ معیشت کا دوسرا نام مارکیٹ اکانوی (Economy) ہے بینی بازار کا تصور ہے اور اشتراکیت میں بازار کا تصور ہے اور اشتراکیت میں بازار کا تصور نہیں وہ محض نام نہاد بازار ہے کیونکہ کارخانے سب حکومت کے ہیں، جو پیداوار ہور،ی ہے اس کی قیمت حکومت نے مقرر کردی، بازار میں جو بیچنے کے لئے بیٹھا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے، حکومت کا کارندہ ہے، قیمت متعین ہے بھاؤ تاؤ کا سوال نہیں بلکہ گور نمنٹ نے جو قیمت مقرر کردی اس قیمت پر چیز ملے گی، لینا ہولے لو، ورنہ بھاگو، لہذا بازار کا وہ تصور جس سے ہم متعارف ہیں کہ کمپیٹیشن (Competition) ہور ہا ہے، مقابلہ ہور ہا ہے، یہ نہیں ہے اس لئے اس معیشت کو مصوبہ بندمعیشت (Planned Economy) کہتے ہیں۔

یمی وجہ ہے کہ جہال سر مایہ دارانہ نظام ہوتا ہے وہاں ہر آ دمی اپنی پیداوار کورواج و بنے کے لئے طرح طرح کے طریقے اختیار کرتا ہے، پیلٹی کرتا ہے، اشتہار چھاپتا ہے، شہر کے اندراشتہارات کے بورڈ نظر آتے ہیں، اشتراکی ملک میں ان چیزوں میں ہے آپ کو پچھنیں ملے گا، نہ وہاں بورڈ ہے، نہوں اشتہار ہے، اس لئے کہ کسی کوائل کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ کوئی چیز ذاتی ملکیت نہیں ہے، نہ وہاں اشتہار ہے، اس لئے کہ کہی کوائل کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ کوئی چیز ذاتی ملکیت نہیں ہوئی ہے، بازار میں جو پچھ فروخت ہورہا ہے جاکر بازار میں دیکھیں اگر پند آ جائے تو قیمت کسی ہوئی ہے لئے کی پلینڈ کے لیس، اگر نہیں پند تو نہ لیس، اس لئے اس میں بازار کا تصور نہیں ہے، اس لئے کو پلینڈ اکانومی (Planned Economy) بازار کی معیشت کہتے ہیں اور اس کو مارکیٹ اکانومی (Market Economy) بازار کی معیشت کہتے ہیں۔

## اشترا کی نظام پرتنجرہ

جہاں تک اشتراکیت کا تعلق ہے اس نے جوفلفہ پیش کیا اس میں بنیادی غلطی ہے ہے کہ ان کے بنیادی فلطی ہے ہے کہ ان کے بنیادی فلفے کے مطابق معیشت کے جتنے مسائل ہیں ان کے نزدیک سب کاحل ہے ہے کہ تمام وسائل بیداوار قومی ملکیت میں لے کر ان کی منصوبہ بندی کی جائے، در حقیقت یہ ایک مصنوعی اور استبدادی طریقہ ہے۔

معیشت وہ بھی معاشرت کے بے شار مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس میں پسند اور ناپسند کے فیصلے منصوبہ بندی کی بنیاد پر نہیں ہو سکتے۔

مثال کے طور پرشادی بیاہ کا معاملہ ہے، اس میں مردکوا پنے لئے مناسب عورت حیاہے اور

عورت کواپنے لئے مناسب مرد جاہئے ،اور ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی تلاش میں رہتے ہیں اور پھر آپس میں بات چیت ہوکر معاملہ طے پاتا ہے، اب اس معاملہ میں بعض اوقات فیصلوں میں غلطیاں بھی ہوجاتی ہیں اور جوڑھیجے نہیں ہیٹھتا آپس میں نااتفاقی اور ناحاتی بھی پیش آتی ہے۔

اب اگر کوئی شخص ہے کہ بینا جاتیاں اس لئے ہور ہی ہیں کہ بیہ باہمی پہند ونا پہند سے فیصلے ہور ہے ہیں۔ لہذا اب منصوبہ بندی کروکہ ملک میں کتنے مرد ہیں اور کتنی عور تیں؟ اس حساب سے منصوبہ بندی کی بنیاد پران کی شادیاں کرائی جائیں تو ظاہر ہے یہ چلنے والی بات نہیں ہے۔ یہی معاملہ معیشت کا بھی ہے کہ اس میں ہر ایک آدمی کی افتادہ طبع ہوتی ہے، اس افتادہ طبعی کومعیشت کے معاملات میں استعال کرنا پڑتا ہے۔

اب اگراس کی منصوبہ بندی کردی جائے کہتم فلال کارخانے میں کام کروگے یا فلال زمین پرکام کروگے اوراس کو اس سے مناسبت نہیں تو اس طرح اس کی صلاحیتیں ضائع ہوں گی اوراس کی صلاحیتوں سے بھی کام نہیں لیا جاسکے گا۔اور بید نظام شدید تنم کے استبداد کے بغیر چل بھی نہیں سکتا۔ مثلاً ایک شخص کی ڈیوٹی روئی کے کارخانے میں لگادی جائے کہ جاکر روئی کے کارخانے میں کام کرو،اس کا دل وہاں کام کرنے کونہیں جاہ رہا ہے، وہ بھا گنا جاہتا ہے تو اسے استبداد کے ذریعے ہی روکا جاسکتا ہے۔لہذا شدید تنم کی جکڑ بنداور شدید تنم کا استبداد جب تک نہ ہواس وقت تک بید نظام نہیں چل سکتا۔ چنانچہ دنیا میں یوں تو استبداد کے بہت سے نظام آئے لیکن جتنا استبداد اشتراکیت میں تھا استبداد اشتراکیت میں تھا استبداد اشتراکیت میں اور نظام میں مشکل سے ملے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اشتراکی نظام میں فردگی آزادی بالکل سلب ہوجاتی ہے اوراس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب آزادی سلب ہوجائے گی اور آدمی کو مجبور کر دیا جائے گا تو وہ اپنے ذوق وشوق سے محنت کرنے سے کترائے گا۔ اور یہ قدرتی بات ہے کہ جب کی شخص کا ذاتی مفاد کسی چیز سے وابستہ ہوتا ہے تو اس سے اس کی دلچیں بڑھ جاتی ہے اور اگر ذاتی مفاد وابستہ نہ ہوتو دلچیں اس درجہ برقر ارنہیں رہتی تو وہاں اشتراکی نظام کے اندر چونکہ صنعتیں اور کارخانے ہیں وہ کسی انسان کے ذاتی ملکیت میں تو ہوتے نہیں ، اس کا متیجہ یہ ہے کہ جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کو ہرصورت میں شخواہ ملتی ہے ، اس صنعت کو ترقی ہویا نہ ہو، فاکدہ پہنچے یا نہ پہنچے ، فروغ ہو یا نہ ہو۔ اب کیوں اس کے اندر زیادہ محنت کرے ، کیوں زیادہ وقت صُرف کرے ، تیجہ یہ کہ دلچیں برقر ارنہیں رہتی۔ ڈیوٹی تو ان کو آتھ گھنے ادا

، 'یہی وجہ ہے کہ آپ خودا پنے ملک پاکتان میں دیکھ لیجئے کہ بھٹوصاحب کے ابتدائی دور کے اندرانہوں نے بہت ی صنعتیں قومی ملکیت میں لیں۔جتنی صنعتیں قومی ملکیت میں گئیں سب ڈوبیں، اوراس کا انجام بالاخریہ ہوا کہ دہ نقصان میں گئیں،انہوں نے خسارہ اٹھایا۔اوراب آخر کارسب مجبور ہورہے ہیں کہ دوبارہ ان کو نیلام کر کے شخصی ملکیت میں دیا جائے تا کہ دہ صنعتیں صحیح طریقہ سے کام گرسکیں۔

آ جکل یونا یکٹٹہ بینک کا بہت بڑا سکینڈل چل رہا ہے (جو حبیب بینک کے بعد ملک کے دوسرے نمبر کا بینک ہے) اب اس کا حال یہ ہورہا ہے کہ دیوالیہ نکلنے کے قریب ہے اور اب اس کو بالآخرا فراد کے حوالے کرنے کی فکر کی جارہی ہے۔اشترا کی مما لک میں ہم نے خوداس کا مشاہدہ کیا۔
کیونکہ دکا ندار کو اس سے کوئی دلچی نہیں ہوتی کہ سامان زیادہ بک رہا ہے یا کم بک رہا ہے۔ دونوں حالتوں میں ان کو وہ شخواہ ملنی ہے جومقرر ہے۔تو اس واسطے وہ گا کہوں کو متوجہ کرنے کے لئے یا گا کہوں کو زیادہ حاصل کرنے کے لئے یا گا کہوں کہ زیادہ حاصل کرنے کے لئے فکر نہیں کرتا۔

# الجزائر كاايك چيثم ديدواقعه

الجزائر میں ایک دوکان میں خود میرا ایک واقعہ پیش آیا کہ مجھے ایک تغییر جو (التو یہ والتحریر) علامہ طاہر بن عاشور کی ہے وہ خرید نی تھی ، تو شام کے وقت پانچ بجنے کا وقت قریب تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھئی میں بی تفییر خرید نا چاہتا ہوں اور تغییر خرید نے کے معنی بیہ تھے کہ وہ بارہ سو (الجزائری) دینار کی تھی ، لیکن میرے پاس الجزائری دینار نہیں تھے امریکی ڈالر تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ بھئ میں جاکراس کو تھلوا کر لاتا ہوں آپ براہ کرم آئی دیر میرا انتظار کیجئے تو اس نے جواب دیا کہ نہیں پانچ بجے دوکان بند ہوجائے گی۔ میں نے کہا مجھے صرف پانچ منٹ مہلت دیجئے میں جلدی سے جاکراس کو الجزائری دینار میں تبدیل کرا کے دوڑتا ہوا پہنچا۔ اور پانچ بجگرا یک یا دومنٹ ہوئے تھے کہ دوکان بند ہوگئی تھی اور دکا ندار غائب ، نتیجہ بیہ کہ وہ الجزئری دینار آج تک میرے پاس پڑے ہوئے ہیں ، کہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے ، اور بھی الجزائر جاتا ہوا تو استعال ہوں گے درنہ دنیا میں کوئی اس کو لینے کو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے ، اور بھی الجزائر جاتا ہوا تو استعال ہوں گے درنہ دنیا میں کوئی اس کو لینے کو تیار نہیں ۔

یہ ایک واقعہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور بیہ عام ہے کہ گا ہکوں کو متوجہ کرنے کے لئے اشتراکی ملک میں کوئی دلچیسی نیتا، اس لئے کہ سامان زیادہ کجے بیانہ کجے اس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ۔ اس کا متیجہ بیہ کہ چوہتر سال تک اشتراکی نظام نے جس ملک کے اندرا پنا تسلط قائم رکھا بالآخر وہیں اس کا براحال ہو گیا اور لوگ اسے چھوڑنے پر مجبور ہوگئے۔

دوسری طرف ہے کہا گیا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں لوگوں نے وسائل پیدادار پر قبضہ کررکھا ہے، زمینوں پر، کارخانوں پراورلوگوں پرظلم ڈھارہے ہیں، اگر دیکھا جائے تو پہلےظلم ڈھانے والے ہزاروں کی تعداد میں تھےلین اب جب ساری دولت سمٹ کرحکومت کے ہاتھوں میں آگئی جس کا مطلب ہے چندسوافسران کے ہاتھوں میں، تو جب بیافرا ددولت کے اتنے بڑے تالاب پر قابض ہوگئے تو ان کی بدعنوانیاں، ان کی نوکرشاہی ادران کی بدکر داریاں بہت زیادہ ہونے لگیں، کیونکہ اگر ایک آدی ایک کارخانہ کا مالک ہے اور وہ لوگوں پرظلم ڈھا تا ہے تو جو گروپ ملک کی تمام دولت پر قابض ہو وہ اس سے زیادہ ظلم کا ارتکاب کرے گا ادراس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ بہت سارے چھوٹے والیش ہو وہ اس سے زیادہ خوجا کیس کے اور ان سب کی جگہ ایک بڑا سرمایہ دار وجود میں آجائے گا۔ جو دولت کے سارے ورد میں آجائے گا۔ جو

چونکہ اشترا کی نظام میں فرد کی آ زادی سلب کر لی گئی تھی اوراس کی طبعی افتاد کو مدنظر نہیں رکھا گیا تھا اس لئے بیہ نظام ۲۴ سال چلنے کے بعد زمین پر منہ کے بل گر پڑا۔اس نظام کا تجربہ بھی ہو گیا اور تجربہ سے بھی بیہ چل گیا ہے کہ بیہ غلط نظام تھا۔

#### سرمايه دارانه نظام پرتنجره

سرمایہ دارانہ نظام کی غلطی کو سمجھنے کے لئے ذرا دفت نظر کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں تک سرمایہ دارانہ نظام کے اس نکتے کا تعلق ہے کہ معیشت کے فیصلے منصوبہ بندی کی بنیاد پرنہیں بلکہ بازار کی قوتوں کی بنیاد پر ہیں، رسد وطلب کی طافتوں کی بنیاد پر ہیں۔ بیفلسفہ بنیادی طور پر غلطنہیں اور قرآن وسنت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ نَحُنُ قَسَمُنَا بَيْنَهُم مَعِينَشَتَهُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْمَا بَعُضَهُمُ فَوْقَ بَعُضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعُضُهُم بَعْضاً سُخُرِيَا ﴾ (١)

'' ہم نے بانٹ دی ہے ان میں روزی ان کی دنیا کی زندگانی میں اور بلند کردیئے درجے بعض کے بعض پر کہ گھہرا تا ہے ایک دوسرے کوخدمت گار''

کہ ہم نے ان کے درمیان معیشت کی تقسیم کی ہے اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجات کی فوقیت عطا کی ہے تا کہ ان میں سے ایک دوسرے سے کام لے سکیس۔

اس کا حاصل ہے ہے کہ ہم نے ایسا نظام بنایا ہے کہ بازار میں پہنچنے کے بعد مختلف لوگ اپنی

<sup>(</sup>۱۱) الزخرف.۲۲

ا فتا دطیع کے مطابق لوگوں کی طلب پوری کرتے ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بازار میں رسد وطلب کا نظام ہم نے قائم کیا ہے۔ایک حدیث میں سرکار دو عالم مٹاٹیڑا نے ارشا دفر مایا:

((وَلَا يَبِعُ حِاضِرٌ لِبَادٍ))(١)

"كوئى شېرىكى دىيهاتى كامال فروخت نەكرے"

وہاں ایک روایت میں بیالفاظ بھی ہیں کہ آپ مُلَیْمُ نے ارشاد فرمایا:

((دَعُوا النَّاسَ يَرُزُقُ اللَّهُ بَعُضَهُمُ عَنُ بَعُضٍ))(٢)

''لُوگوں کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالی ان میں ہے بعض کو بعض کے ذریعہ رزق عطا فرما ئیں یعنی بچ میں مداخلت نہ کرؤ''

اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اسلام نے بازار کی قوتوں کو تسلیم کیا ہے، انفرادی ملکیت کو بھی تسلیم کیا ہے، کہ آدی اپنے منافع کے لئے کام کرے، تو بظاہر سے بنیادی فلفہ غلط نہیں ہے، کیکن غلطی یہاں سے لگی کہ بیہ کہد دیا کہ ذاتی منافع کو حاصل کرنے کے لئے انسان کو اس طرح آزاد چھوڑ دو کہ وہ جس طرح چاہے نفع کمائے اس پر کسی قتم کی پابندی نہیں عائد کی گئی، جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ جب منافع حاصل کرنا مقصود ہوتو جو بھی طریقہ چاہواستعمال کرو، چاہوں کہ ذریعہ ہو، حوال وحرام کی کوئی تفریق نہیں، کے ذریعے ہو، چاہے قمار کے ذریعہ ہو، حوال وحرام کی کوئی تفریق نہیں، بلکہ بیہ کہا کہ جس طرح بھی تہمیں منافع ملے، کماؤنہ تو کوئی اخلاقی پابندی ہے ۔ لہذانگی فلمیں تیار کرو، باس میں منافع ملے ، کماؤنہ تو کوئی اخلاقی پابندی ہے ۔ لہذانگی فلمیں تیار کرو، اس میں منافع ملی ہوئی ہیں۔

- (۱) صحیح البخاری، کتاب البیوع، هل یبیع حاضر لباد بغیر اجر وهل یعینه او ینصحه، رقم:

  ۱۳ ، ۲ ، صحیح ، سلم، کتاب البیوع، باب تحریم بیع الرجل علی بیع اخیه وسومه علی سومه،

  رقم: ۲۷۹، صنین الترمذی، کتاب البیوع عن رسول الله صلی الله علیه و سلم، باب ماجا، لا

  یبیع حاضر لباد، رقم: ۱۱۶۳، سنین النسائی، کتاب البیوع، باب بیع الحاضر للبادی،

  رقم: ۱۹۶۹، سنین أبی داؤد، کتاب البیوع، باب فی النهی أن یبیع حاضر لباد، رقم: ۲۹۸۳،

  سنین ابین ماجه، کتاب التجارات، باب النهی أن یبیع حاضر لباد، رقم: ۲۱۲۱، مسند احمد،

  رقم: ۷۰۱۱
- (۲) صحبح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، و ۲۷۹۹، سنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ماجا، لا بيع حاضر لباد، رفم: ١١٤٣، سنن النسائي، كتاب البيوع، باب بيع الحاضر للبادي، رقم: ١٩٤٩، سنن أبن ماجه، كتاب التجارات، باب النهى أن يبيع حاضر لباد، رقم: ٢١٦٧، مسند أحمد، رقم: ٢٠٢٧،

## ما ڈل کرل (Model Girl) کی کارکردگی

کے عرصہ پہلے ایک امریکی رسالہ ٹائمر (Times) میں اطلاع آئی تھی کہ امریکہ میں خدمات کے میدان میں جوسب سے زیادہ کمانے والا طبقہ ہے وہ ماڈل گرل (Model Girl) خدمات کے میدان میں جوسب سے زیادہ کمانے کا ہرطریقہ جائز ہوگیا تو اس میں حلال وحرام ہے۔ کئی ملین ڈالر یومیہ کماتی ہیں تو جب منافع کمانے کا ہرطریقہ جائز ہوگیا تو اس میں حلال وحرام کی کوئی تفریق کی کوئی تفریق مناسب اور نامناسب کی کوئی تفریق نہیں رہی۔

#### عصمت فروشي كاقانوني تحفظ

عصمت فروشی کا بھیجہ یہ ہوا کہ اس کے کار وہار کو بہت سے مغربی ملکوں میں قانونی تحفظ حاصل ہے اگر چہ بہت سے ملکوں نے اس کو قانو نا تحفظ فراہم کردیا ہے۔ پچھلے دنوں لاس اینجلس میں عصمت فروش عورتوں کی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں بیہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جن ملکوں نے ابھی تک لائسنس نہیں دیا وہ بھی لائسنس دے دیں، تو جب منافع کمانے کے لئے ہرشخص آزاد ہے اور اس پر کوئی پابندی ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو دہ ہر طریقہ اختیار

ایک انٹرنیشنل ماؤل گرل کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی کمپنیوں کے ساتھ بھی ماؤلنگ کرتی ہے اس کی فیس اس کے لگ بھگ ہوتی ہے وہ تو علیحدہ ، اور دوسرے ملکوں میں جانے کا فرست کلاس فکٹ کا کراییا لگ، فائیوا سنار ہوئل میں تھہر نے کا خرچہ الگ اور معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ تین سال تک وہ کمپنی جتنی مصنوعات بنائے گی اس کی منہ ما گی مقدار اس کو مفت فراہم کرے گی ۔ اس طرح کی شرائط عائد ہوتی ہیں اور اس کے نتیجہ میں اشیاء کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے اور عوام اس کو برداشت کرتے ہیں ، اس کے نتیجہ میں یہ جو کہا گیا کہ ہرایک آ دمی کو آزاد چھوڑ ۔ و اس سے اخلاقی خرابیاں ۔ جانبتا پیدا ہوتی ہیں ، اور عوام سے پیسے سمینے کا ہر طریقہ جائز قرار دے دیا ، وہ سمیٹ سمیٹ خرابیاں ۔ جانبتا پیدا ہوتی ہیں ، اور عوام ہے ، بیچارہ غریب آ دمی ویس رہا ہے اس لئے کہ وہ جو بھی چز خرید نے جائے گا اس کے اندر ساری لاگنیں ، ساری عیاشیاں شامل ہیں اور غریب آ دمی ساری عیاشیاں شامل ہیں اور غریب آ دمی ساری برداشت کرتا اور ادا کرتا ہے ۔ اور اس کے نتیج میں کتی ناہمواریاں پھیلتی ہیں ، ای طرح قمار (جوا) جو بئی نئی شکلوں میں پھیل رہا ہے ، یا سٹہ بازی ہو، اسٹاک ایجی خوج میں سٹہ بازی کا بازار گرم ہے ، اور اس

کے نتیج میں پوری دنیا میں ایک طوفان پر پاہے۔

تو جب لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا تو انہوں نے سود، قمار اور سٹہ کے ذریعہ اپنی اجارہ واریاں (Monopolies) قائم کرلیں، اجارہ داری کا مطلب ہے کہ کوئی شخص کی خاص صنعت پراس طرح قابض ہو گیا کہ لوگ مجبور ہوگئے ہوں کہ جب بھی اس صنعت کی چیز کوخریدیں تو اس سے خریدیں اور رسد وطلب کی قوتیں وہاں کام کرتی ہیں جہاں بازار میں آزاد مسابقت (Free Competition) ہو، آزاد مقابلہ ہو، ایک شئے دس آ دمیوں کے پاس مل رہی ہے، اگر ایک آدی زیادہ پینے وصول کرے کا تو لوگ اس کے پاس جانے کے بجائے دوسرے تاجر کے پاس چلے جائیں گے، لیکن جہاں لوگ مجبور ہو جاتی ہیں ، کام نہیں کرتیں اور مجبور ہو جاتی ہیں ، کام نہیں کرتیں اور مجبورہ واریاں قائم ہو جاتی ہیں۔

لہذا جب لوگوں کو ہرفتم کے منافع کے حصول کے لئے آزاد چھوڑ دیا گیا تو انہوں نے اجارہ داریاں قائم کرلیں، ادران اجارہ داریوں کے نتیج میں بازار کی قوتیں مفلوج ہوگئیں اور چندلوگ سارے سرمایہ کی جھیل پر قابض ہوگئے، جوامیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جارہا ہے اور جوغریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جارہا ہے۔

#### دنیا کا مہنگا ترین بازار

امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں ایک دنیا کا مہنگا گرین بازار کہلاتا ، بیور لے هلز کے علاقہ میں وہاں مجھے ہمارے کچھ ساتھی لے گئے ایک دوکان دکھائی اور کہا کہ بید دنیا کی مہنگی ترین دوکانوں میں سے ہے، اس میں دیکھا کہ دہاں موزے ہیں، پہننے کی جرابیں ہیں، معلوم کیا قیمت کیا ہے؟ تو پہنہ چلا کہ موزوں کی قیمت دوسوڈ الر ہے، دوسوڈ الر کا مطلب تقریباً بارہ ہزار روپے کے موزے۔ آگے سوٹ لٹکا ہوا تھا، پوچھا ہے گئے کا ہے؟ معلوم ہوا کہ کوئی سوٹ دس ہزار ڈالر کا ہے کوئی پندرہ ہزار ڈالر کا ہے کوئی پندرہ ہزار ڈالر کا ہے کوئی پندرہ ہزار ڈالر کا ہے۔

اس کے ساتھ بیمعلوم ہوا کہ دوکان کا جو نیچے کا طبقہ ہے اس میں تو آپ گھوم پھر کر د مکھے لیں لیکن او پر کے طبقہ میں اس وقت تک نہیں جاسکتے جب تک ما لگ آپ کے ساتھ نہ ہو۔

مالک کوساتھ لے کراس لئے جاتے ہیں کہ وہ آپ کومشورہ دے گا کہ آپ کے قد وقامت آپ کی جسامت اور آپ کے رنگ وروب، کے حساب سے فلاں سوٹ آپ ئے لئے مناسب ہوگا۔ وہ مشورہ ویتا ہے اور اس مشورہ کے دس خار ڈالر جسول کرتا ہے، صرف مشورہ دینے کے دی ہزار ڈالر اور مشورہ لینے کے لئے بھی پہلے اس سے وقت (اپائنٹ Appointment) لینا پڑتا ہے، اور اگر کوئی آ دمی اپائنٹ لے تو چھ چھے مہینے کے بعد اپائنٹ ملتا ہے۔

برطانیہ کاشنرادہ چارلس جب امریکہ جانے والا تھا، اس نے جانے سے پہلے اپائمنٹ لیا تو اس کوایک مہینہ بعد کا اپائمنٹ ملا کہ آپ ایک مہینہ بعد تشریف لائیں تو آپ کومشورہ دیں گے، تو دس ہزار ڈالر تو صرف مشورہ کے ہیں باقی سوٹ کی قیمت اس کے علاوہ ہے بیاس دوکان کا حال ہے۔

#### اميرتزين ملك ميں دولت وغربت كا امتزاج

وہاں سے صرف ایک میل کے فاصلے پر پہنچے تو دیکھا کہ بچھلوگٹرالیاں لئے پھر رہے ہیں ان ٹرالیوں کے اندرکوکا کولا (Cocacola) سیون اپ (7-up) پیلیس کولا (Pepsi Cola) کے فالی ڈ بے بھرے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ بیکون لوگ ہیں؟ تو پتہ چلا کہ بیہ بیروزگارلوگ ہیں اور بیالیا کرتے ہیں کہ شہر ہیں جو''سلۃ الضوائع'' ہوتی ہیں، لیعنی کوڑا کرکٹ کی جوٹوکریاں لگی ہوتی ہیں بیان میں سے ڈ بے نکال کر علاقے کے کسی کباڑئے کے ہاں فروخت کرتے ہیں اور اس پر گزارہ کرتے ہیں، ان کا کوئی گھر نہیں ہے، رات کوسڑک کے کنارے ٹرالی کھڑی کرکے اس کے پنچسوجاتے ہیں۔ اور جب سروی کا موسم آتا ہے اس وقت ان کے پاس سر چھپانے کی جگہنمیں ہوتی، اس واسطے زیر زمین چلئے والی ٹرین کے اسٹیشنوں پر را تیں گزارتے ہیں۔ تو ایک میل کے فاصلے پر دولت کی ریل پیل اور اس کے ضیاع کا بیرحال ہے اور دوسری طرف غربت کی انتہاء کا بیرحال ہے۔

یمی حال فرانس کے دارالحکومت پیرس کا ہے، وہ فرانس اس وقت تجارت وصنعت وٹیکنالوجی کے اعتبار سے امریکہ کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال رہا ہے، اس ملک میں بھی ہزار ہا آ دمیوں کوسر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، بیخرابی درحقیقت اس طریقے سے ہوئی ہے کہ منافع کمانے کے لئے ایسا آزاد چھوڑا کہ جبیا مادر پدر آزاد چھوڑا جاتا ہے، اور اس سے امیر وغریب کے درمیان دیواریں کھڑی ہوئیں ۔ تقسیم دولت کا نظام ناہموار ہوا تو وہاں سر مایہ دارانہ نظام کی پوری تصویر نظر آتی ہے۔ تو یہ فلسفہ تو گھیک تھا کہ ذاتی منافع کے لئے لوگ کام کریں کیکن اس طرح بے مہار چھوڑ نے کا بتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے اجارہ داریاں قائم کرلیں۔

#### معیشت کے اسلامی احکام

اسلام کا تقاضا ہے ہے کے کھی۔ ہے بازار کی قوتیں بھی درست، انفرادی ملکیت بھی درست،

ذاتی منافع کامحرک بھی درست ،کیکن ان سب کوحرام وحلال کا پابند کئے بغیر معاشرہ میں انصاف قائم نہیں ہوسکتا۔ اسلام کا اصل امتیاز ہیہ ہے کہ اس نے حلال وحرام کی تفریق قائم کی کہ نفع کمانے کا بیہ طریقہ حلال ہے اور بیطریقہ حرام ہے۔ اسلامی نظام نے دوقتم کی پابندیاں عائد کی ہیں:

## خدائی پابندیاں

پہلی قتم کو میں خدائی پابندیوں کا نام دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں، حلال وحرام کی پابندیاں مثلاً سود حرام ہے، قمار حرام ہے، سٹر حرام ہے، بیع قبل القبض حرام ہے اور اس کے علاوہ دیگر صور تیں جن کی تفصیلات ان شاء اللہ تعالیٰ بیوع کے اندر آئیس گی وہ حرام ہیں۔ یہ پابندیاں لگادیں اور اگران پابندیوں پرغور کیا جائے، تو پہتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت یہ پابندیاں عاکم فرمائی ہیں اور الیے ایسے چور در وازوں پر پہرہ بٹھایا ہے جہاں سے سرمایہ دارانہ نظام کی لغنتیں شروع ہوتی ہیں اور اس سے فساد کے در واز ب بند کردیے، یہ خدائی پابندیاں ہیں۔

# حكومتى بإبنديان

دوسری قتم کی پابندیاں وہ ہیں کہ بعض مرحلوں پراہیا ہوتا ہے کہ جوخدائی پابندیاں عائد کی گئی ہیں بعض لوگوں نے ان کی پرواہ نہ کی ہواوران کےخلاف کام کیا ہو، یا معاشرہ میں کچھ غیر معمولی قتم کے حالات پیدا کئے جس کے نتیجے میں وہ پابندیاں کافی نہ ہوسکیس تو معاشرے میں توازن برقر ارر کھنے کے حالات پیدا گئے جس کے نتیج میں وہ پابندیاں کا کی نہ ہوسکیس تو معاشرہ میں تاکہ کہ کے معاشرہ میں توازن برقر ارد ہے، یہ حکومتی پابندیاں ہیں۔

# اصول فقه کا ایک حکم امتناعی (سدِّ ذرائع)

اصول فقہ میں''سدِ ذرائع''کے نام سے ایک مستقل باب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کام فی نفسہ جائز ہولیکن اس کی کثرت کسی معصیت یا مفسدے کا سبب بن رہی ہوتو حکومت کے لئے یہ جائز ہولیکن اس کی کثرت کسی معصیت یا مفسدے کا سبب بن رہی ہوتو حکومت کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ جائز کام کوجھی وقتی مصلحت کے تابع ہوکر وقتی حکم کے طور پرممنوع قرار دیدے۔(۱) اوراس قسم کی پابندیوں کے واجب التعمیل ہونے کا ماخذ قرآن کریم کا بیار شاد ہے:
﴿ يَا أَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا أَطِینُعُوا اللَّهَ وَأَطِینُعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْاَمْرِ مِنْکُمُ ﴾ (۲)

''اے ایمان والو اِحکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور حاکموں کا جوتم میں سے ہو''
مثلاً عام حالات میں بازار میں اشیاء کا نرخ مقرر کرنے کے لئے رسد وطلب کی قو توں کو کام
میں لا ناچاہئے لیکن جہاں کسی وجہ سے اجارہ داریاں قائم ہوگئی ہوں تو وہاں تسعیر (Control) کی بھی
اجازت ہے۔ بعنی حکومت نرخ مقرر کرے اور بیہ پابندی لگادے کہ فلاں چیز اس قیمت پر ملے گی ،
اس سے کم یازیادہ پرنہیں۔

اس اصول کے تحت حکومت تمام معاشی سرگرمیوں کی نگرانی کرسکتی ہے، اور جن سرگرمیوں سے معیشت میں ناہمواری بیدا ہونے کا اندیشہ ہوان پر مناسب پابندی عائد کرسکتی ہے۔

'' کنزالعمال''میں روایت منقول ہے کہ حضرت فاروق اعظم ڈٹاٹٹؤا کی مرتبہ بازار میں آئے تو دیکھا کہا کی شخص کوئی چیز اس کے معروف نرخ سے بہت کم داموں میں فروخت کر رہا ہے ، آپ نے اس سے فرمایا:

"إِمَّا أَنُ تَزِيُدَ فِي السِّعُرِ وَإِمَّا أَنُ تَرُفَعَ مِنُ سُوُقِنَا"(٣)
" يَا تَوْ دَامَ مِينِ اضافَه كرو، ورنه جارت بإزار ت اتُه جاءً"

روایت میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ حضرت عمر بڑا نیڈ نے کس وجہ سے اس پر پابندی لگائی،
ہوسکتا ہے کہ وجہ یہ ہوکہ وہ متوازن قیمت سے بہت کم قیمت لگا کر دوسرے تاجروں کے لئے جائز
منافع کا راستہ بند کر رہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پابندی کی وجہ یہ ہوکہ کم قیمت پر مہیا ہونے کی صورت
میں لوگ اسے ضرورت سے زیادہ خرید رہے ہوں۔ جس سے اسراف کا دروازہ کھلتا ہو، یا لوگوں کے
لئے ذخیرہ اندوزی کی گنجائش نکلتی ہو۔ بہر صورت قابل غور بات یہ ہے کہ اصل شرعی حکم یہ ہے کہ ایک
صخص اپنی ملکیت کی چیز جس دام پر جا ہے فروخت کرسکتا ہے۔ الہٰذا کم قیمت پر بیچنا فی نفسہ جائز تھا،
لیکن کسی اجتماعی مصلحت کی وجہ سے حضرت عمر والائیڈ نے اس پر پابندی عائد کی۔ الہٰذا یہ وہ پابندیاں ہیں
جو حکومت عائد کرسکتی ہے۔ (۱)

ان دو پابندیوں کے دائرے میں رہتے ہوئے بازار میں جو مقابلہ ہوگا وہ آزاد مقابلہ ہوگا (Free Cometition) آزاد مقابلے کے نتیج میں واقعۂ رسد وطلب کی قوتیں کا م کریں گی اور

<sup>(</sup>١) أعلام الموقعين (٢/١٦٠)

<sup>(</sup>٢) النساء: ٩٥

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ، باب الاحتكار (٢٥/٤)، جامع الأصول من أحاديث الرسول، لابن أثير، رقم: ٤٣٤ (١/٤٣٧)، السنن الصغرى للبيهقى، رقم: ١٠٥/٢) ٢ (١٠٥/٢)، معرفة السنن والته رقم: ٣٦٦٨ (٤٧٦/٩)، مصنف عبد الرزاق، رقم: ٩٠٥ (٢٠٧/٨)

اس کے نتیج میں درست فصلے ہوں گے۔

تو سرمایہ دارانہ نظام کا بنیا دی فلسفہ اگر چہ غلط نہیں تھالیکن اس پڑمل کرنے کے لئے دو بنیا دی اصول مقرر کئے گئے ۔

ایک میں کہ ذاتی منافع کمانے کے لئے لوگوں کو بالکل آزاد چھوڑ دو، دوسرا میہ کہ کھومت کی عدم مداخلت (حکومت بالکل مداخلت نہ کرے) اگر چہاب سرمامیہ دارانہ نظام کے بیشتر ممالک میں حکومت کی عدم مداخلت والے اصول پر عمل نہیں ہے، ہرملک نے پچھ نہ کچھ یا بندیاں لگائی ہوئی ہیں،لیکن چونکہ دہ پابندیاں اسلام کے گھڑی ہوئی ہیں اس لئے ان کا وہ اثر نہیں ہے جو خدائی پابندیوں کا ہوتا ہے، یہ بنیادی فرق ہے جو اسلام کوسرمایہ دارانہ نظام سے ممتاز کرتا ہے۔

یہ تینوں نظاموں کے مابہالامتیاز کا خلاصہ ہے، اگر بیرذ ہن میں رہے تو کم از کم بنیادی اصول ذہن میں واضح رہیں گے۔

### ایک اشکال اوراس کا جواب

بعض لوگ میہ کہتے ہیں کہ اشترا کیت نے ۲۴ سال میں دم توڑا اس کی وجہ بیہ ہیں ہے کہ وہ نظام بذات خود غلط تھا یا خراب تھا، بلکہ اس کی وجہ بیہ پیش آئی کہ جواصل نظام تھا اس پڑمل میں کوتا ہی کی گئی جس کے نتیجے میں وہ تباہ ہوا۔بعض لوگ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان ایک عرصہ تک دنیا میں حکم ِ ان رہے اور بعد میں ان پر زوال آیا۔

اب اگر کوئی شخص میہ کہنے گئے معاذ اللہ کہ اسلام ناکام ہوگیا، تو بیغلط ہے اس لئے کہ حقیقت میں اسلام ناکام نہیں ہوا بلکہ اسلام کی تعلیمات کو جھوڑنے پرز وال آیا، تو اشتراکیت والے بھی میہ کہتے ہیں کہ جواصل نظام تھا اس کو چھوڑنے کے نتیج میں میز وال آیا ورنہ فی نفسہ وہ نظام غلط نہیں تھا۔اس کا جواب میہ ہے کہ میہ بات آیا کہ میز وال اصل نظام کو چھوڑنے سے آیا یا اصل نظام کو اختیار کرنے کے باوجود آیا،اس کا فیصلہ بڑا آسان ہے۔

اشتراکیت ایک معاشی نظام ہے، سوال میہ ہے کہ اشتراکیت کے جو بنیادی اصول تھے ان کوکس مرحلہ پرادر کہاں چھوڑا گیا تھا؟ اشتراکیت کے دواصول قومی ملکیت اور منصوبہ بندی میکسی دور میں نہیں چھوٹے ، چاہے وہ لینن کا دور ہو، اسٹالن کا دور ہویا گور باچوف کا دور ہو۔ مید دواصول ہر جگہ برقر ارر ہے ہیں کہ ساری بیدا وارقومی ملکیت میں اور معیشت کے فیصلے منصوبہ بندی کے ذریعیہ طے ہوں۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے ویکھئے: تکملة فح الملهم (۱٠/١٣٢٣١)

اب زوال جوآیا وہ اس بناء پر کہ اس کے نتیجے میں جوملکی پیداوار گھٹی ، پیداوار گھٹنے کے نتیجے میں لوگوں کے اندر بے روز گاری پھیلی اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

گوربا چوف جوسویت یونین کا آخری سربراہ تھا، اس نے تعمیر نو کے نام سے ایک تحریک چلائی اس کی کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، اس نے تھوڑی تی بیہ کوشش کی کہ قوم تباہ ہورہ تی ہے اور اس تباہی سے بیچئے کے لئے تھوڑی تی کچک دکھانے کی کوشش کی کہ لوگوں کو تھوڑا سا تجارت کی طرف لایا جائے تا کہ معاشی سرگرمیوں میں دوبارہ جان پیدا ہو، لیکن اس کو اس کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اس کو بروئے کار لاتا، اگر اصولوں سے انح اف ہوتا تو وہ گور باچوف کے زمانے میں ہوتا کہ جب اس کا اس طرف میلان ہوتا تھا کہ ہم بازار کی قوتوں کو بروئے کار لائیں ،لیکن ابھی وہ یے نہیں کرسکا تھا کہ خود لوگوں نے ہی بعناوت کردی یہاں تک کہ قصہ ہی ختم ہوگیا۔

لہٰذا ہے کہنا کہ اصل اصولوں کو چھوڑنے کی وجہ سے زوال آیا بیاس وجہ سے درست نہیں کہ جو بنیا دی اصول تھےان پروہ اول ہے آخر تک کار بندر ہے اور انہی کے نتیجے میں جو دیکھا وہ دیکھا۔

رہی ہے بات کہ وہ استبداد کا نظام تھا اور ہم نے جمہوریت لانے کی کوشش کی ،اییا بھی نہیں ہوا، وہ بھی جمہوریت کا تابعدارتھا، وہ بھی جمہوریت چاہتا تھا،لیکن وہ کہتا تھا کہ جمہوریت یعنی مزدوروں کی قائم کردہ جمہوریت لینن کے دور میں بھی تھی ،اسٹالن کے دور میں بھی تھی اور گور باچوف کے دور میں بھی تھی ،کسی کے دور میں بھی سیاسی نظام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ،لینن کے دور میں بھی ایک دور میں بھی ایک دور میں بھی ایک نظام تھا جو آخر تک رہا۔

لہٰذا یہ کہنا کہ ہم اپنے اصولوں کو چھوڑنے کے نتیج میں زوال کا شکار ہوئے ہیں بیہ غلط ہے۔ کیونکہ وہ ہمیشہ اصولوں کواپناتے رہے اوراس کے نتیج میں زوال آیا۔

#### مخلوط معيشت كانظام (Mixed Economy)

بعض ممالک میں ایک تصور پیدا ہوا ہے جس کا نام مخلوط معیشت ہے، جس میں ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام کی بازار کی قوتوں کو برقر اررکھا گیا ہے اور دوسری طرف اس میں کچھ منصوبہ بندی بھی شامل کی گئی، مثلاً کچھ چیزیں ایس ہیں جوقومی ملکیت میں ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جوآ زاد ملکیت میں ہیں ۔ جوقومی ملکیت میں ہوتی ہیں ان کو پبلک سیکٹر (Public Sector) کہتے ہیں، مثلاً پانی، بیل بیل میلیون اورائیر لائنز وغیرہ، ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہے کہ بیسب قومی ملکیت ہیں بعض ذاتی ملکیت ہیں بعض ذاتی ملکیت اور ائیر لائنز وغیرہ، ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہے کہ بیسب قومی ملکیت ہیں بعض ذاتی ملکیت اور انتحال دیا ہے۔

سرمایدداراندنظام کا جوبنیادی اصول تھا یعنی عدم مداخلت، اس پرتواب شایدکوئی بھی سرماید داراند ملک قائم نہیں رہا، ہرایک نے بچھ نہ بچھ مداخلت کی ہے، کسی نے کم کسی نے زیادہ، اس کو کخلوط معیشت (Mixed Economy) کہا جاتا ہے، اور وہ مداخلت اپنی عقل کی بنیاد پر ہے، وہ مداخلت کیا ہے؟ کہ پارلیمنٹ (Parlement) جو پابندی عائد کرے وہ عائد کی جائے گی، یعنی پارلیمنٹ کی اکثریت جس کے حق میں ووٹ دیدے وہ پابندی عائد کردی جائے گی، اور پارلیمنٹ میں اکثریت استریت جس کے حق میں اور کوئی غیر جانبدا وہ پابندیاں عائد تو ضرور کرتے ہیں لیکن وہ پابندیاں متعقبانہ ہوتی ہیں اور کوئی غیر جانبدار نہ پابندی عائدتی ہوتی، اور اس کے نتیج میں جو خوانیاں اور ناہمواریاں ہوتی ہیں وہ برقرار رہتی ہیں۔ کسی خدائی پابندی کونسلیم نہیں کیا گیا جوانسانی سوچ سے ماوراء ہو، اس کا نتیجہ سے کہانسان کی عقل محدود ہے اور اس کے تحت پابندی عائدگی گئی سے خرابیاں زائل نہیں کیں۔

اگرخدائی پابندی کوشلیم نہیں کیا جائے گا ، اللہ تبارک وتعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کو جب تک تشکیم نہیں کیا جائے گا تو اس وقت تک افراط وتفریط میں مبتلا رہیں گے ، اس کے سواکوئی اور راستہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کوشلیم کر کے اس کے تحت کاروبار کو چلایا جائے۔(1)

یہ مخضر سا خلاصہ ہے جس میں تینوں نظاموں کا فرق بتایا گیا ہے اور آ جکل کی معاشیات کے متعلق کتابیں کمبی چوڑی ہوتی ہیں اور ان سے خلاصہ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ہزار ہاصفحات کی ورق گردانی کے نتیج میں جو خلاصہ اور مغز حاصل ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو ان تقریروں میں عرض کردیا ہے، جس سے کم از کم پچھھوڑے سے بنیادی معالم تینوں نظاموں کے سمجھ میں آ جا کیں، باتی تفصیل مختلف ابواب واحادیث کے ماتحت آ جائے گی، اپنے اپنے مقام پر بیان ہوگا۔ اس کے اندر اور زیادہ وضاحت و تفصیل کے ساتھ ذکر ہوگا انشاء اللہ تعالی۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ ١٤٢٢

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے دیکھئے: تکملة فتح الملهم (۱/ ۳۱۳۲۲۳۱)

### سودی نظام کی خرابیاں اوراس کا متبادل 🖈

بعدازخطبه مسنونه!

أمَّا بَعُدُ!

فَاَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيُمِ، بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ ﴿ يَمُحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ (١)

میرے محترم بھائیواور بہنو! آج کی اس نشست کے لئے جو موضوع تجویز کیا گیا ہے وہ

''ربا'' سے متعلق ہے۔ جس کواردو میں ''سود' اور انگریز کی میں Usury لہا اس موضوع کواختیار کرنے کا مقصد ہے کہ یوں تو ساری و نیا میں اس وقت سود کا نظام چلا

ہوا ہے ۔ لیکن بالخصوص مغربی و نیا میں جہاں آپ حضرات قیام پذیر ہیں وہاں میشتر معاشی سرگرمیاں

سود کی بنیاد پر چل رہی ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کوقدم قدم پر بید مسئلہ در پیش ہوتا ہے کہ وہ کس طرح
معاملات کریں اور سود سے کس طرح چھٹکارا حاصل کریں۔ اور آج کل مختلف قتم کی غلط نہمیاں بھی

لوگوں کے درمیان پھیلائی جارہی ہیں، کہ آج کل معاشی زندگی میں جو Intersest چل رہا ہے وہ در
حقیقت حرام نہیں ہے اس لئے کہ بیاس' ربا'' کی تعریف میں واغل نہیں ہوتا جس کوقر آن کریم نے
حقیقت حرام نہیں ہے اس لئے کہ بیاس' ربا'' کی تعریف میں واغل نہیں ہوتا جس کوقر آن کریم نے
حام قرار دیا تھا۔ ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مجھے اس وقت یہ موضوع دیا گیا ہے کہ میں

آب کے سامنے پیش کروں۔

آب کے سامنے پیش کروں۔

### سودی معاملہ کرنے والوں کے خلاف اعلانِ جنگ

سب سے پہلی بات سبحصنے کی بیہ ہے کہ'' سود'' کوقر آن کریم نے اتنا ہڑا گناہ قرار دیا ہے کہ شاید کسی اور گناہ کو اتنا ہڑا گناہ قرار نہیں دیا۔مثلاً شراب نوشی ،خزر کھانا، زنا کاری ، بدکاری دغیرہ کے لئے قرآن کریم میں وہ الفاظ استعال نہیں کئے گئے جو'' سود'' کے لئے استعال کئے گئے ہیں اصلاحی خطبات (ک/2/1212) ۱۲۴/پریل ۱۹۹۲ء، جامع مجدادر لینڈ د،فلوریڈا، امریکہ

(١) البقرة: ٢٧٦

#### چنانچەفر مايا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمُ مُؤُمِنِيُنَ فَإِنُ لَمُ تَفَعَلُوا فَأُذَنُوا بِحَرُبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (١)

''اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور'' سود'' کا جو حصہ بھی رہ گیا ہواس کو چھوڑ دواگر تمہارے اندر ایمان ہے ، اگرتم '' سود'' کونہیں چھوڑ و گے ، یعنی سود کے معاملات کرتے رہو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ من لو'

یعنی ان کے لئے اللہ کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے، یہ اعلان جنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی بھی گناہ پرنہیں کیا گیا۔ چنانچہ جولوگ شراب چیتے ہیں ،ان کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور نہ یہ کہا گیا کہ جولوگ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور نہ یہ کہا گیا کہ جولوگ کہ جو'' زنا'' کرتے ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ لیکن'' سود' کے بارے میں فر مایا کہ جولوگ سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ انٹی سخت اور سکین وعید اس پر وارد ہوئی ہے اب سوال میہ ہے کہ اس پر اتی سنگین اور سخت وعید کیوں ہے؟ اس کی تفصیل انشاء اللہ آگے معلوم ہوجائے گی۔

### سودکس کو کہتے ہیں؟

لیکن اس سے پہلے بچھنے کی بات ہے ہے کہ ''سود'' کس کو کہتے ہیں؟ ''سود' کیا چیز ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ جس وقت قرآن کریم نے ''سود'' کو حرام قرار دیا اس وقت اہل عرب میں ''سود'' کا لین دین متعارف اور مشہور تھا۔ اور اس وقت ''سود'' اسے کہا جاتا تھا کہ کی شخص کو دیئے ہوئے قرض طے کر کے کسی بھی قسم کی زیادہ رقم کا مطالبہ کیا جائے اسے ''سود'' کہا جاتا تھا۔ مثلاً میں نے آج ایک شخص کو سور و پے بطور قرض دیئے۔ اور میں اس سے کہوں کہ میں ایک مہینے کے بعد بیر قم واپس لوں گا اور تم مجھے ایک سودو و اپس کرنا اور یہ پہلے سے میں نے طے کردیا کہ ایک ماہ بعد ایک سودو روپے واپس کرنا اور یہ پہلے سے میں نے طے کردیا کہ ایک ماہ بعد ایک سودو روپے واپس کرنا اور یہ پہلے سے میں نے طے کردیا کہ ایک ماہ بعد ایک سودو

### معاہدہ کے بغیرزیادہ دینا سودنہیں

پہلے سے طے رنے کی شرط اس لئے لگائی کہ اگر پہلے سے پچھ طے نبیں کیا ہے، مثلاً میں نے

<sup>(</sup>١) البقرة:٢٧٦

کسی کوسوروپے قرض دے دیئے۔اور میں نے اس سے بیہ مطالبہ نہیں کیا کہتم مجھے ایک سودوروپ واپس کرو گے۔لیکن واپسی کے وقت اس نے اپنی خوثی سے مجھے ایک سودوروپ دے دیئے۔اور ہمارے درمیان بیا لیک سودوروپے واپس کرنے کی بات طے شدہ نہیں تھی ،تو بیسودنہیں ہے اور حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔

### قرض کی واپسی کی عمدہ شکل

خود حضور مُنَافِیْنِ سے ثابت ہے کہ جب آپ کسی کے مقروض ہوتے تو وہ قرض خواہ قرض کا مطالبہ کرتا تو آپ وہ قرض کچھ زیادتی کے ساتھ بڑھتا ہوا واپس فرماتے ، تا کہ اس کی دلجوئی ہوجائے ، لیکن بیزیادتی چونکہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتی تھی اس لئے وہ'' سود' نہیں ہوتی تھی ، اور حدیث کی اصطلاح میں اس کو'' حسن القضاء'' کہا جاتا ہے، یعنی اچھے طریقے سے قرض کی ادائیگی کرتا ، اور ادائیگی کے وقت اچھا معاملہ کرتا ، اور کچھ زیادہ دے دینا بی'' سود''نہیں ہے ، بلکہ نبی کریم مُنافِینِ نے بہاں تک فرمایا:

((إنَّ خَيَارَكُمُ أَحُسَنُكُمُ قَضَاءً))(١)

لیعنی تم میں بہتر میں لوگ وہ ہیں جوقرض کی ادائیگی میں اچھا معاملہ کرنے والے ہوں ، لیکن اگرکوئی شخص قرض دیتے وقت سے طے کرلے کہ میں جب واپس لوں گا تو زیادتی کے ساتھ لوں گا،اس کو'' سود'' کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے ای کوسخت اور سکھین الفاظ کے ساتھ حرام قرار دیا ، اور سورہ بقرہ کے تقریباً پورے دورکو عاس'' سود'' کی حرمت پر نازل ہوئے ہیں۔

### قرآن كريم نے كس "سود" كوحرام قرار ديا؟

بعض اوقات ہمارے معاشرے میں بیہ کہا جاتا ہے کہ جس'' سود'' کوقر آن کریم نے حرام قرار دیا تھا، وہ درحقیقت بیتھا کہ اس زمانے میں قرض لینے والاغریب ہوتا تھا،اوراس کے پاس روٹی اور کھانے کے لئے پیمے نہیں ہوتے تھے اگر وہ بیمار ہے تو اس کے پاس علاج کے لئے پیمے نہیں ہوتے تھے، اگر گھر میں کوئی میت ہوگئ ہے تو اس کے پاس اس کو کفنانے اور دفنانے کے پیمے نہیں ہوتے

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخارى ، كتاب فى الاستقراض واداء الديون والحج والتفليس، باب حسن القضاء،
 رقم: ٢٢١٨، سنن النسائى، كتاب البيوع، باب استسلاف الحيوان واستقراضيه ، رقم: ٤٥٣٩،
 مسند أحمد، رقم: ٨٧٤٣

تھے، ایسے موقع پر وہ غریب پیچارہ کسی سے پیسے مانگنا تو وہ قرض دینے والا اس سے کہتا کہ میں اس وقت تک قرض نہیں دول گا جب تک تم مجھے اتنا فیصد زیادہ واپس نہیں دوگے، تو چونکہ بیدایک انسانیت کے خلاف بات تھی کہ ایک محالت میں اس کو کے خلاف بات تھی کہ ایک محالت میں اس کو کے خلاف بات تھی کہ ایک حالت میں اس کو سود کے بغیر پیسے فرا ہم نہ کرنا ظلم اور زیادتی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کوحرام قرار دیا، اور سود لینے والے خلاف اعلان جنگ کیا۔

لین ہمارے دور میں اور خاص طور پر بینکوں میں جوسود کے ساتھ روپے کالین دین ہوتا ہے

اس میں قرض لینے والا کوئی غریب اور فقیر نہیں ہوتا، بلکہ اکثر اوقات وہ بڑا دولت منداور سر مایہ دار ہوتا
ہے اور وہ قرض اس لئے نہیں لیتا کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، یا اس کے پاس پہننے کے لئے
کپڑا نہیں ہے، یا وہ کی بیمارے کے علاج کے لئے قرض نہیں لے رہا ہے، بلکہ وہ اس لئے قرض لے
رہا ہے تا کہ ان پیموں کو اپنی تجارت اور کاروبار میں لگائے اور اس سے نفع کمائے۔ اب اگر قرض
دینے والا محفق یہ کہے کہتم میرے پہنے اپنے کاروبار میں لگاؤ گے اور نفع کماؤ گے تو اس نفع کا دس فیصد
بطور نفع کے مجھے دو۔ تو اس میں کیا قباحت اور برائی ہے؟ اور یہ وہ ''نہیں ہے جس کوقر آن کر یم
نے حرام قرار دیا ہے، یہ اعتراض دنیا کے مختلف خطوں میں اٹھایا جا تا ہے۔

### تجارتی قرض (Commercial Loan)ابتدائی زمانے میں بھی تھے

ایک اعتراض بیاتھایا ہے کہ بیکاروباری سود (Commercial Interset) اور بیتجارتی قرض (Commercial Loan) حضوراقدس مَنْ اللّٰهُ کے زمانے میں نہیں تھے، بلکہ اس زمانے میں ذاتی اخراجات اور ذاتی استعمال کے لئے قرضے لئے جاتے تھے، لہذا قرآن کریم اس کو کیسے حرام قرار دے سکتا ہے جس کا اس زمانے میں وجود ہی نہیں تھا۔ اس لئے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے جس کا اس زمانے میں وجود ہی نہیں تھا۔ اس لئے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے جس'د سود' تھا، اور یہ کاروباری سود کریم نے جس'د سود' تھا، اور یہ کاروباری سود حرام نہیں ہے۔

### صورت بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی

پہلی بات تو یہ ہے کہ کئی چیز کے حرام ہونے کے لئے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ اس خاص صورت میں حضور مُلْقِیْلِ کے زمانے میں بھی پائی جائے اور حضور مُلْقِیْلِ کے زمانے میں اس انداز سے اس کا وجود بھی ہو۔ قرآن کریم جب کئی چیز کوحرام قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت اس کے سامنے ہوتی ہے اور اس حقیقت کو وہ حرام قرار دیتا ہے ، چاہ اس کی کوئی خاص صورت حضور ٹاٹیڈ ہے کے زمانے میں موجود ہو یا نہ ہواس کی مثال یوں سجھنے کہ قرآن کریم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اور شراب کی حقیقت یہ ہے کہ ایسا مشروب جس میں نشہ ہواب آج اگر کوئی شخص یہ کہنے گئے کہ صاحب! آجکل کی یہ وہ کی (Whisky) بیئر (Beer) اور برانڈی (Brandy) حضور ٹاٹیڈ کے نانے میں تو پائی نہیں جاتی تھی ، لہذا یہ حرام نہیں ہے ۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے اس لئے کہ حضور ٹاٹیڈ کے کہ خضور ٹاٹیڈ کے کہ خضور ٹاٹیڈ کے کہ خاص میں موجود نہیں تھی ، لیکن اس کی حقیقت یعنی '' ایسا مشروب جو نشہ آور ہو'' موجود تھی اور آنخضرت ٹاٹیڈ نے اس کو حرار قرار دے دیا تھا، لہذا اب وہ ہمیشہ کے لئے خرام ہوگئی، اب چاہے شراب کی ٹی شکل آجائے ، اور اس کا نام چاہے وہ کی (Whisky) رکھ دیا جائے یا برانڈی رکھ لویا بیئر رکھ لویا کوک (Coke) کی کوئی تھی قرام ہوگئی، اور ہرتام کے ساتھ جرام ہے۔

" اس لئے یہ کہنا کہ'' کمرشل لون'' چونکہ اس زمانے میں نہیں تھے بلکہ آج پیدا ہوئے ہیں اس لئے حرام نہیں ہیں، یہ خیال درست نہیں ۔

#### ايك لطيفه

ایک لطیفہ یا د آیا ہندوستان کے اندرایک گوتا (گانے والا) تھا، وہ ایک مرتبہ جج کرنے چلا گیا، جج کے بعدوہ مکہ مکر مہ سے مدینہ طیبہ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک منزل پراس نے قیام کیا اس زمانے میں مختلف منزلیں ہوتی تھیں، لوگ ان منزلوں پر رات گزارتے اور اگلے دن صبح آگے کا سفر کرتے ،اس لئے گویے نے راستے میں ایک منزل پر رات گزار نے کے لئے قیام کیا اور اس منزل پر ایک عرب گویا بھی آگیا، اور اس نے وہاں بیٹھ کرع بی میں گانا بجانا شروع کردیا، عرب گویے گی آواز سے بعدی اور خراب تھی، کریہہ الصوت تھا، اب ہندوستانی گویے کو اس کی آواز بہت بری گی، اور اس نے اٹھ کر کہا کہ آج یہ بات میری سجھ میں آئی کہ حضور مخالفہ نے گانا بجانا کیوں حرار قرار دیا تھا اس لئے کہ آپ میرا گانا من لیتے تو کہ آپ میرا گانا من لیتے تو کہ آپ میرا گانا من لیتے تو کہ سے میرا گانا من ایسے تو کہ بھرا گانا من لیتے تو کہ بھرا گانا من ایسے کے اس کے عرام قرار دے دیا اگر آپ میرا گانا من لیتے تو آپ میرا گانا من ایسے کہ آپ میرا گانا من ایسے کہ آپ میرا گانا من ایسے کہ آپ میرا گانا منا تھا اس کئے حرام قرار دے دیا اگر آپ میرا گانا من لیتے تو آپ میرا گانا منا مقال میں کہ تو کہ بھرا گانا منا تھا اس کئے حرام قرار دے دیا اگر آپ میرا گانا منا تھا اس کے حرام قرار دے دیا اگر آپ میرا گانا منا تھا اس کے حرام قرار دے دیا اگر آپ میرا گانا منا تھا اس کے حرام قرار دے دیا اگر آپ میرا گانا منا تھا اس کے حرام قرار دے دیا اگر آپ میرا گانا منا تھا اس کے حرام قرار دے دیا اگر آپ میرا گانا منا تھا ہوں کے دیا گر آپ کے دیا گر آپ کے دیا گر آپ کیا ہوں کے دیا گر آپ کیا ہوں کو کو کا کیا گانا منا تھا ہوں کیا ہوں کیا گانا منا تھا ہوں کے دیا گر آپ کیا ہوں کیا گونا کیا گانا منا تھا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گانا کیا ہوں کیا ہوں کیا گانا ہوں کو کر کر کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گر گانا ہوں کیا ہوں

#### آج کل کا مزاج

آ جکل بیمزاج بن گیاہے کہ ہر چیز کے بارے میں لوگ بیے کہتے ہیں کہ صاحب!حضور مُالْقِیْم

کے زمانے میں بیمل اس طرح ہوتا تھا،اس لئے آپ تلائی نے اس کوحرام قرار دے دیا۔ آج چونکہ

بیمل اس طرح نہیں ہور ہا ہے لہذا وہ حرام نہیں ہے کہنے والے یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ خزیر وں

کو اس لئے حرام قرار دیا گیا تھا کہ وہ گندے ماحول میں پڑے رہتے تھے غلاظت کھاتے تھے

گندے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی تھی اب تو بہت صاف تھرے ماحول میں ان کی پرورش

ہوتی ہے اور ان کے لئے اعلیٰ درجے کے فارم قائم کردئے گئے ہیں۔لہذا اب ان کوحرام ہونے کی

کوئی وجہنیں ہے۔

#### شريعت كاايك اصول

یا در کھئے! قرآن کریم جب کسی چیز کوحرام قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے اس کی صورتیں چاہے کتنی بدل جائیں اور اس کو بنانے اور تیار کرنے کے طریقے چاہے کتنے بدلتے رہیں، لیکن اس کی حقیقت اپنی جگہ برقر اررہتی ہے،اور وہ حقیقت حرام ہوتی ہے بیشریعت کا اصول ہے۔

### ز مانہ نبوت کے بارے میں ایک غلط فہمی

پھر یہ کہنا بھی درست نہیں کہ آنخضرت مظافیظ کے عہد مبارک میں تجارتی قرضوں (Commercial Loan) کا رواج نہیں تھا۔ اور سارے قرضے صرف ذاتی ضرورت کے لئے لئے جاتے تھے اس موضوع پر میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قد سرہ نے ''مسئلہ سود'' کے نام سے ایک کتاب کھی ہے اس کا دوسرا حصہ میں نے لکھا ہے۔ اس حصہ میں میں نے پچھ مثالیں پیش کی جیس کہ سرکار دوعالم مُنافیظ کے زمانے میں بھی تجارتی قرضوں کا لین دین ہوتا تھا۔

جب بیہ کہا جاتا ہے کہ عرب صحرانشین تھے تو اس کے ساتھ ہی لوگوں کے ذہن میں بی تصور آتا ہے کہ وہ معاشرہ جس میں حضور مُٹاٹیز میں تشریف لائے تھے، وہ ایسا ساوہ اور معمولی معاشرہ ہوگا جس میں تجارت وغیرہ تو ہوتی نہیں ہوگی اور اگر تجارت ہوتی بھی ہوگی تو صرف گندم اور بجو وغیرہ کی ہوتی ہوگی، اور وہ بھی دی بیس ہوتی ہوگی، اور وہ بھی دی بیس ہوتی ہوگی اس کے علاوہ کوئی بردی تجارت نہیں ہوتی ہوگی عام طور پر ذہن میں یہ تصور بیٹھا ہوا ہے۔

### ہرقبیلہ جائئٹ اسٹاک تمپنی ہوتا تھا

لیکن یا در کھتے ہیہ بات درست نہیں عرب کا وہ معاشرہ جس میں حضور مُلَاثِیْم تشریف لائے

اس میں بھی آج کی جدید تجارت کی تقریباً ساری بنیادیں موجود تھیں، مثلاً آج کل'' جائٹ اسٹاک كمپنياں " ہيں۔ اس كے بارے ميں كہاجا تاہے كه بيد چودھويں صدى كى پيداوارہے اس سے يہلے '' جائٹ اسٹاک کمپنی'' کا تصور نہیں تھا، کیکن جب ہم عرب کی تاریخ پڑھتے ہیں تو پینظر آتا ہے کہ عرب كا ہر قبیلہ ایک مستقل'' جائٹ اسٹاک تمپنی'' ہوتا تھا اس لئے كه ہر قبیلے میں تجارت كا طریقہ بیرتھا کہ قبیلہ کے تمام آ دمی ایک روپیہ دوروپیہ لاکرایک جگہ جمع کرتے اور وہ رقم ''شام''' بھیج کر وہاں سے سامان تجارت منگواتے آپ نے تجارتی قافلوں (Commercial Caravan) کا نام سنا ہوگا۔وہ '' کاروان'' یہی ہوتے تھے کہ سارے قبیلے نے ایک ایک روپیہ جمع کر کے دوسری جگہ بھیجا اور وہاں ہے سامان تجارت منگوا کریہاں فروخت کر دیا چنانچے قرآن کریم میں یہ جوفر مایا:

﴿لِإِلَافِ قُرَيُشِ٥ إِيُلَافِهِمُ رِحُلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيُفِ٥﴾ (١)

وہ بھی ای بناء پر کہ بیورب کےلوگ سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے تھے اور گرمیوں اور سردیوں کے پیسفر محض تجارت کے لئے ہوتے تھے یہاں سے سامان لے جاکر وہاں اور وہاں سے سامان لاکریہاں چے دیتے ،اور بعض اوقات ایک ایک آ دی ایخ قبیلے ہے دس لا کھ دینار قرض لیتا تھا۔اب سوال میہ ہے کہ کیا وہ اس لئے قرض لیتا تھا کہ اس کے گھر میں کھانے کونہیں تھا؟ یا اس کے پاس میت کو کفن دینے کے لئے کپڑانہیں تھا؟ ظاہر ہے کہ جب وہ اتنا بڑا قرض لیتا تھا تو وہ کسی کمرشل مقصد کے لئے لیتا تھا۔

### سب سے پہلے جھوڑ اجانے والاسود

جب حضور مَنْ لَيْمُ نِے جمۃ الوداع کے موقع پرسود کی حرمت کا اعلان فرمایا تو آپ نے ارشاد

((وَرِبَا الْحَاهِلِيِّةِ وَاَوَّلُ رِبًا اَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بُنِ عَبُدِالُمُطَّلَبِ فَانَّهُ مَوْضُوعٌ كُلَّةً))(٢)

''بعنی (آج کے دن) جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا اور سب سے پہلا سود جو میں جھوڑ تا ہوں وہ ہمارے چچا حضرت عباس کا سود ہے، وہ سب کا سب ختم کر دیا گیا''

<sup>(1)</sup> 

صحيح مسلم ، كتاب الحج، باب حجة النبي ، رقم :١٢٣٧ ، سنن ابي داؤد، كتاب المناسك ، باب صفة حجة النبي رقم:١٦٢٨، سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب الخطبة يوم النحر، رقم: ٢٠ ٤ . ٣ ، سنن الدارمي كتاب المناسك، باب في سنة الحج، رقم: ٤ ١٧٧١

چونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اس لئے آپ نے فرمایا کہ آج کے دن میں ان کا سود جو دوسر ہے لوگوں کے ذمے ہیں وہ ختم کرتا ہوں اور روایات میں آتا ہے کہ وہ دس ہزار مثقال سونا تھا، اور تقریباً 4 ماشے کا ایک مثقال ہوتا ہے، اور بیدس ہزار مثقال کوئی سرمابیہ (Principal) نہیں تھا۔ بلکہ بیسود تھا جولوگوں کے ذمے اصل رقوم پر واجب ہوا تھا۔ اس سے اندازہ لگائے کہ وہ قرض جس پردس ہزار سودلگ گیا ہو، کیا وہ قرض صرف کھانے کی ضرورت کے لئے لیا گیا ہو، کیا وہ قرض صرف کھانے کی ضرورت کے لئے لیا گیا ہوگا۔

### عہد صحابہ شکائٹٹر میں بدیکاری کی ایک مثال

حضرت زبیر بن عوام و النیز جوعشره میں سے ہیں، انہوں نے اپنی بالکل ایبا نظام قائم کیا ہوا تھا جیسے آ جکل بینکنگ کا نظام ہوتا ہے، لوگ جب ان کے پاس اپنی امانتیں لاکرر کھواتے تو سیان سے کہتے کہ میں بیامانت کی رقوم بطور قرض لیتا ہوں بیر قم میرے ذمے قرض ہے، اور پھر آپ اس رقم کو تجارت میں لگاتے، چنانچہ جس وقت آپ کا انقال ہوا تو اس وقت جوقرض ان کے ذمہ تھا، اس رقم کو تجارت میں لگاتے، چنانچہ جس وقت آپ کا انقال ہوا تو اس وقت جوقرض ان کے ذمہ تھا، اس کے بارے میں ان کے صاحبر اور حضرت عبد الله بن زبیر را النیز فرماتے ہیں:

"فَحَسِبُتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهُنِ فَوَجَدُتُهُ الْفَیُ أَلْفِ وَمِاتِیَنُ الْفِ"(۱)

"فَحَسِبُتُ مَا عَلَیْهِ مِنَ اللّٰهُنِ فَوَجَدُتُهُ الْفَیُ أَلْفِ وَمِاتِینَ الْفِ"(۱)

"فَحَسِبُتُ مَا عَلَیْهِ مِنَ اللّٰهِ فَوَجَدُتُهُ الْفَیُ الْفِ وَمِاتِینَ الْفِ" وہ با کیں لاکھ دیار نکل؛

لہذا یہ کہنا کہ اس زمانے میں تجارتی قرض نہیں ہوتے تھے، یہ بالکل خلاف واقعہ بات ہے اور حقیقت سے کہ تجارتی قرض بھی ہوتے تھے، اور اس پر'' سود'' کالین دین بھی ہوتا تھا، اور قرآن کریم نے ہرقرض پر جو بھی زیادتی وصول کی جائے اس کوحرام قرار دیا ہے لہذا یہ کہنا کہ کمرشل لون پر انٹرسٹ لینا جائز نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔

### سودمركب اورسودمفرد دونول حرام ہيں

اس کے علاوہ ایک اور غلط فہمی پھیلائی جارہی ہے ، وہ یہ کہ ایک سود مفرد ( Simple

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب فرض الخمس، باب برکة الغازی فی ماله حیا ومیتا مع النبی وولاة الأمر ،رقم: ۲۸۹۷، شرح ابن بطال ،رقم: ۳۱۲۹ (۳۹۳/۹)، حلیة الأولیاء (۱/۱۹)، السنن الکبری للبیهقی (۲/۶۸)، الطبقات لابن سعد (۱۹/۳)

Interest) ہوتا ہے اور ایک سود مرکب (Compound Interset) ہوتا ہے ، یعنی سود پر بھی سود لگتا چلا جائے ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور مُلاٹیڈ کے زمانے میں مرکب سود ہوتا تھا اور قرآن کریم نے اس کوحرام قرار دیا ہے لہٰذا وہ تو حرام ہے ، لیکن سود مفرد جائز ہے ، اس لئے کہ وہ اس زمانے میں نہیں تھا اور نہ ہی قرآن نے اس کوحرام قرار دیا ہے ۔ لیکن ابھی قرآن کریم کی جوآیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُوُا اتَّقُوُا اللَّهُ وَذَرُوُا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ (١)

د کیعنی اے ایمان والو! الله عنے ڈرو، اور رہا کو جو حصہ بھی رہ گیا ہو، اس کو چھوڑ دؤ'

یعنی اس کے کم یا زیادہ ہونے کا کوئی سوال نہیں یا Rate of Interest کے کم یا زیادہ
ہونے کی بحث نہیں جو پچھ بھی ہواس کو چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد آ گے فرمایا:

﴿ وَإِنْ تُبُتُمُ فَلَكُمُ رُؤُوسٌ أَمُوَالِكُمُ ﴿ (٢)

یعنی اگرتم رہا ہے تو بہ کرلوتو پھرتمہارا جوراس المال (Principal) ہے وہ تمہارات ہے اور خود قرآن کریم نے واضح طور پر فرمادیا کہ Principal تو تمہارات ہے لیکن اس کے علاوہ تھوڑی ک ذیادتی بھی ناجائز ہے لہذا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ سود مرکب حرام ہے اور سود مفرد حرام نہیں ، بلکہ سود کم ہویا زیادہ سب حرام ہے اور قرض لینے والا غریب ہوت بھی حرام ہے اور قرض لینے والا امیراور مالدار ہوت بھی حرام ہے ، اگر کوئی شخص ذاتی ضرورت کے لئے قرض لے رہا ہوتو بھی حرام ہوتے میں کوئی شہیں ۔ تجارت کے لئے قرض لے رہا ہوتو بھی حرام ہوتے میں کوئی شہیں ۔

### موجودہ بینکنگ انٹرسٹ بالاتفاق حرام ہے

یہاں میہ بات بھی عرض کردوں کہ تقریباً 60,50سال تک عالم اسلام میں بینکنگ انٹرسٹ (Banking Interest) کے بارے میں سوالات اٹھائے جاتے رہاورجیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ Simple Interest حرام ہے۔ Compound Interest نہیں ہے یا یہ کہنا کہ Commercial Loan حرام نہیں ہے وغیرہ ۔ یہ اشکالات اور اعتراضات عالم اسلام میں تقریباً کہ ہوتے رہے ہیں لیکن اب یہ بحث ختم ہوگئی ہے، اب ساری ونیا کے نہ صرف علاء بلکہ ماہرین معاشیات اور مسلم بینکرز بھی اس بات پر متفق ہیں کہ بینکنگ انٹرسٹ بھی ای طرح حرام ہے، جس طرح عام قرض کے لین وین پر سود حرام ہوتا ہے اور اب اس پر اجماع ہو چکا ہے کی

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٧٨ (٢) البقرة: ٢٧٩

قابل ذکر شخص کا اس میں اختلاف نہیں اس کے بارے میں آخری فیصلہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے جدہ میں مجمع الفقہ الاسلامی اختلاف نہیں اس کے بارے میں آخری فیصلہ آج مسلم ملکوں کے جدہ میں مجمع الفقہ الاسلامی Islamic Fiqh Academy) جس میں تقریباً 200 مسلم ملکوں کے تقریباً 200 علماء نے سرکردہ علماء کا اجتماع ہوا، اور جس میں ، میں بھی شامل تھا۔ اور ان تمام ملکوں کے تقریباً 200 علماء نے بالا تفاق بیفتوی دیا کہ بینکنگ انٹرسٹ بالکل حرام ہے، اور اس کے جائز ہونے کا کوئی راستہ نہیں لہذا بیمسئلہ تو اب ختم ہو چکا ہے کہ حرام ہے یانہیں؟

# کمرشل لون پرانٹرسٹ میں کیا خرابی ہے؟

اب ایک بات باتی رہ گئی ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہئے ، وہ یہ کہ شروع میں جیسا کہ عرض کیا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور سکا ٹیٹی کے زمانے میں صرف ذاتی ضرورت کے لئے قرض لئے جاتے سے ،اب اگرایک شخص ذاتی ضرورت کے لئے قرض لے رہا ہے مثلاً اس کے پاس کھانے کوروٹی نہیں ہے یا میت کو دفنانے کے لئے کفن نہیں ہے اس کے لئے وہ قرض لے رہا ہے اور آپ اس سے سود کا مطالبہ کررہے ہیں یہ تو ایک غیرانسانی حرکت اور تا انصافی کی بات ہے، لیکن جو مخص میرے پیسے کو مطالبہ کررہے ہیں یہ تو ایک غیرانسانی حرکت اور تا انصافی کی بات ہے، لیکن جو مخص میرے پیسے کو شخارت میں لگا کرنفع کمائے گا آگر میں نفع میں اس سے تھوڑا حصہ لے لوں گا تو اس میں کیا خرابی ہے؟

### آپ کونقصان کا خطرہ (Risk) بھی برداشت کرنا ہوگا

پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ کے کسی تھی میں چوں چراں کی گنجائش نہیں ہوئی چاہئے ،اگر کسی چیز کو اللہ تعالی نے حرام کردیا، وہ حرام ہوگی لیکن زیادہ اطمینان کے لئے یہ بات عرض کرتا ہوں تا کہ یہ بات اچھی طرح ول میں اتر جائے وہ یہ کہ اگر آپ کسی تحض کو قرض دے رہے ہیں تو اس کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ دو با تو اں میں سے ایک بات متعین کرلو، کیا تم اس کی پچھ امداد کرتا چاہتے ہو؟ اگر قرض کے ذریعہ اس کی امداد کرتا امداد کرتا چاہتے ہو؟ اگر قرض کے ذریعہ اس کی امداد کرتا چاہتے ہوتو وہ پھر آپ کی طرف سے صرف امداد ہی ہوگ ۔ پھر آپ کو اس قرض پرزیاد تی کے مطالب کا کوئی حق نہیں ، اورا گراس کے کاروبار میں حصہ دار بنتا چاہتے ہوتو پھر جس طرح نفع میں حصہ دار بن کا کوئی حق نہیں ، اورا گراس کے کاروبار میں حصہ دار بنتا ہوگا ۔ یہ نہیں ہوسکتا کہتم صرف نفع میں حصہ دار بن جاؤ، نفع ہوتو تمہارا، اورا گر نقصان ہوتو وہ اس کا ، البلہ اجس صورت میں آپ اس کو کاروبار کے لئے جاؤ، نفع ہوتو تمہارا، اورا گر نقصان ہوتو وہ اس کا ، البلہ اجس صورت میں آپ اس کو کاروبار کے لئے اور نفع آپ کوئل جائے بلکہ اس صورت میں آپ اس کو قرض نہ دیں بلکہ اس کے ساتھ ایک جو تئے اور نفع آپ کوئل جائے بلکہ اس صورت میں آپ اس کو قرض نہ دیں بلکہ اس کے ساتھ ایک جو تئے د

انٹر پرائز (Joint Enterprise) کیجئے۔ لیعنی اس سے معاہدہ کریں کہ جس کاروبار کے لئے تم قرض لے رہے ہو، اس میں اتنا فیصد نفع میرا ہوگا، اورا تنا تمہارا ہوگا۔اگراس کاروبار میں نقصان ہوگا تو وہ نقصان بھی ای نفع کے تناسب سے ہوگالیکن سے بالکل درست نہیں ہے کہ آپ تو اس سے سے کہیں کہ اس قرض پر 15 فیصد نفع آپ سے لوں گا۔ جا ہے تہمیں کاروبار میں نفع ہو، یا نقصان ہو، سے بالکل حرام ہے اور سود ہے۔

### آج کل کے انٹرسٹ کے نظام کی خرابی

آج كل انٹرسٹ (Interest) كا جو نظام رائج ہے ، اس كا خلاصہ يہ ہے كہ بعض اوقات قرض لينے والے كونقصان ہوگيا، تو اس صورت ميں قرض دينے والا فائدہ ميں رہا، اور قرض لينے والا نقصان ميں رہا، اور بعض اوقات يہ ہوتا ہے كہ قرض لينے والے نے زيادہ شرح سے نفع كمايا اور قرض دينے والے نے زيادہ شرح سے نفع كمايا اور قرض دينے والے كواس نے معمولی شرح سے نفع ديا۔ اب قرض دينے والا نقصان ميں رہا۔ اس كوا يك مثال كے ذريع سجھے۔

### ڈیپازیٹر ہرحال میں نقصان میں ہے

مثلاً ایک شخص ایک کروڑ رو پی قرض لے کر اس سے تجارت شروع کرتا ہے، اب وہ ایک کروڑ رو پید کہاں سے اس کے پاس آیا؟ وہ ایک کروڑ رو پید کس کا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ رو پیدائی نے بینک سے لیا۔ اور بینک کے پاس وہ رو پید ڈیپازیٹرس کا ہے۔ گویا کہ وہ ایک کروڑ رو پید پوری قوم کا ہے۔ اور اب اس نے قوم کے اس ایک کروڑ رو پے سے تجارت شروع کی اور اس تجارت کے اندر اس کوسو فیصد نفع ہوا، اور اب اس کے پاس وہ کروڑ ہوگئے، جس میں سے 15 فیصد یعنی 15 لا کھروپے اس نے بینک کو دیئے۔ اور پھر بینک نے اس میں سے اپنا کمیشن اور اپنے اخراجات نکال کر باتی میں لئے بینک کو دیئے۔ اور پھر بینک نے اس میں سے اپنا کمیشن اور اپنے اخراجات نکال کر باتی میں لگا تھا، جس سے اتنا نفع ہوا ان کوتو سوروپے پرصرف وس روپے نفع ملا، اور بید بیچارہ ڈیپازیٹر بڑا خوش ہے کہ میرے سوروپے اب ایک سودس ہوگئے۔ لیکن اس کو بیم معلوم نہیں کہ حقیقت میں اس کے خوش ہے کہ میرے سوروپے اب ایک سودس ہوگئے۔ لیکن اس کو بیم معلوم نہیں کہ حقیقت میں اس کے پیدوں سے جونفع کمایا گیا اس کے لحاظ سے ایک سوکے دوسوہونے چاہئے تھے، اور پھر دوسری طرف بیدوں سے جونفع کمایا گیا اس کے لحاظ سے ایک سوکے دوسوہونے چاہئے تھے، اور پھر دوسری طرف بیدوں روپے جونفع اس کوملا، قرض لینے والا اس کو دو بارہ اس سے واپس وصول کر لیتا ہے، وہ کس طرح واپس وصول کر لیتا ہے، وہ کس طرح واپس وصول کر تا ہے؟

## سود کی رقم مصارف میں شامل ہوتی ہے

وہ اس طرح وصول کرتا ہے کہ قرض لینے والا ان دی روپوں کو پیداواری اخراجات اور مصارف (Cost of Production) میں شامل کرلیتا ہے، مثلاً فرض کرو کہ اس نے ایک کروڑ روپیہ بینک سے قرض لے کرکوئی فیکٹری لگائی، یا کوئی چیز تیار کی تو تیاری کے مصارف (Cost) میں روپیہ بینک سے قرض لے کرکوئی فیکٹری لگائی، یا کوئی چیز تیار کی تو تیاری کے مصارف (Cost) میں 15 فیصد بھی شامل کردیے جواس نے بینک کواوا کئے۔ لہذا جب وہ پندرہ فیصد بھی شامل کردیے جواس نے بینک کواوا کئے۔ لہذا جب وہ پندرہ فیصد بڑھ جائے گی۔ مثلاً اس نے کپڑا تیار کیا تھا، تو اب انٹرسٹ کی وجہ سے اس کپڑے کی قیمت پندرہ فیصد بڑھ گئی، لہذا ڈیپازیٹر جس کوایک سو کے ایک سودی روپ ملے تھے، جب بازار سے کپڑا خریدے گا تو اس کواس کپڑے کی قیمت پندرہ فیصد زیادہ دین ہوگی۔ تو متبجہ بید لکلا کہ ڈیپازیٹر کوجو دی فیصد منافع دیا گیا تھا وہ دو مرے ہاتھ سے اس سے زیادہ کرکے پندرہ فیصد وصول کرلیا گیا۔ بیتو خوب نفع کا سودا ہوا، وہ ڈیپازیٹر خوش ہے کہ ججے سو زیادہ کرکے بندرہ فیصد وصول کرلیا گیا۔ بیتو خوب نفع کا سودا ہوا، وہ ڈیپازیٹر خوش ہے کہ ججے سو روپے کے ایک سو دی روپے مل گئے۔ لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس کوسوروپے کے دیا جب کے اور دوسری طرف بدلے 29روپے ملے۔ اس لئے کہ وہ پندرہ فیصد کپڑے کی کوسٹ میں چلے گئے اور دوسری طرف بدلے 25روپے ملے۔ اس لئے کہ وہ پندرہ فیصد کپڑے کی کوسٹ میں چلے گئے اور دوسری طرف

#### شركت كأ فائده

اور اگر شرکت پر معاملہ ہوتا ، اور یہ طے پاتا کہ مثلاً 50 فیصد نفع سرمایہ لگانے والے (Financier) کا ہوگا۔اور 50 فیصد کام کرنے والے تاجر کا ہوگا۔تو اس صورت میں عوام کو 15 فیصد کے بجائے 50 فیصد نفع ملتا اور اس صورت میں یہ 50 فیصد اس چیز کی لاگت (Cost) میں بھی شامل نہ ہوتا اس لئے کہ نفع تو اس پیداوار کی فروخت کے بعد سامنے آئے گا،اور پھر اس کونقسیم کیا جائے گا۔ اس لئے کہ سود (Interest) تو لاگت (Cost) میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن نفع (Profit) لاگت (Cost) میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن نفع (Profit) لاگت (Cost) میں شامل نہیں کیا جاتا ،تو یہ صورت اجتماعی نفع کی تھی۔

### نفع کسی کا اورنقصان کسی اور کا

اورا گرفرض کرو کہا لیک کروڑ روپیہ بینک ہے قرض لے کر جو تجارت کی اس تجارت میں اس کو نقصان ہو گیا وہ بینک اس نقصان کے نتیج میں دیوالیہ ہو گیا، اب اس بینک کے دیوالیہ ہونے کے نتیج میں کس کا روپیہ گیا؟ ظاہر ہے کہ عوام کا گیا۔ تو اس نظام میں نقصان ہونے کی صورت میں سارا نقصان عوام پر ہے۔اورا گرنفع ہے تو سارا کا سارا قرض لینے والے کا۔

### بیمه ممینی سے کون فائدہ اٹھار ہاہے

قرض لینے والے تاجر کا اگر نقصان ہوجائے تو اس نے اس نقصان کی تلافی کے لئے ایک اور راستہ تلاش کرلیا ہے، وہ ہے انشورنس (Insurance) مثلاً فرض کرو کہ روئی کے گودام میں آگ لگ گئی تو اس نقصان کو پورا کرنے کا فریضہ انشورنس کمپنی پرعا کد ہوتا ہے اور انشورنس کمپنی میں کس کا بیسہ ہے؟ وہ غریب عوام کا بیسہ ہے اس عوام کا بیسہ ہے جو اپنی گاڑی اس وقت تک سڑک پرنہیں لا سکتے جب تک اس کو انشور ڈ (Insured) نہ کرالیں۔اور عوام کی گاڑی کا ایکسٹرنٹ نہیں ہوتا، اس کو آگ شمیں گئی لیکن وہ بیمہ کی قسطیں (Premium) ادا کرنے پر مجبور ہیں۔

ان غریب عوام کے بیمہ کی قسطوں سے انشورنس کمپنی کی عمارت تغییر کی گئی، اورغریب عوام کے ڈیپازیٹ کے ڈیپازیٹ کے ذریعہ تاجر کے نقصان کی تلافی کرتے ہیں، لہذا یہ سارا گور کھ دھندا اس لئے کیا جارہا ہے تا کہا گرفع ہوتو سرمایہ دار تاجر کا ہو، اورا گرفقصان ہوتو عوام کا ہو،اس کے نتیج میں یہ صورت حال ہورہی ہے، بینک میں جو پوری قوم کا روپیہ ہے اگر اس کو چیج طریقے پر استعمال کیا جاتا تو اس کے تمام منافع بھی عوام کو حاصل ہوتے۔ اور اب موجودہ نظام میں تقسیم دولت ( Distribition of ) کا جو سٹم ہے۔اس کے نتیج میں دولت نیچ کی طرف جانے کے بجائے اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ انہی خرابیوں کی وجہ سے حضور سُڑا ﷺ نے فرمایا کہ سود کھانا ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کاری رہی ہے۔ انہی خرابیوں کی وجہ سے حضور سُڑا ﷺ نے فرمایا کہ سود کھانا ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کاری

کرنا(۱)۔اتناسکین گناہ اس لئے ہے کہ اس کی وجہ سے پوری قوم کو تناہی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔

### سود کی عالمی نتاه کاری

آج سے پہلے ہم'' سود'' کو صرف اس لئے حرام مانتے تھے کہ قرآن کریم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، میں اس کے عقلی دلائل سے زیادہ بحث نہیں تھی۔اللہ تعالیٰ نے جب حرام قرار دے دیا ہے، بس حرام ہے۔لیکن آج اس کے نتائج کا آپ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کررہے ہیں، آج پوری دنیا میں انٹرسٹ کا نظام جاری ہے۔آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اس ملک (امریکہ) کا دنیا میں

<sup>(</sup>۱) شعب الإيمان، رقم: ۱۵ ۵۵ (۳۹۳/۶)، كنز العمال، رقم: ۹۷۷۶ (۱۰۸/۶)، جامع الأحاديث، رقم:۱۲۸۲۷ (۱۶/۱۳)

طوطی بول رہا ہے۔ اور اب تو اس کا دوسرا حریف بھی دنیا ہے رخصت ہوگیا، اور اب کوئی اس ہے تکر لینے والا موجو نہیں لیکن پھر بھی اقتصادی ابتری کا شکار ہے، اس کی بنیاد بھی انٹرسٹ ہے، اس لئے یہ کہنا کہ حضور سُلُوْنِ کے زمانے میں غریب فقیر قتم کے لوگ سود پر قرض لیا کرتے تھے۔ ان ہے سود کا مطالبہ کرنا حرام تھا، لیکن آج اگر کوئی شخص کمرشل لون پر سود لے رہا ہے تو اس کو حرام نہیں ہونا چاہئے عظی اور معاشی اعتبار ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر جانبداری ہے اس نظام کا مطالعہ کرے تو اس کو پہنچا دیا ہے۔ اور ان کو پہنچا دیا ہے۔ اور کرے تو اس کی حقیقت کھل جائے گی ، اور ان کو پہنچ کی جائے گا کہ لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کھل جائے گی ، اور ان کو پہنچ کیل جائے گا کہ تو تو کہ کے ضاف اعلان جنگ کیوں کیا تھا؟ یہ تو سود کی حرمت کا ایک پہلوتھا جو میں کے آپ کے سامنے بیان کیا۔

#### سودي طريقه كاركا متبادل

ایک دوسرا سوال بھی بہت اہم ہے جو آ جکل لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بیتو مانتے ہیں کہ انٹرسٹ حرام ہے ۔ لیکن اگر انٹرسٹ کوختم کردیا جائے تو بھراس کا متبادل طریقہ کیا ہوگا جس کے ذریعہ معیشت کو چلایا جائے ؟ اس واسطے کہ آج پوری دنیا میں معیشت کی روح انٹرسٹ پر قائم ہے ۔ اور اگر اس کی روح کو نکال دیا جائے تو اس کو چلانے کا دوسرا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا ۔ اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ کے سواکوئی دوسرا نظام موجود ہی نہیں ہے ۔ اور اگر سے ہو قوہ مکن اور قابل ممل طریقہ موجود ہے تو ممکن اور قابل ممل طریقہ موجود ہے تو ممکن اور قابل ممل طریقہ موجود ہے تو وہ بتائے کہ کیا ہے؟

اس سوال کا جواب تفصیل طلب ہے، اور ایک مجلس میں اس موضوع کا پوراحق ادا ہوناممکن ہیں اس موضوع کا پوراحق ادا ہوناممکن ہیں ہیں ہے۔ اور اس کا جواب تھوڑا سائیکنیکل بھی ہے، اور اس کو عام فہم اور عام الفاظ میں بیان کرنا آب آب آسان بھی نہیں ہے۔ لیکن میں اس کو عام فہم انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تا کہ آپ حضرات کی سمجھ میں آجائے۔

### نا گزیر چیزوں کوشریعت میںممنوع قرارنہیں دیا گیا

سب سے پہلے تو یہ مجھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کوحرام قرار دے دیا کہ یہ چیز حرام ہے تو پھرممکن ہی نہیں ہے کہ وہ چیز ناگز ریہو، اس لئے کہ اگر وہ چیز ناگز ریہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو حرام قرارنه دیتے۔اس کئے کہ قرآن کریم کاارشاد ہے:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُساً إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ (١)

'' کیعنی الله تعالی انسان کوکئی ایسی چیز کا تھم نہیں دیتے جواس کی وسعت سے باہر ہو'' لہٰذا ایک مومن کے لئے تو اتنی بات بھی کافی ہے کہ جب اللہ تعالی نے ایک چیز کوحرام قرار

لہذا ایک مومن کے لئے تو ائی بات بھی کائی ہے کہ جب اللہ تعالی نے ایک چیز لوحرام قرار دے دیا تو چونکہ اللہ تعالی سے زیادہ جانے والا کوئی نہیں ہے کہ کون کی چیز انسان کے لئے ضروری ہے اور کون می چیز انسان کے لئے ضروری اور تاگزیر اور کون می چیز ضروری نہیں ہے۔لہذا جب اس چیز کوحرام قرار دے دیا تو یقیناً وہ چیز ضروری اور تاگزیر نہیں ہے۔تو نہیں ہے۔اس چیز میں کہیں خرابی ضرور ہے جس کی وجہ سے وہ ضروری اور تاگزیر معلوم ہور ہی ہے۔تو اب اس خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہے کیکن میے کہنا درست نہیں ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا اور رہے چیز تاگزیر ہے۔

### سودی قرض کا متبادل قرض حسنہ ہی نہیں ہے

دوسری بات یہ ہے بعض لوگ میں جھتے ہیں انٹرسٹ (Interest) جس کو قرآن کریم حرام قرار دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ جب کسی کو قرض دیا جائے تو ان کو غیر سودی قرض (Interest Free Loan) دینا چاہئے۔ اور اس پر کسی منافع کا مطالبہ نہیں کرنا چاہئے۔ اور اس ہے یہ نئیجہ نکالتے ہیں کہ جب انٹرسٹ ختم ہوجائے گا جمیس پھر غیر سودی قرضے ملاکریں گے، پھر جتنا قرض چاہیں حاصل کریں، اور اس سے کوٹھیاں بنگلے بنا ئیں۔ اور اس سے فیکٹریاں قائم کریں، اور ہم سے کسی انٹرسٹ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ اور اس سوچ کی بنا پرلوگ کہتے ہیں کہ یہ صورت قابل عمل سے کسی انٹرسٹ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ اور اس سوچ کی بنا پرلوگ کہتے ہیں کہ یہ صورت قابل عمل کہاں سے آئے گا کہ جب ہر شخص کوسود کے بغیر قرض دیا جائے گا تو پھر اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا کہ سب لوگوں کو بغیر سود کے قرضہ دے دیا جائے؟

### سودی قرض کا متبادل''مشارکت'' ہے

یا در کھے کہ انٹرسٹ کا متبادل (Alternative) قرض حسنہیں ہے کہ کی کوویسے ہی قرض دے دیا جائے بلکہ اس کا متبادل '' مشارکت' ہے بعنی جب کوئی شخص کاروبار کے لئے قرضہ لے رہا ہے تو وہ قرض دینے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارے کاروبار میں حصہ دار بنتا جا ہتا ہوں ،اگر تمہیں نفع ہوگا تو اس نفع کا بچھ حصہ مجھے دینا پڑے گا اور اگر نقصان تو اس نقصان میں بھی شامل ہوں گا، تو اس

<sup>(</sup>١) البقرة:٢٨٦

کاروبار کے نفع اور نقصان دونوں میں قرض دینے والا شریک ہوجائے گا ، اور بیہ مشارکت ہوجائے گ اور بیا نٹرسٹ کا متبادل طریقہ کار (Alternative System) ہے۔

اور''مثارکت'' کا نظریاتی پہلوتو میں آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ انٹرسٹ کی صورت میں تو دولت کا بہت معمولی حصہ کھانہ دار (Depositor) کو ملتا ہے، کین اگر''مثارکت'' کی بنیاد پر ہوتو اس صورت کی بنیاد پر کاروبار کیا جائے اور سرمایہ کاری (Financing)''مثارکت'' کی بنیاد پر ہوتو اس صورت میں تجارت کے اندر جتنا نفع ہوگا اس کا ایک متناسب (Proportionate) حصہ کھانہ داروں کی میں تجارت کے اندر جتنا نفع ہوگا اس کا ایک متناسب (Distribution of Wealth) کا اوپر کی طرف بھی منتقل ہوگا اور اس صورت میں تقسیم دولت (Distribution of Wealth) کا اوپر کی طرف جانے کے بجائے نیچے کی طرف آئے گا۔ لہذا اسلام نے جو متبادل نظام پیش کیا وہ'' مشارکت' کا نظام ہے۔

### مشارکت کے بہترین نتائج

الیکن یہ '' مشارکت'' کا نظام چونکہ موجودہ دنیا میں ابھی تک کہیں جاری نہیں ہے اوراس پر عمل نہیں ہوااس لئے اس کی برکات بھی لوگوں کے سامنے نہیں آ رہی ہیں، ابھی گذشتہ ہیں نچیس سال کے دوران مسلمانوں نے مختلف مقامات پراس کی کوششیں کی ہیں کہ وہ ایسے مالیاتی ادارے اور بینک قائم کریں جو انٹرسٹ کی بنیاد پر نہ ہوں بلکہ ان کو اسلامی اصولوں کی بنیاد پر چلایا جائے اور شاید آپ عنک اور کے علم میں بھی یہ بات ہوگی کہ اس وقت پوری دنیا میں کم از کم ۱۸سے لے کر ۱۰ ایسے بینک اور سرمایہ کاری کے ادارے قائم ہو چکے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسلامی اصولوں پر اپنے کاروبار کو چلا بلکہ ہوسکتا ہے کہ اس میں پھی تعلی کاروبار کر رہے ہیں۔ میں سے نہیں کہتا کہ ان کا یہ دعویٰ سو فیصد محجے ہیں اور انٹرسٹ سے پاک کاروبار کر رہے ہیں۔ میں سے نہیں کہتا کہ ان کا یہ دعویٰ سو فیصد محجے ہیں اور انٹرسٹ سے پاک کاروبار کر رہے ہیں۔ میں سے نہیں کہتا کہ ان کا یہ دعیقت اپنی جگہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً ایک سوادارے اور بینک غیر سودی نظام پر کام کر رہے ہیں، اور یہ صرف اسلامی ملکوں میں نہیں بلکہ بحض مغربی اور بین فیری نظام پر کام کر رہے ہیں، اور بیشوں اور اداروں نے '' مشار کہ'' کے طریقے پو کا ستان میں ایک بینک میں اس کا تج بہ کیا اور میں انواز کی حیثیت سے اس کا معائد کیا، اور اس میں'' مشار کہ'' کے خوداس کی'' فیری گراں کمیٹی' کے مبر ہونے کی حیثیت سے اس کا معائد کیا، اور اس میں'' مشار کہ'' مشار کہ'' کو وسیع پیانے پر کیا کے نوان کو کو کی نیا کہ تو اس کی تائے اور کا سے بیائے البندا آگر'' مشار کہ'' کو وسیع پیانے پر کیا جائے تو اس کے نتائے اور بیک زیادہ بہتر نگل سکتے ہیں۔

### ''مشارکت''میں عملی دشواری

لیکن اس میں ایک عملی دشواری ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص مشارکہ کی بنیاد پر بینک سے پیسے کے گیا اور'' مشارکہ' کے معنی نفع اور نقصان میں شرکت (Profit and Loss Sharing) کے بیں کہ اگر نفع ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگی اور اگر نقصان ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگی تو اس میں بات ہیں ہے کہ خود ہمارے عالم اسلام میں بددیا نتی اتنی عام ہے، اور بگاڑا تنا پھیلا ہوا ہے کہ اب اگر کوئی شخص اس بنیاد پر بینک سے پیسے لے کر گیا کہ اگر نفع ہوا تو نفع لاکر دوں گا، اور اگر نقصان ہوا تو نفع اس بنیاد پر بینک سے پیسے لے کر گیا کہ اگر فوہ پیسے لے کر جانے والاشخص بھی پلیٹ اگر نقصان ہوا تو نقصان بینک کو بھی برداشت کرتا پڑے گا تو وہ پیسے لے کر جانے والاشخص بھی پلیٹ کرنفع لے کر نہیں آئے گا۔ بلکہ وہ ہمیشہ بیا ظاہر کرے گا کہ مجھے نقصان ہوا ہے، اور وہ بینک سے کہ گا کہ بجائے اس کے کہ آپ مجھے سے نفع کا مطالبہ کریں بلکہ اس نقصان کی تلائی کے لئے مجھے مزیدر تم دیں۔

ممکی پہلوکا بیایک بہت اہم مسئلہ ہے، گراس کا تعلق اس'' مشارکہ''کے نظام کی خرابی سے نہیں ہےاوراس کی وجہ سے بینہیں کہا جائے گا کہ بی'' مشارکہ''کا نظام خراب ہے۔ بلکہ اس مسئلہ کا تعلق انسانوں کی خرابی سے ہے جواس نظام پڑعمل کررہے ہیں، ان عمل کرنے والوں کے اندرا چھے اخلاق دیانت اورامانت نہیں ہے، اوراس کی وجہ سے'' مشارکہ''کے نظام میں بیخطرات موجود ہیں کہ لوگ بینک سے'' مشارکہ''کی بنیاد پر پہنے لے جائیں گے اور پھرکاروبار میں نقصان دکھا کر بینک کے ذریعہ ڈیپازیٹر کونقصان دکھا کر بینک کے ذریعہ ڈیپازیٹر کونقصان پہنچائیں گے۔

#### اس د شواری کاحل

لیکن بیمستاہ کوئی نا قابل حل مسئلہ نہیں ہے اور ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کاحل نہ نکالا جاسکے،
اگر کوئی ملک اس'' مشارکہ'' کے نظام کو اختیار کرنے تو وہ بآسانی بیحل نکال سکتا ہے کہ جس کے بارے میں بیٹا بت ہو کہ اس نے بددیانتی سے کام لیا ہے اور اپنے اکا وَنٹس حیحے بیان (Declare) نہیں کئے تو حکومت ایک مدت در از کے لئے اس کو بلیک لسٹ (Black List) کر دے، اور آئندہ کوئی بینک اس کو فنانسنگ کی کوئی سہولت فراہم نہ کرے ۔ اس صورت میں لوگ بددیانتی کرتے ہوئے ڈریں گے۔ آج بھی جائٹ اسٹاک کمپنیاں کام کر رہی ہیں، اور وہ اپنے بیلنس شیٹ راس کی باوجود کا وجود کے اور اس بیلنس شیٹ میں اگر چہ بددیانتی بھی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود کا محدود کے اس کے باوجود

اس میں وہ اپنا نفع ظاہر کرتی ہیں۔اس لئے اگر'' مشارکہ'' کو پورے ملکی سطح پراختیار کریں تو اس حل کو اختیار کی جا اختیار کیا جاسکتا ہے البتہ جب تک'' مشارکہ'' کو ملکی سطح پر اختیار نہیں کیا جاتا۔ اس وقت تک انفرادی (Individual)اداروں کو'' مشارکہ'' پرعمل کرنا دشوار ہے۔لیکن ایسے انفرادی ادارے سلیکٹڈ (Selected)بات چیت کے ذریعہ مشارکہ کرسکتے ہیں۔

#### دوسری متبادل صورت''اجاره''

اس کے علاوہ اسلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایبا دین عطافر مایا ہے کہ اس میں ''مشارکہ' کے علاوہ بینکنگ اور فائینا نسگ کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ مثلاً ایک طریقہ اجارہ (Leasing) کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مخص بینک سے بیسہ ما تگنے آیا اور بینک نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس ضرورت کے لئے بیسہ چاہئے؟ اس نے بتایا کہ مجھے اپنے کارخانے میں ایک مشینری باہر سے منگوا کر لگانی ہے ، تو اب بینک اس مخص کو پلیے نہ دے۔ بلکہ خود اس مشینری کو خرید کر اس مخص کو کہتے نہ دے۔ بلکہ خود اس مشینری کو خرید کر اس مخص کو کرایہ پر دبیرے۔ اس عمل کو اجارہ (Leasing) کہا جاتا ہے ، البتہ آجکل فائینا نسگ اداروں اور بینک میں فائینا نشل لیزنگ کا جو طریقہ رائج ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے ، اس ایگر بہنٹ میں بہت کی شقیں (Clauses) شریعت کے خلاف ہیں۔ لیکن اس کو شریعت کے مطابق آسانی کے ساتھ بنایا جاسکتا ہے۔ پاکستان میں متعدد فائینا نشل ادارے قائم ہیں جن میں لیزنگ ایکر بہنٹ شریعت کے مطابق ہیں ، اس کو اختیار کرنا جائے۔

#### تیسری متبادل صورت '' مرابحهٔ'

اسی طرح ایک اور طریقہ ہے۔ جس کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ ہے'' مرابحہ فائینا نسنگ' یہ بھی کمی شخص سے معاملہ کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں نفع پر وہ چیز نیج وی جاتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص بینک سے اس لئے قرض لے رہا ہے کہ وہ خام مال (Raw Material) خریدنا جا ہتا ہے، وہ بینک اس کو خام مال خرید نے کے لئے بہیے دینے کے بجائے وہ خود خام مال خرید کراس کو نفع پر نیج دیے ہو جائے وہ خود خام مال خرید کراس کو نفع پر نیج دے بہطریقہ بھی شرعاً جائز ہے۔

بعض لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ مرابحہ کی بیصورت تو ہاتھ گھما کر کان پکڑنے والی بات ہوگئی ، کیونکہ اس میں بینک سے نفع لینے کے بجائے دوسرے طریقے سے نفع وصول کرلیا۔ بیہ کہنا درست نہیں ،اس لئے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ:

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ (١)

یعنی اللہ تعالی نے بیچ کوحلال کیا ہے اور ربا کوحرام کیا ہے اور مشرکین مکہ بھی تو یہی کہا کرتے سے کہ بیچ بھی تو ربا جیسی ہے، اس میں بھی انسان نفع کما تا ہے اور ربا میں بھی انسان نفع کما تا ہے، پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ قرآن کریم نے انکا ایک ہی جواب دیا کہ بیہ ہمارا تھم ہے کہ رباحرام ہواور بیچ حلال ہے، جس کا مطلب بیہ ہے کہ روپیہ کے اوپر روپیہ نہیں لیا جاسکتا، اور روپیہ پر منافع نہیں لیا جاسکتا ، اور روپیہ پر منافع نہیں لیا جاسکتا ، اور روپیہ پر منافع نہیں لیا جاسکتا ، اور روپیہ پر منافع نہیں لیا جاسکتا ۔ لیکن اگر درمیان میں کوئی چیزیا ما لک تجارت آجائے اور اس کوفر وخت کر کے نفع حاصل کرے اس کو ہم نے حلال قرار دیا ہے ۔ اور مرا بحد کے اندر درمیان میں مال آجا تا ہے اس لیے شریعت کے اعتبار سے وہ سودا (Transaction) جائز ہوجا تا ہے۔

### بیندیده متبادل کونسا ہے؟

کین جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ مرا بحدادر لیزنگ (Leasing) مطلوبہ اور پہندیدہ متبادل Distribution of ) نہیں ہیں، اور اس سے تقسیم دولت (Ideal Alternative) پر کوئی بنیادی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ پہندیدہ متبادل '' مشارکہ'' ہے ، کیکن آئندہ جومنفرد (Wealth Transitory) ادارے قائم کئے جائیں ان کے لئے آزمائش اور تجرباتی مدت (Period) میں مرابحہ اور لیزنگ پر بھی عمل کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ اور اس وقت بھی کچھ فائینا نشیل انسٹیوشن ان بنیادوں پر کام کررہے ہیں۔

ہبرحال! بیتو''سود''اوراس کے متعلقات کے بارے میں عام باتیں تھیں جو میں نے عرض کردیں۔

''سود'' سے متعلق ایک مسکلہ اور ہے جس کی صدائے بازگشت بار بار سائی دیتی ہے ، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دار الحرب جہاں غیر مسلم حکومت ہو وہاں سود کے لین دین میں کوئی قباحت نہیں ، وہاں غیر مسلم حکومت ہے سود لے سکتے ہیں ، اس مسکلہ پر بھی بہت کمی چوڑی بحثیں ہوئی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جا ہے دار الحرب ہو یا دار السلام ، جس طرح سود دار السلام میں حرام ہے اس طرح دار الحرب میں بھی حرام ہے ، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ عام آدمی کو جا ہے کہ اپنا بیسہ بینک کے طرح دار الحرب میں بھی حرام ہے ، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ عام آدمی کو جا ہے کہ اپنا بیسہ بینک کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے ، جہاں پیسوں پر سود نہیں لگتا ، لیکن اگر کسی شخص نے غلطی سے سیونگ اندر کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے ، جہاں پیسے رکھ دیئے ہیں اور اس رقم پر سود مل رہا ہے تو پاکستان میں اکاؤنٹ رہا ہے تو پاکستان میں

تو ہم لوگوں سے کہددیتے ہیں کہ سود کی رقم بینک میں چھوڑ دو، کیکن ایسے ملکوں میں جہاں ایسی رقم اسلام کے خلاف کام پرخرچ ہوتی ہے ، وہاں اس فخص کو جاہئے کہ وہ سود کی رقم بینک سے وصول کر کے کسی مستحق زکو ہ شخص کوثواب کی نیت کے بغیر صرف اپنی جان چھڑانے کے لئے صدقہ کر دے اور خود اپنے استعمال میں نہ لائے۔

#### عصرحاضر میں اسلامی معیشت کے ادارے

ایک بات اور عرض کردوں وہ یہ کہ بید کام نسبتا ذرا مشکل لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مسلمانوں کو اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہئے کہ ہم خودا لیے مالیاتی ادارے قائم کریں جو اسلامی بنیادوں پر کام کریں اور جیسا کہ بیس نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ '' مشار کہ'' اور ''مرا بح'' اور ''لیزنگ'' کی مکمل اسکیسیں موجود ہیں، اور ان بنیادوں پر مسلمان اپنے ادارے قائم کر سکتے ہیں، اور یہ یہاں کے مسلمان ماشاء اللہ اس بات کو بجھتے ہیں اور اس بیس خودان کے مسائل کا بھی حل ہے، ان کو چاہئے کہ یہاں رہ کر فائینا فیل انسٹیوٹ قائم کریں۔ امریکہ بیس میرے علم کے مطابق کم از کم ہوسٹی کی صدیک دو ادارے موجود ہیں اور وہ محتج اسلامی بنیا دودں پر کام کر رہے ہیں۔ ایک ٹورنٹو باورنٹ کی صدیک دو ادارے موجود ہیں اور وہ محتج اسلامی بنیا دودں پر کام کر رہے ہیں۔ ایک ٹورنٹو بین اور ایک لاس اینجلس میں ہے، اب ان اداروں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہئے اور مسلمانوں کو حضرات ہے مصورہ کر کے اس کا نظام قائم کریں۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ بجھ سے بھی خدمات لینا ایپ قویس ہوسم کی خدمت کر لئے جاخر ہوں جیس تو میں ہوسم کی خدمت کے لئے حاضر ہوں جیس ان اداروں میں خدمت کر رہا ہوں۔

ویا ہیں تو میں ہوسم کی خدمت کے لئے حاضر ہوں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہاس وقت دنیا میں تقریبا اس اند تعالی آپ حضرات کو اس کی تو فیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کے لئے کوئی بہتر راستہ انتہار کرنے کی تو فیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کے لئے کوئی بہتر راستہ انتہار کرنے کی تو فیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کے لئے کوئی بہتر راستہ انتہار کرنے کی تو فیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کے لئے کوئی بہتر راستہ انتہار کرنے کی تو فیق عطافر مائے اور مسلمانوں کے لئے کوئی بہتر راستہ انتہار کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آپھین

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لا الله عَلَيْ الْعَالَمِيْنَ

## سود کی حرمت اورموجوده نظام بینکاری ☆

بعدازخطبهمسنونه!

أمَّا بَعُدُ!

فَاَعُوٰذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيُطٰنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ"لَعْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْتِكَلَةٌ وَشَاهِدَيُهِ وَكَاتِبَةٌ "(٢)

'' حضرت عبدالله بن مسعود والله فرمات بيل كه حضور ملالية في في سود كھانے والے، كلانے والے، كلانے والے، كلانے والے بسودى معامله لكھنے والے پر كلانے والے، سودى معامله لكھنے والے پر لعنت فرمائى ہے''

اس حدیث سے پنہ چلا کہ جس طرح سود کا معاملہ کرنا ناجائز اور حرام ہے اس طرح سود کے معاملے میں ولا لی کرنا یا سود کا حساب کتاب لکھنا بھی ناجائز ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر بیفتوئ دیا جاتا ہے کہ آج کل بینکوں کی ملازمت جائز نہیں کیونکہ اس کی وجہ سے آ دمی کسی نہ کسی درجے میں سود کے معاملات میں ملوث ہوجا تا ہے۔

### كاتب سود كاحكم شرعي

اس کی تفصیل میں حافظ ابن حجر رکھ اللہ نے بیاکھا ہے کہ کا تب سود سے مراد وہ مخص جو کہ عقد سود کے وقت سود وغیرہ کا حساب لکھ کرعاقدین کی اس عقد میں معاونت کرتا ہے ، وہ اس وعید میں داخل ہے لیکن اگر کوئی شخص عقد سود کے انعقاد کے وقت بیرحساب و کتاب نہیں لکھتا بلکہ عقد کے بعد جب وہ پچھلے عرصہ کے تمام حسابات اور کارگز اری اور رپورٹمیں وغیرہ لکھتا ہے گو اس کے ذیل میں سود کے تقریر ترندی (۱/ ۲۸ تا ۵۷)، زیر نظر بیان سنن ترندی شریف کا ایک درس ہے، جس میں مولا تا تقی عثانی صاحب مظلائے طلبہ کے سامنے سود کی حرمت اور موجودہ نظام بدیکاری پر روشنی ڈالی ہے۔

(۱) سنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ماجا، في آكل الربا، رقم: ١١٢٧، سنن أبي داؤد، كتاب البيوع، باب في آكل الربا ومؤكله، رقم: ٢٨٩٥، سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: ٢٢٦٨ حیابات بھی اسے لکھنے پڑھتے ہیں، غرض یہ کہ اس حساب و کتاب سے عقد سود میں معاونت نہیں ملتی تو وہ مخص اس وعید میں داخل نہیں ہوگا۔اگر اس تفصیل کو پیش نظر رکھا جائے تو اس سے ان حضرات کی انجھن دور ہوسکتی ہے جن کا کام اکا وَنٹس اور آڈٹ وغیرہ کا ہے، ان لوگوں کو مختلف فرموں، اداروں اور کمپنیوں کے پورے سال کے حسابات لکھنے پڑتے ہیں اور اس کی چیکنگ کرنی ہوتی ہے، اس میں اور کمپنیوں کے پورے سال کے حسابات لکھنے پڑتے ہیں اور اس کی چیکنگ کرنی ہوتی ہے، اس میں انہیں سود وغیرہ جس کا کمپنی نے عقد کیا ہوتا ہے اسے بھی لکھنا پڑتا ہے، لیکن ان کا یہ لکھنا محض ایک سالا نہ رپورٹ اور کارگزاری کی حیثیت رکھتا ہے۔اس سے کمپنی کی سودی لین وین میں کوئی معاونت نہیں ہوتی۔(واللہ اعلم بالصواب)

### بینک کی ملازمت کیوں جا تر نہیں؟

البتہ اس پر بیا شکال ہوتا ہے کہ بینک کی ملازمت کیوں حرام ہے؟ اس لئے کہ آجکل تو ہر جگہ سے پیسہ بینک ہی کے واسطے ہے آتا ہے، کوئی بھی چیز سود سے پاکنہیں، لہذا پھر تو ہر چیز حرام ہونی چاہئے؟

اس کا جواب بیہ ہے کہ شریعت نے ہر چیز کی حدمقرر کردی ہے کہ اس حد تک جائز ہے اور اس حد کے آگے ناجا کڑ ہے۔ لہذا بینک کی ملازمت ناجا کڑ ہونے کی وجہ بیہ کہ بینک کے اندر سودی لین میں تعاون کر وین ہوتا ہے، اور چوشخص بھی بینک میں ملازم ہے وہ کسی نہ کسی درج میں سودی لین دین میں تعاون کر رہا ہے۔ اور کسی بھی گناہ کے کام میں تعاون کر ناقر آن کریم کے ارشاد کے مطابق حرام ہے؟ فرمایا:

﴿ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُوان ﴾ (۱)

اس وجہ سے بینک کی ملازمت حرام ہے۔ جہاں تک اس اشکال کاتعلق ہے کہ ہرپیسہ بینک ہی کے داسطے سے ہم تک پہنچتا ہے لہٰذا ہرپیسہ حرام ہونا جا ہے؟

اس کا جواب ہیہ ہے کہا گربینک سے پینے جائز اور حلال طریقے سے آرہے ہیں تو ان پیپوں کے استعمال میں کوئی مضا کقہ نہیں اور اگر ناجائز اور حرام طریقے سے آرہے ہیں تو ان کا استعمال بھی حرام ہوگا۔

### ربواالقرآن اورربواالحديث

لفظ'' الربوا'' لغت میں زیادتی کے معنی میں آتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں اس کا اطلاق پانچ فتم کے معانی کے لئے ہوا ہے ۔لیکن زیادہ تر اس کا استعال دومعنوں کے لئے ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) المائدة: ۲، آیت کا ترجمه بیه به: ''گناه اورسرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مددنه کرؤ'

ايك "ربواالنسيية" كے لئے اور دوسرے" ربواالفضل" كے لئے۔" ربواالنسيد" كى تعريف يہ ہے:

"هو القرض المشروط فيه الاجل وزيادة مال على المستقرض"

اس کو'' ربوا القرآن' بھی کہتے ہیں ، اور'' ربوا الفضل'' کی تعریف یہ ہے کہ دوہم جنس چیزوں میں آپس کے تبادلے کے وقت کمی زیادتی کرنا۔اس کو'' ربوالحدیث'' بھی کہتے ہیں۔اس لئے کہ پہلی قتم کے ربا کوقرآن کریم نے اور دوسری قتم کے ربا کو حدیث نے حرام قرار دیا ہے۔

#### سودمفر داورسودمركب دونول حرام ہيں

بعض لوگ بیا شکال کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے صرف سود مرکب کوحرام قرار دیا ہے، سود مفر د کوحرام نہیں کہا۔اور قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں:

﴿ يَآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَآ أَضُعَافاً مُضَاعَفَةً ﴾ (١)

اس آیت میں ربا کے ساتھ "أَضُعَافاً مُضَاعَفَةً" کی قید لگی ہوئی ہے، اور نہی قید پر داخل ہوئی ہے، لہذا صرف وہ رباممنوع ہوگا جس میں سود کی رقم راس المال سے کم از کم دوگئی ہوجائے۔ لیکن یہ استدلال درست نہیں، کیونکہ " أَضُعَافاً مُضَاعَفَةً" کی قید باجماع امت احر ازی نہیں بلکہ اتفاقی ہے، اور یہ قید بالکل ایسی ہے جیسے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں فرمایا:

﴿ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيُلاً ﴾ (٢)

اس آیت میں اگر چہ''ثمن قلیل'' کی قید لگی ہوئی ہے،لین کوئی بھی عقل مندانسان اس آیت کا پیمطلب نہیں لیتا کہ آیات قرآنی کو''ثمن قلیل'' کے ساتھ فروخت کرنا تو جائز نہیں لیکن''ثمن کیٹر'' کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے۔اور اس قید کے اتفاقی ہونے کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔

-1 قرآن کریم کی آیت ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَآ إِنُ كُنْتُمُ مُّوُمِنِينَ ﴾ (٣)
اس آیت میں لفظ' ما' عام ہے، جور باکی ہرفلیل اور کثیر مقدار کوشامل ہے۔

حطبہ مجة الوداع کے موقع پر حضور مَلْ اَیْلِ نے بیاعلان فرماویا:

(١) آل عمران: ١٣٠

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١١، آيت كاترجمديد : "ميرى آيات كوتھوڑے عوض كے بدلےمت يتي،

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٧٨، آيت كا ترجمه بيرے: اے ايمان والو! الله ہے ڈرواور باقی ماندہ سودکو چھوڑ دو، اگرتم ايمان رکھتے ہو''

((وَرِبَـا الْـجَـاهِـلِيَّةٍ وَاَوَّلُ رِبُـا اَضَعُ رِبَـانَا رِبَا عَبَّاسِ بُنِ عَبُدِالُمُطَّلَبِ فَاِنَّة مَوْضُوعٌ كُلُّهُ))(١)

''لیعنی (آج کے دن) جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا اور سب سے پہلا سود جو میں چھوڑ تا ہوں وہ ہمارے چچا حضرت عباس کا سود ہے ، وہ سب کا سب ختم کر دیا گیا'' اس حدیث میں لفظ'' کلۂ' ہرمقدار ربا کی حرمت پرصرت کے۔

3- حضرت على والثير سے ايك حديث مروى ہے كہ حضور مَالِيرُمُ نے ارشا دفر مايا:

((كُلُّ قَرُضٍ جَرَّ نَفُعًا فَهُو رِبَا))(٢)

اس حدیث میں لفظ'' نفعا''اس بات پر وال ہے کہ نفع کی ہر مقدار حرام ہے، اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ آیت میں ''اضعافا مضعفہ ''کی قیداحر ازی نہیں بلکہ اتفاقی ہے۔

### سودخور ہےاللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ

حرمت رباکی آیات قطعی الدلالت ہیں، اور رباکا معاملہ کرنے والوں کے بارے میں جو شدید وعید قرآن کریم میں آئی ہے ایسی شدید وعید شاید کسی دوسرے گناہ پرنہیں آئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ يَاۚ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِينَ ٥ فَإِن لَّمُ تَفُعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرُبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (٣)

اس آیت میں صاف اعلان فر مادیا کہ اگرتم سودی لین دین نہیں چھوڑ و گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول مُناٹیٹیم کی طرف سے اعلان جنگ من لو۔

### کیاموجوده بینکوں کا سودحرام نہیں؟

### آج پوری دنیا سود کے گرداب میں پھنسی ہوئی ہے ، اور سرمایہ دارانہ نظام کی تو بنیاد ہی سود پر

- (۱) صحیح مسلم ، کتاب الحج، باب حجة النبی ، رقم : ۱۲۳۷ ، سنن ابی داؤد، کتاب المناسك ، باب صفة حجة النبی رقم: ۱۹۲۸ ، سنن ابن ماجه ، کتاب المناسك، باب الخطبة يوم النحر، رقم: ۲۶، ۳، سنن الدارمی کتاب المناسك، باب فی سنة الحج، رقم: ۱۷۷٤
- (۲) کشف الخفاه، رقم: ۱۹۹۱ (۲/۵/۲)، بریقة محمودیة فی شرح طریقة محمدیة وشریعة نبویة
   (۲) ۲۲۰/۲)، الکبائر للذهبی (۱/۱۶)
  - (٣) البقرة: ٢٧٨\_ ٢٧٩

قائم ہے۔سارے بینک سود کی بنیاد پر چل رہے ہیں،ساری تجارتیں سود کی بنیاد پر ہور ہی ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑی بڑی کمپنیاں سودی بنیادوں پر بینک سے قرضہ لیتی ہیں اور اس سے اپنا کاروبار چلاتی ہیں۔

چنانچہ عالم اسلام میں بعض عناصرا سے پیدا ہوئے جنہوں نے بید وہ وہ کی کیا کہ موجودہ مینکوں کا سودہ موہ وہ ہیں گرتے ہیں کہ اس زمانے سودہ موہ وہ ہیں ہے۔ اوردلیل بیپش کرتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ اپنی فرانی ضروریات کے لئے قرض لیا کرتے تھے۔ مثلاً ایک آ دمی کے پاس کھانے کے پلیے نہ ہوتے تو وہ بھوک کی حالت میں کی صاحب استطاعت کے پاس جا تا اور اس کو جا کر کہتا کہ میں معاحب بھوکا ہوں ، مجھے کچھے پلیے قرض دے دو تا کہ بیوی بچوں کو کھا تا کھلا سکوں۔ جواب میں صاحب استطاعت کہتا کہ میں ساحب استطاعت کہتا کہ میں سود پر قرض دوں گا ، لہذا تم بید وعدہ کرو کہ اس قرض کے ساتھ اتنا سود ادا کرو گے۔ ظاہر ہے کہ یظلم کی بات تھی کہ ایک آ دمی بھوکا ہے اور اس بھوک کو مٹانے کے لئے آ پ سے قرض ما نگ رہا ہے تو آ پ اس سے سود کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ آ پ کا اصل فرض تو بیتھا کہ آ پ اپنی طرف سے اس کی بھوک مٹانے کا انتظام کرتے ، نہ بیہ کہ اس کو تبیں چھوڑ و گے تو آ ہا ہے سود کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو تبیں چھوڑ و گو تو تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔

یا مثلاً ایک شخص کے گھر میں میت ہوگئ ، اوراس کے پاس کفن دنن کے لئے پیسے نہیں ہیں وہ دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے اوراس سے قرض مانگنا ہے تا کہ میت کے گفن دفن کا انتظام کرسکے، اس موقع پر قرض دینے والا یہ مطالبہ کرے کہ میں اس وقت تک تمہیں قرض نہیں دول گا جب تک تم اتنا سود ادا نہیں کروگے۔ ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر سود کا مطالبہ کرنا انسانیت اور مرقت کے خلاف بات تھی ،اس لئے اس فتم کے سود کوقر آن کریم نے حرام قرار دیا ہے۔

### تجارتي قرضول برسود كي حقيقت

لین جہاں تک موجودہ دور کے بینکوں کے سود کا تعلق ہے، اس میں قرض لینے والے غریب غربا نہیں ہوتے جن کے پاس کھانے کے لئے پھھیں ہوتا، اور جن کے پاس میت کے گفن وفن کے انظام کے لئے پینے ہیں میت کفن وفن کے انظام کے لئے پینے ہیں ہوتے، ایسے غریب غرباء کوتو بینک قرض دیتا ہی نہیں۔ اگر ہم اور آپ میں سے کوئی بینک سے کوئی بینک سے ترض لینے جائیں گے تو بینک والے ہمیں مار کر باہر نکال دیں گے۔ بلکہ بینک سے قرض لینے والے بڑے سرمایہ دار اور دولت مند ہوتے ہیں جو بھوک مٹانے اور کفن وفن کے قرض لینے والے بڑے سرمایہ دار اور دولت مند ہوتے ہیں جو بھوک مٹانے اور کفن وفن کے

لئے قرض نہیں لیتے بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بینک سے قرض لے کر اس رقم کواپنی تجارت میں لگا کراس کواور زیادہ ترقی دیں گےادر زیادہ نفع کما ئیں گے ۔مثلاً ایک لا کھروپیے بینک سے قرض لے کراس سے دولا کھ بنا ئیں گے۔

دوسری طرف وہ روپیہ جوسر مایہ دار بینک سے بطور قرض لیتا ہے وہ عوام کا روپیہ ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی کمائی سے بچابچا کر بیروپیہ بینک میں بطور امانت کے رکھوایا ہے۔ لہذا جوسر مایہ دار بینک سے قرض لے درباہ اگراس سے بیمطالبہ کیا جائے کہ اس قرض کے ذربعہ تجارت کر کے جونفع کماؤگے اس نفع میں سے اتنا فیصد تم بینک کو بطور سودادا کر دتو اس میں کون ساظلم ہوجائے گا؟ اور اس کماؤگے اس نفع میں سے اتنا فیصد تم بینک کو بطور سودادا کر دتو اس میں کون ساظلم ہوجائے گا؟ اور اس نما خیس جوسود رائح تھا اس میں قرض لینے والے پرظلم ہوتا تھا۔ اس لئے قرآن کریم نے اس سود کو حرام قرار دے دیا۔ لہذا موجودہ دور کے بینکوں کا سود حرام نہیں۔

دوسر کفظوں میں اس بات کو اس طرح بھی کہاجا سکتا ہے کہ ایک قرض وہ ہے جس کو انسان اپنی ذاتی ضروریات کی پخیل کے لئے لیتا ہے، ایسے قرض کو'' صرفی '' کہتے ہیں، دوسرا قرض وہ ہے جس کو انسان تجارت کرنے اور نفع کمانے کے لئے لیتا ہے۔ ایسے قرض کو'' تجارتی قرض'' یا'' پیداواری قرض'' کہتے ہیں۔ سود کے جواز کے قائلین کا کہنا ہے کہ قرآن کریم نے '' قرض' یا ' پیداواری قرض'' کہتے ہیں۔ سود کے جواز کے قائلین کا کہنا ہے کہ قرآن کریم نے '' صرفی قرض' پر لیا جانے والا سود اس حرمت میں داخل نہیں۔

### سود کے جواز پر استدلال

سود کے جواز کے قاملین قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں: ﴿ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (۱)

اس آیت میں لفظ'' الربوا'' معرف باللام ہاور الف لام میں اصل یہ ہے کہ وہ عہد کے لئے ہو۔ لہذا لفظ'' ربا' سے وہ مخصوص'' ربا' مراد ہوگا جو زمانہ جاہلیت میں اور حضور سُلِیْرُم کے ابتدائی دور میں رائع تھا۔ اور اس زمانے میں صرف'' صرفی قرض' اور اس پرسود لینے کا رواج تھا۔'' تجارتی قرض' اور اس پرسود لینے کا اس وقت رواج نہیں تھا۔ اور جو چیز اس زمانے میں رائع ہی نہیں تھی قرآن کریم اس کو کیسے حرام قرار دے سکتا ہے؟ لہذا حرمت سود کا اطلاق صرف''صرفی قرض' پر لئے جانے والے سود پر نہیں ہوگا۔

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٧٥، آيت كاترجمه بيه: "الله تعالى في بيع كوحلال كيا اورسود كوحرام"

#### سود کے جواز کے قائلین

یہ وہ استدلال ہے جواجھے خاصے پڑھے تھے لوگوں کی طرف سے کیا گیا۔ اورجس کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ بینکوں کا سود جا ترہے۔ یہاں تک کہ مصر سے موجودہ مفتی اعظم نے بھی بینکوں کے سود کے حلال ہونے کا فتو کی دے دیا ہے۔ اور اس فتو کی کی وجہ سے پوری عالم عرب میں ایک غلغہ برپا ہے اور اس کا چرچا ہے۔ ان کے علاوہ عالم اسلام کے ہر خطے میں کوئی نہ کوئی اس موقف کا حامل کھڑا ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں سرسیدا تحد خان ، عرب میں مفتی عبدہ، رشید رضا بھی اس موقف کے حامل گزرے ہیں۔ پاکتان میں ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب کا موقف بھی یہی تھا۔ اورجسٹس قد برالدین کے اس کے جواز پرایک رسالہ لکھا تھا۔ اگر آ دمی غور سے نہ دیکھے تو بظاہر جواز کے قائلین کا استدلال نے اس کے جواز پرایک رسالہ لکھا تھا۔ اگر آ دمی غور سے نہ دیکھے تو بظاہر جواز کے قائلین کا استدلال کرنے میں کون سے ظم اور جرم کی بات ہے؟ چنانچہ نوتعلیم یا فتہ طبقہ اس استدلال سے مرعوب ہوکر کرنے میں کون سے ظلم اور جرم کی بات ہے؟ چنانچہ نوتعلیم یا فتہ طبقہ اس استدلال سے مرعوب ہوکر ان کا حامی بن جا تا ہے۔

### حکم حقیقت برلگتا ہے،صورت برنہیں

حقیقت میہ ہے کہ جواز کے قاتلین کا استدلال زبردست مغالطے پرمبنی ہے، ان کے استدلال کا صغریٰ اور کبریٰ دونوں غلط ہیں۔ ان کے استدلال کا صغریٰ میہ ہے کہ عہد رسالت میں تجارتی سود رائج نہیں تھا۔ اور کبریٰ میہ ہے کہ جو چیز عہد رسالت میں رائج نہ ہواس پرحرمت کا اطلاق نہیں ہوسکتا میہ صغریٰ اور کبرٰ ی دونوں غلط ہیں، لہذا ان کا استدلال درست نہیں۔

پہلے کبریٰ کو سمجھ لیں کہ بیہ کبرای غلط ہے۔ دیکھئے اصول بیہ ہے کہ قر آن یا حدیث جب کسی چیز پر حلت یا حرمت کا تھم لاتے ہیں تو وہ تھم اس چیز کی کسی خاص شکل یا صورت پرنہیں لگاتے بلکہ اس چیز کی حقیقت پر لگاتے ہیں۔لہذا جہاں وہ حقیقت پائی جائے گی وہاں وہ تھم آجائے گا۔

مثلاً شراب کو لے لیں ،جس زمانے میں شراب حرام ہوئی ،اس زمانے میں اس زمانے کے لوگ اپنے گھروں میں انگور کا شیرہ اپ ہاتھوں سے نکال کراس کوسڑا کرشراب بناتے تھے،لہذا اب موجودہ دور میں کوئی شخص بیہ کہنے لگے کہ چونکہ اس زمانے میں لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں میں شراب بناتے تھے اور اس میں حفظان صحت کے اصولوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا ،اس لئے شراب حرام قرار دے دی گئی تھی۔ اب چونکہ موجودہ دور میں شاندار مشینوں کے ذریعہ حفظان صحت کے تمام

اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بڑی صفائی ستحرائی کے ساتھ شراب بنائی جاتی ہے اس لئے شراب کی حرمت کا اطلاق موجودہ دور کی شراب پرنہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ بیاستدلال بالکل احتقانہ ہے اس لئے کہ شریعت نے شراب کی کسی خاص شکل اورصورت کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ اس کی حقیقت کو حرام قرار دیا ہے ۔ لہذا جس چیز میں شراب کی وہ حقیقت پائی جائے گی اس پر حرمت کا اطلاق ہوجائے گا۔ دیا ہے ۔ لہذا جس چیز میں شراب کی وہ حقیقت پائی جائے گی اس پر حرمت کا اطلاق ہوجائے گا۔ چاہاس کی وہ مخصوص صورت حضور مثالی اللہ اس کے دمانے میں موجود ہو یا نہ ہو۔ لہذا آج اگر کوئی شخص سے کہنے گئے کہ حضور مثالی کے اس کئے میحرام نہیں۔ ظاہر ہے کہ میہ بات درست نہیں، اس لئے کہ حضور مثالی کے دمانے میں اگر چہ اس نام سے اور اس شکل ہیں موجود نہیں تھی، گر اس کی حقیقت یعنی 'ابیا مشروب جونشہ آور ہو'' موجود تھی، اور آئخضرت مثالی کے اس حقیقت کو حرام قرار دیا تھا، اب بیرحقیقت ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئ، چاہے کی زمانے میں بھی ہو، اور کی بھی نام سے پائی جائے۔

#### ایک لطیفه، گانا بجانا حرام نه موتا

ہندوستان کا ایک گویا (گانے والا) ایک مرتبہ جج کرنے گیا، جج سے فارغ ہونے کے بعد مکہ مرصہ سے مدینہ منورہ جارہا تھا تو اس زمانے میں راستے میں قیام کے لئے منزلیں ہوتی تھیں، اس نے بھی رات گزارنے کے لئے ایک منزل پر قیام کیا، تھوڑی دیر کے بعد اس منزل پر ایک عرب گویا آگیا، اور عرب گویے نے وہاں بیٹھ کرعربی میں گانا بجانا شروع کر دیا۔ اس عرب گویے کی آواز بہت خراب اور بھدی تھی ۔ ہندوستانی گویے کو اس کی آواز سے بہت کراہیت اور وحشت ہوئی جب اس نے گانا بجانا بند کیا تو ہندوستانی گویے کو اس کی آواز سے بہت کراہیت اور وحشت ہوئی جب اس نے گانا بخانا بند کیا تو ہندوستانی گویے نے کہا کہ آج یہ بات میری بچھ میں آئی کہ حضور منافی آج نے گانا کو سے جانا کیوں حرام قرار دیا تھا۔ اس لئے کہ آپ نے اس جیسے بدوؤں کا گانا سنا تھا، اگر آپ میرا گانا سنا تھا۔ اگر آپ میرا گانا سنا تھا، اگر آپ میرا گانا سنا تھا۔ اگر آپ میرا گانا سنا تھا، اگر آپ میرا گانا سنا تھا۔ اگر آپ میرا گانا سنا تھا۔ اگر آپ میرا گانا سنا تھا۔ اس کے کہ آپ نے اس جیسے بدوؤں کا گانا سنا تھا، اگر آپ میرا گانا سنا تھا، اگر آپ میرا گانا سنا تھا۔ اس کے کہ آپ نے اس جیسے بدوؤں کا گانا سنا تھا، اگر آپ میرا گانا سنا تھا۔ اس کے کہ آپ نے اس جیسے بدوؤں کا گانا سنا تھا، اگر آپ میرا گانا سنا تھا۔ اس کے کہ آپ نے اس جیسے بدوؤں کا گانا سنا تھا، اگر آپ میرا گانا سنا تھا۔ اس کے کہ آپ نے اس جیسے بدوؤں کا گانا سنا تھا۔ اس کے کہ آپ سے اس کو کھوں کی سال کی کا کا سنا تھا۔ اس کے کہ آپ سے اس کو کھوں کی گانا سنا تھا۔ اس کے کہ آپ سے اس کی کو کھوں کی گانا سنا تھا۔ اس کے کہ آپ سے کا سے کہ کو کھوں کی گانا سنا تھا۔ اس کے کہ آپ سے کا سے کو کھوں کی گانا سنا تھا۔ اس کے کہ آپ سے کہ کو کھوں کی گانا سنا تھا۔ کی کے کہ کو کھوں کی گانا سنا تھا کی کو کھوں کی گانا سنا تھا کی کو کھوں کی کو کھوں کی گانا سنا تھا کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی گانا سنا کو کھوں کی گانا کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کور کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو ک

### پھرتو خنز ریھی حلال ہونا جا ہے!

آج کل بیمزاج بن گیا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں لوگ بیہ کہتے ہیں کہ صاحب! چونکہ حضور مُلاَیْنِ کے زمانے میں بیہ چیز یا بیمل اس طرح ہوتا تھا، اس لئے آپ نے اس کوحرام قرار دیا تھا، لیکن آج کل چونکہ بیمل اس طرح نہیں ہور ہا ہے اس لئے بیحرام نہیں ۔ حتیٰ کہ کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ شریعت نے خزر کواس لئے حرام قرار دیا تھا کہ اس زمانے میں خزر گندے رہے تھے،

غلاظت کھاتے تھے، گندے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی تھی، لیکن آ جکل تو بہت صاف ستھرے ماحول میں ان کی پرورش ہوتی تھی۔ اور ان کی پرورش کے لئے اعلیٰ درجے کے فارم قائم کردیئے گئے ہیں، لہندااب ان کے حرام ہونے کی کوئی وجنہیں ہے، اس لئے حلال ہونے چاہئیں۔

بالکل اسی طرح سود کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اگریہ '' تجارتی سود'' حضور مُلاہُولِم کے زمانے میں ہوتا تو حضور مُلاہُولِم اس کوحرام قرار نہ دیتے ،اس کا جواب پہلے دیا جاچکا ہے کہ شریعت جس چیز کوحرام قرار دیتی ہے ،اس کی خاص شکل اور صورت کوحرام قرار نہیں دیتی ،اس کی خاص شکل اور صورت کوحرام قرار نہیں دیتی ،اس کی خاص شکل حضور مُلاہُولِم کی وہاں دیتی ،اس کی حقیقت پائی جائے گی وہاں حرمت آجائے گی ، چاہے اس '' سود'' کی مخصوص شکل حضور مُلاہُولِم کے زمانے میں موجود ہویا نہ ہو۔

#### ''سود'' کی حقیقت

اب دیکھنایہ ہے کہ ''سود'' کی حقیقت کیا ہے جس کوشریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ حقیقت موجودہ دور کے '' تجارتی سود'' میں پائی جاتی ہے یانہیں؟ سود کی حقیقت یہ ہے کہ '' کسی شخص کو دیئے ہوئے قرض پر طے کر کے کسی بھی قتم کی زیادتی کا مطالبہ کرنا'' مثلاً میں نے ایک شخص کوسورو پے بطور قرض دیئے، اور اس کے ساتھ یہ طے کرلیا کہ ایک ماہ بعدتم سے ایک سو پانچ رو بے واپس لوں گا تو یہ سود ہے ، البتہ اگر طے نہیں کیا بلکہ میں نے اس کو ویسے ہی سورو پے قرض دیدئے لیکن قرض واپس کرتے وقت اپنی خوشی سے ایک سو پانچ رو پے واپس کے تو یہ سود اور حرام نہیں۔

#### قرض کی واپسی کی عمدہ شکل

خود حضور مُنَافِیْم سے ثابت ہے کہ جب آپ کسی کے مقروض ہوتے اور قرض خواہ قرض کا مطالبہ کرتا تو آپ اس کا قرض کچھزیادتی کے ساتھ واپس کرتے تا کہ اس کی دل جوئی ہوجائے ،لیکن چونکہ بیزیادتی پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتی تھی ، اس لئے وہ سورنہیں ہوتی تھی ، حدیث کی اصطلاح میں اس کو'' حسن القضاء'' کہا جاتا ہے ، یعنی الجھے طریقے سے قرض کی ادائیگی کرتا ، بلکہ حضور مُنافِیم نے یہاں تک فرمایا:

((إنَّ خَيَارَكُمُ أَحُسُنُكُمُ قَضَاءً))(١)

(۱) صحيح البخارى ، كتاب فى الاستقراض وادا الديون والحج والتفليس، باب حسن القضاء، رقم: ٢٢١٨ ، سنن النسائى ، كتاب البيوع ، باب استسلاف الحيوان واستقراضيه ، رقم : ٤٥٣٩ ، مسند أحمد، رقم: ٨٧٤٣ '' یعنی تم سے بہترین لوگ وہ ہیں جوقرض کی ادائیگی میں اچھا معاملہ کرنے والے ہوں''

ال سے معلوم ہوا کہ طے کر کے زیادہ ادا کرنا تو سود ہے اور طے کئے بغیر زیادہ ادا کرنا سود نہیں ، بلکہ'' حسن قضاء'' ہے۔ بہر حال چونکہ'' سود'' کی مندرجہ بالاحقیقت موجودہ بینکوں کے'' تجارتی سود'' میں پائی جاتی ہے، اس لئے تجارتی سود بھی حرام ہوگا۔ مندرجہ بالاتفصیل سے تجارتی سود کے جواز کے قائلین کی دلیل کا کبریٰ غلط ثابت ہوگیا۔

### حضور مَثَاثِلَيْمُ كے زمانے میں تجارتی بھیلاؤ

ان کی دلیل کا صغریٰ بیرتھا کہ حضور مٹاٹیڈا کے زمانے میں تجارتی سودموجو دنہیں تھا، بیرصغریٰ بھی غلط ہے۔اس لئے کہ عرب کا وہ معاشرہ جس میں حضور مٹاٹیڈا تشریف لائے اس میں بھی آج کے دور کی جدید تنجارت کی تقریباً ساری بنیا دیں موجو دتھیں۔

مثلاً آج کل مشتر کہ کمپنیاں قائم ہوتی ہیں، جن کو'' جوائنٹ اسٹاک کمپنیاں'' کہا جاتا ہے،
اس کے بارے میں بیرخیال ہے کہ بیر چودھویں صدی کی پیداوار ہے، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا
لیکن جب ہم عرب کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بینظر آتا ہے کہ عرب کا ہر قبیلہ ایک مستقل''جوائٹ
اسٹاک کمپنی'' ہوتا تھا۔ اس لئے کہ ہر قبیلے میں تجارت کا طریقہ بیرتھا کہ قبیلے کے تمام افراوا پنا ایک
اسٹاک کمپنی'' ہوتا تھا۔ اس لئے کہ ہر قبیلے میں تجارت کا طریقہ بیرتھا کہ قبیلے کے تمام افراوا پنا ایک
ایک درہم اور ایک ایک دینار لاکر ایک جگہ جمع کردیتے پھر اس رقم کو قافلے والے شام لے جاکر اس
سے مال تجارت لاکر فروخت کرتے۔ چنانچہ آپ نے '' تجارتی قافلوں'' کا نام سنا ہوگا وہ یہی کام کیا
کرتے تھے۔ چنانچہ آن کریم میں بیرجو آیت ہے:

﴿ لِإِيْلَافِ قُرِيُشِ ٥ إِيَلَافِهِمُ رِحُلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيُفِ ﴾ (١)

اس آیت میں گرمیوں اور سردیوں کے جن سفروں کا ذکر ہے اس سے مرادیہی تجارتی قافلے ہیں جوسردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔اوران کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہاں مکہ مکرمہ سے سامان لے جا کروہاں فروخت کردیتے اور وہاں سے سامان تجارت لاکر مکہ مکرمہ میں فروخت کردیتے ، ان قافلوں میں بعض اوقات ایک ایک آ دمی اپنے قبیلے سے دس دس لاکھ دینار قرض لیتا تھا۔ ظاہر ہے وہ یہ قرض کھانے پینے کی ضرورت کے لئے یا کفن ووفن کے انتظام کے لئے نہیں لیتا تھا۔ بلکہ وہ تجارتی مقصد ہی کے لئے لیتا تھا۔

<sup>(</sup>١) القريش:١

#### حضرت ابوسفيان طالفيُّ كالتجارتي قافله

حفرت ابوسفیان والٹیؤجس تجارتی قافلے کے ساتھ شامل مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے، جس پر مسلمانوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا جس کے نتیج میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ بدر پیش آئی، اس قافلے کے بارے میں محدثین اور اصحاب السیر نے لکھا ہے:

"لَمُ يَبُقَ قَرُشِیٌّ وَلَا قَرُشِیَّةٌ عِنُدَهٔ دِرُهَمٌ إِلَّا وَبَعَثَ بِهِ فِی الْبَعِیْرِ" ''جس قریش مردیاعورت کے پاس ایک درہم بھی تھاوہ اس نے اس تجارتی قافے میں بھیجے دیا تھا''

اس سے معلوم ہوا کہ بیہ قبیلے اس طرح مشترک سرمائے سے تجارت کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ بنومغیرہ اور بنوثقیف کے درمیان آپن میں قبائلی سطح پر سود کالین دین ہوتا تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے سود پر قرض لیتا اور دوسرا قرض دیتا تھا۔ ایک قبیلہ سود کا مطالبہ کرتا اور دوسرا قبیلہ اس سود کوا داکرتا تھا۔ اور بیسب تجارتی قرض ہوتے تھے۔

### سب سے پہلے حچھوڑ ا جانے والاسود

ججۃ الوداع کے موقع پر حضور مُناتیج نے جب سود کی حرمت کا اعلان فر مایا تو اس وقت آپ نے بیدارشاد فرمایا:

((وَرِبَا الْجَاهِلِيَةِ وَاَوَّلُ رِبًا اَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بُنِ عَبُدِالُمُطَّلَبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ))(١)

''لیعنی آئے کے دن جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا، اورسب سے پہلاسود جو میں چھوڑ تا ہوں وہ حضرت عباس کا سود ہے، وہ سب کا سب ختم کر دیا گیا''

چونکہ حضرت عباس ڈاٹیڈ لوگوں کوسود پر قرض کر دیا کرتے تھے اس لئے آپ نے فرمایا کہ میں آئے کہ وہ آئے کہ دہ ہوں۔روایات میں آتا ہے کہ وہ سود دس ہزار مثقال سوتا کوئی سود دس ہزار مثقال سوتا کوئی سود دس ہزار مثقال سوتا کوئی سرمایہ اور ایل المال نہیں تھا بلکہ بیہ وہ سود تھا جو اصل رقم پر واجب ہوا تھا۔ اس سے انداز ہ لگا بیے کہ وہ سرمایہ اور راس المال نہیں تھا بلکہ بیہ وہ سود تھا جو اصل رقم پر واجب ہوا تھا۔ اس سے انداز ہ لگا بیے کہ وہ

(۱) صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب حجة النبى ، رقم : ١٢٣٧ ، سنن ابى داؤد ، كتاب المناسك ، باب صفة حجة النبى رقم: ١٦٢٨ ، سنن ابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب الخطبة يوم النحر ، رقم: ٢٠٤١ ، سنن الدارمي كتاب المناسك ، باب في سنة الحج ، رقم: ١٧٧٤

قرض جس پردس ہزار مثقال سونے کا سودلگ گیا ہو کیا وہ صرف کھانے پینے کی ضرورت پوری کرنے کے لئے لیا گیا تھا؟ ظاہر ہے کہ وہ قرض تجارت کی غرض ہے لیا گیا ہوگا۔

### عهد صحابه ری النیم میں بینک کاری کی مثالیں

صحیح بخاری کی کتاب الجہاد میں ہے کہ حضرت زبیر بن عوام ڈلاٹٹؤنے اپنے پاس بالکل ایسا نظام قائم کیا ہوا تھاجیے آج کل بینکنگ کا نظام ہوتا ہے ، لوگ ان کے پاس بطور امانت بڑی بڑی رقییں رکھوانے کے لئے آتے تو وہ ان ہے کہتے:

"لكِنَّهُ سَلَفً" (١)

'' بیدامانت نہیں بلکہ بیقرض ہے''

لیعنی میں بیرقم تم سے بطور قرض لیتا ہوں ، بیرمیرے ذمے قرض ہے ،لیکن وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟

حافظ ابن جحر بُوالد نے فتح الباری میں اس کی وجہ بیکھی ہے کہ قرض کی صورت میں طرفین کا فائدہ تھا، امانت رکھوانے والول کا تو یہ فائدہ تھا کہ اگر بیرتم امانت کے طور پررکھی ہوتی تو اس صورت میں حفاظت کے باوجو واگر ہلاکت ہوجاتی یا چوری ہوجاتی تو اس کا ضمان حضرت زبیر ڈٹاٹٹؤ پر نہ آتا۔
کیونکہ امانت کا ضمان نہیں ہوتا، اس کے برخلاف قرض کی رقم اگر ہلاک ہوجائے یا چوری ہوجائے تو اس کا ضمان قرض لینے والے پر آتا ہے۔ لہذا امانت رکھوانے والوں کا بیافائدہ ہوا کہ ان کی رقم محفوظ اور مضمون ہوگئی۔ اور دوسری طرف حضرت زبیر ڈٹاٹٹؤ کا بیافائدہ ہوا کہ ان کواس بات کا اختیار حاصل ہوگیا کہ وہ اس رقم کو جہاں جا بیں صرف کریں یا تجارت میں لگا ئیں۔ اس لئے کہ اگر وہ رقم امانت ہوتی تو امانت محضہ کو تجارت میں لگا تا جا برنہیں۔

جب حضرت زبیر ڈاٹٹو کا انقال ہوا تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹو نے ان کے قرضوں کا حساب لگایا، چنانچے فرماتے ہیں:

"فَحَسِبُتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدُّيُونِ فَوَجَدُتُّهُ ٱلْفَي وَمِاتَتَى ٱلْفِ" (٢)

- (۱) صحیح البخاری، کتاب فرض الخمس، باب برکة الغازی فی ماله حیا ومیتا مع النبی وولاة
   الأمر ، رقم: ۲۸۹۷
- (۲) صحیح البخاری، کتاب فرض الخمس، باب برکة الغازی فی ماله حیا ومیتا مع النبی وولاة الأمر، رقم: ۲۸۹۷، شرح ابن بطال، رقم: ۳۱۲۹ (۳۲۳/۹)، حلیة الأولیاء (۱/۱۹)، السنن الکبری للبیهقی (۲/۲۸)، الطبقات لابن سعد(۱۹/۳)

'' یعنی جب میں نے اپنے والد کے ذہبے واجب الا داء قرضوں کا حساب لگایا تو وہ بائیس لا کھ دینار نکلئ''

ظاہر ہے کہ اتنا بڑا قرض'' تجارتی قرض'' ہی تھا،صر فی قرض نہیں تھا، اس سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کے زمانے میں تجارتی قرضوں کا رواج تھا۔

تاریخ طبری میں حضرت عمر فاروق والتو کے زمانہ خلافت کے حالات میں لکھا ہے کہ ہند بنت عتبہ جو حضرت ابوسفیان والتو کی بیوی تھیں، حضرت عمر والتو کے پاس آئیں اور بیت المال سے قرض ویئے جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت عمر والتو نے قرض کی اجازت دے دی۔ انہوں نے اس قرض کی رقم سے '' بلاد کلب' میں جا کر تجارت کی ، اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ قرض بھوک مٹانے کے لئے یا میت کی تدفین کے لئے نہیں لیا گیا تھا، بلکہ تجارت کے لئے گیا تھا، اس طرح کی اور بہت کی مثالیس عہد رسالت اور عہد صحابہ میں موجود ہیں جو میں نے '' بکملہ فتح الملہم'' میں تفصیل کے ساتھ کے دی ہیں وہاں دیکھ لیا جائے۔

مندرجہ بالاتفصیل سے ظاہر ہوا کہ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ عہدرسالت میں تجارتی قرضے نہیں لئے جاتے تھے بلکہ تنجارتی قرضوں کارواج تھا، البتہ حضور مُلَّاثِمْ کے'' ربا'' کی حرمت کے اعلان کے بعد ان پرسود کا لین دین موقوف ہوگیا تھا۔ لہذا تجارتی سود کو جائز کہنے والوں نے جو دلیل پیش کی تھی اس کے صغریٰ اور کبریٰ وونوں غلط ثابت ہوگئے۔

### سودكو جائز كہنے والوں كا ايك اوراستدلال

"سود" کو جائز قرار دینے والوں کی طرف ایک اور استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص
اپنی ذاتی ضرورت کے لئے یا کھانے پینے کی ضرورت کے لئے قرض مانگاہے اور قرض دینے والاشخص
قرض دینے سے پہلے اس سے" سود" کا مطالبہ کرتا ہے تو بیٹلم اور نااہسانی کی بات ہے اور ایک غیر
انسانی حرکت ہے، لیکن جو شخص شجارت کی غرض سے قرض مانگتا ہے تا کہ اس قرض کی رقم کو شجارت میں
لگا کر زیادہ سے زیادہ نفع کمائے اگر اس سے" سود" کا مطالبہ کیا جائے تو اس میں ظلم کی کوئی بات نہیں
ہے۔اس استدلال کی تائید میں قرآن کریم کی ہے آ یہ پیش کرتے ہیں:

﴿ وَإِنَ تُبُتُهُ فَلَكُمُ رُوُّوسٌ أَمُوَالِكُمُ لَا تَظُلِمُونَ وَلَا تُظُلِمُونَ ﴾ (١) ''لعِنَ اگرتم'' سود''ے توبہ کرلوتو پھرتمہارا جوراس المال ہے وہ تمہاراحق ہے نہتم

ظلم کرواورنهتم پرظلم کیا جائے''

ال آیت سے بیمعلوم ہورہا ہے کہ'' سود'' کی حرمت کی علت''ظلم'' ہے اور بیظلم صرفی سود میں تو پایا جاتا ہے کیکن تجارتی سود میں نہیں پایا جاتا، اس لئے'' تجارتی سود' حرام نہ ہونا چاہئے۔

### علت اورتحكم ميں فرق

اس دلیل کے اندر چندور چند مغالطے ہیں۔ پہلا مغالط ہیہ کہ اس دلیل ہیں ''ظلم''کور ہاکی حرمت کے لئے علت قرار دیا ہے ، حالانکہ ظلم دور کر تار ہاکی حرمت کی علت نہیں ہے بلکہ اس کی حکمت ہے۔ اور حکم کا دارو مدار ''علت' پر ہوتا ہے حکمت پر نہیں ہوتا۔ اس کی سادی می مثال یہ بجھئے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر کوں پر سکتل گئے ہوتے ہیں اس میں تین رنگ کی بتیاں ہوتی ہیں ، سرخ ، پلی ، سبر جس دیکھا ہوگا کہ سرخ بق جل رہی ہواس وقت حکم ہیہ ہے کہ رک جاؤ۔ اور جس وقت سبر بق جلے اس وقت چل پر و۔ اور سکنل کا یہ نظام اس لئے قائم کیا گیا ہے تا کہ اس کے ذریعہ ٹریفک میں نظم وضیط قائم کیا جائے ورحاد ثات کی روک تھام کی جائے اور تصادم کا خطرہ کم سے کم کیا جائے۔ اس میں یہ جو کہا گیا کہ '' سرخ بق پر رک جاؤ' یہ تھم ہے اور '' سرخ بق '' ہے۔ اور اس کے ذریعے حاد ثات کی روک تھام ، اس حکم کی '' حکمت' ہے۔ اور اس کے ذریعے حاد ثات کی روک سرخ بتی جل رہی تھی ۔ اور تصادم اور خوا کی گڑی اور ٹریفک نہیں آرہی تھی۔ اور تصادم اور سرخ بتی جل رہی تھی ۔ ایس بہنچا تو عمل میں گرا جا واری خورہ نہیں تھا اس وقت میں اگر چہ اس حکم کی '' حکمت' نہیں پائی جارہ کھی لیکن پر بھی اس خرخ کی گوئی خوری کی جوعلت ہے ، یعنی '' سرخ بتی کا حال کی خوارہ نہیں جائی خوری ہے اس لئے کہ رکنے کے حکم کی جوعلت ہے ، یعنی '' سرخ بتی کا اس ڈرائیور کے لئے گاڑی ہو دہ نہیں درکیا خرود نہیں درکے گاٹو قانون کی خلاف ورزی کے جرم میں پکڑا جائے گا۔ حکم میں پکڑا جائے گا۔

### شراب حرام ہونے کی حرمت

اس طرح شریعت کے جتنے احکام ہیں ان سب میں حکم کا مدار''علت'' پر ہوتا ہے،'' حکمت'' پرنہیں ہوتا، دنیا کے قوانین میں بھی یہی اصول کارفر ما ہے،اور شریعت کے قانون میں بھی یہی اصول جاری ہے،قرآن کریم نے شراب کے بارے میں فر مایا:

﴿ إِنَّمَا يُرِيُدُ الشَّيُطَانُ أَن يُوقعَ بَيُنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيُسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَنُ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلُ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٩

اس آیت میں اللہ تعالی نے شراب اور جوئے کی حرمت کی ایک حکمت سے بیان فرمائی کہ اس
کے نتیج میں آپس میں بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے ،اور انسان اس کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے
عافل ہوجا تا ہے ،اب اگر کوئی شخص سے کہنے گئے کہ شراب اور جوااس وقت حرام ہے جب اس کے نتیج
میں عداوت اور بغض پیدا ہو، اور اگر عداوت اور بغض پیدا نہ ہوتو حرام نہیں ۔ ظاہر ہے کہ سے استدلال
درست نہیں ، اس لئے کہ عداوت اور بغض کا پیدا ہوتا شراب اور جوئے کی حرمت کی ''حکمت'' ہے
درست نہیں ، اس لئے کہ عداوت اور بغض کا پیدا ہوتا شراب اور جوئے کی حرمت کی ''حکمت'' ہے
درست نہیں ۔

ورنہ آ جکل تولوگ کہتے ہیں کہ شراب عدادت پیدا کرنے کے بجائے محبت اور دوسی پیدا کرتی ہے، چنانچہ آ جکل جب دو دوست آ پس میں ملتے ہیں تو شراب کے جام ایک دوسرے کے جام سے مکراتے ہیں، اور بیاس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہم دونوں کے درمیان دوسی قائم ہوگئی ہے۔اس بات کو بیان کرتے ہوئے ایک شاعر کہتا ہے:

#### پیانه وفا برسر پیانه ہوا تھا

پہلے" پیانہ" سے مراد" عہد" اور دوسرے پیانہ سے مراد" جام شراب" یعنی جام شراب پرعہد وفا ہواتھا، سوال یہ ہے کہ اگر شراب بغض اور عداوت پیدا کرنے کے بجائے دوسی کا ذریعہ بن رہی ہو تو اس صورت میں شراب حلال ہوجائے گی؟ یا کوئی شخص یہ کہ کہ میں شراب تو پیتا ہوں کیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، اس لئے میرے لئے شراب حلال ہے ، تو کیا اس شخص کے لئے شراب حلال ہوجائے گی؟ ظاہر ہے کہ حلال نہیں ہوگی، اس لئے کہ اللہ کے ذکر سے خفلت شراب کی حرمت کی محمت " ہوجائے گی؟ ظاہر ہے کہ حلال نہیں ہوگی، اس لئے کہ اللہ کے ذکر سے خفلت شراب کی حرمت کی سود کی حرمت کی سود کی حرمت کی شراب کی حرمت کی سود کی حرمت کے بارے میں قرآن کریم نے یہ جو فرمایا:

﴿ لَا تَظُلِمُونَ وَلَا تُظُلُّمُونَ ﴾ (١)

یے بطور حکمت کے بیان فرمایا ہے، بطور ''علت' کے بیان نہیں فرمایا۔لہذا'' رہا'' کے حرام ہونے کا دارومدارظلم کے ہونے یا نہ ہونے پرنہیں بلکہ '' رہا'' کی حقیقت پائے جانے پر ہے۔ جہال رہا کی حقیقت پائی جائے گی وہاں حرمت آ جائے گی، جاہے وہال ظلم پایا جائے یانہ پایا جائے۔بیتو پہلا مخالطہ تھا۔

### شرعی احکام میںغریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں

دوسرا مغالطہ بیہ ہے کہ سود کو جائز کہنے والے کہتے ہیں کہ''صرفی قرضوں'' میں اگر کوئی شخص

سود کا مطالبہ کررہا ہے تو چونکہ صرفی قرض طلب کرنے والا غریب ہوتا ہے ، اس لئے اس سے سود کا مطالبہ کرناظلم ہے ، بخلاف تجارتی قرضوں کے کیونکہ اس میں قرض طلب کرنے والا سرمایہ وار اورامیر ہوتا ہے ، اوراس سے سود کا مطالبہ کرناظلم نہیں ۔ یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ ایک جگہ سود لیناظلم ہے اور دوسری جگہ ظلم نہیں ، حالانکہ اصل سوال یہ ہے کہ قرض پر سود کا مطالبہ کرنا جائز ہیں ؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرض پر سود کا مطالبہ کرنا جائز نہیں تو پھر اس میں غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہئے ۔ اس بات کوایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے ایک تان بائی روثی فروخت کررہا ہے ایک روثی کی چاہئے ۔ اس بات کوایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے ایک تان بائی روثی فروخت کررہا ہے ایک روثی کی اوراس نے تربی کوئی فروخت کر رہا ہے اور اس نے خریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں رکھا کہ غریب کو کم قیمت پر دوثی دے اور امیر کوزیادہ قیمت پر دوئی دے اور امیر کو ایک ہی خص اس سے رہیں کہتا کہ تم پر دوئی دے اور امیر کو ایک روٹی فروخت کر کے ظلم کر رہے ہواس لئے کہ وہ اپناختی وصول کر رہا ہے اور امیر اور غریب دونوں سے نفع کا مطالبہ کرنا درست ہے کوئی ظلم نہیں ۔

بالکل اسی طرح ایک غریب شخص دوسرے سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے اور دوسرا شخص اس قرض پر سود کا مطالبہ کرتا ہے تو آپ میہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرض لینے والاغریب ہے اس لئے اس سے سود کا مطالبہ کرناظلم ہے ۔ سوال میہ ہے کہ ایک شخص غریب آ دمی کوایک روپ کی روٹی فروخت کر رہا ہے تو بیظلم نہیں اور دوسرا شخص اس غریب سے قرض پر سود کا مطالبہ کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بیظلم ہے۔

ال سے معلوم ہوا کہ ظلم کی علت معاملہ کرنے والی ''غربت' نہیں بلکہ ظلم کی اصل علت ''روپیئ ہے اور بیعلت غریب کے قرض ہیں جس طرح پائی جارہی ہے امیر کے قرض ہیں بھی موجود ہے۔ حاصل ہے ہے کہ روٹی پر نفع کا مطالبہ کرنا لاگت پر زیادتی کر کے فروخت کرنا ظلم نہیں بلکہ جائز ہے اور انصاف کے مطابق ہے۔ لیکن ''روپی' پر زیادتی کا مطالبہ کرنا انصاف کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے الہذا روپیہ شریعت کے بھی خلاف ہے ، کیونکہ ''روپیئ ایکی چیز نہیں کہ جس پر منافع کا مطالبہ کیا جائے لہذا روپیہ قرض لینے والا امیر ہویا غریب ہو، دونوں صورتوں میں حرمت کا تھم عائد ہوگا۔

# نفع اورنقصان دونوں میں شرکت کریں

تجارتی سود کو جائز کہنے والے ایک بات ریجی کہتے ہیں کہ تجارتی سود میں ظلم نہیں۔ ریجی بالکل غلط بات ہے ، اس کو ذراتفصیل ہے سمجھنے کی ضرورت ہے ۔ دیکھئے! شریعت نے بیاصول بتایا ہے کہ اگرتم کمی شخص کوکوئی رقم قرض دے رہے ہوتو تم پہلے یہ فیصلہ کرلو کہ اس رقم کے ذریعہ اس کی امداد کرنا چاہتے ہو یا اس کے کاروبار میں شریک ہونا چاہتے ہو؟ اگر قرض دینے سے تہہارا مقصداس کی امداد کرنا ہے تو بھروہ محض امداد ہی وئی چاہئے۔اس پر پھر تہہیں کسی زیادتی کے مطالبہ کرنے کا کوئی جواز نہیں۔اورا گراس رقم کے ذریعہ اس کے کاروبار میں حصہ دار بننا چاہتے ہوتو پھراس صورت میں تہہیں اس کاروبار کے نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہونا پڑے گا۔ پنہیں ہوسکتا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ منافع میں تو ہم حصہ دار بنیں گے اور نقصان میں حصہ دار نہیں بنیں گے۔

تجارتی سود میں قرض دینے والا بینک سر مایہ دار سے کہتا ہے کہ میں اس قرض پرتم سے پندرہ فیصد سود لوں گا ، حیاہے تمہمیں اس تجارت میں نفع ہو یا نقصان ہو۔ مجھے تمہارے نفع دنقصان سے کوئی سروکارنہیں مجھے تواپنے سود سے مطلب ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات شریعت کے اصول کے خلاف ہے۔

# قرض دینے والے پرزیادہ ظلم ہے

اس تجارتی سود کا ایسا گور کھ دھندا ہے کہ اس کی ہرصورت میں ظلم ہے، اگر سر مایہ دارتا جر کونفع ہوتب بھی ظلم ہے، اگر سر مایہ دارتا جر کونفع ہوتب بھی ظلم ہے، نفع کی صورت میں قرض دینے والے پرظلم ہے اور نقصان کی صورت میں قرض لینے والے پرظلم ہے آج کی دنیا میں بینکوں کے اندر جس طرح کا مالیاتی نظام جاری ہے اس میں قرض دینے والے پرزیا دہ ظلم ہورہا ہے۔

اس بات کو بیجھنے کے لئے پہلے یہ بات سمجھ لیس کہ عام طور پر بینکوں کے اندرعوام کی رکھی ہوئی امانتیں ہوتی ہیں، گویاعوام کی رقم سے بینک وجود میں آتے ہیں۔ لیکن اگر یہی عوام بینک سے قرضہ لینے جا ئیس تو بینک ان کو قرض نہیں وے گا۔ بلکہ بینک ان سر مایہ داروں کو قرض دیتا ہے جن کے پاس پہلے سے سر مایہ موجود ہو۔ لیکن بینک سے قرضہ لے کر بہت بڑے بڑے براے پیانے پر تجارت کرنا چاہتے ہیں، یا وہ سر مایہ دار جن کی فیکٹریاں اور ملیں قائم ہیں وہ ان میں مزید اضافہ کرتے کے لئے بینک سے قرض لیتے ہیں۔

اب ہوتا ہے ہے کہ مثلاً ایک سرمایہ دارنے بینک سے ایک لا کھر دیہے پندرہ فیصد سود کی بنیا د پر قرض لیا، اوراس میں کچھرقم اپنی طرف سے ملا کر کار دبار شروع کیا، بعض اوقات کار دبار میں سوفیصد نفع بھی ہوجا تا ہے اور بعض اوقات کم بھی ہوتا ہے ۔اب فرض کریں کہ اس سرمایہ دارکواس کار دبار میں سوفیصد نفع ہوا، جس کے نتیجے میں ایک لاکھ کے دولا کھ ہوئے ، ایک لاکھ اصل سرمایہ اور ایک لاکھ نفع کے راس نفع میں سے اس نے پندرہ ہزار روپے بینک کو بطور سود ادا کئے اور باتی ۸۵ ہزار روپے اپنی جب میں رکھ لئے ۔ اور پھر بینک نے ان ۱۵ ہزار روپے میں سے اپنے اخراجات اور مصارف نکا لئے جیب میں رکھ لئے ۔ اور پھر بینک نے ان ۱۵ ہزار روپے میں سے اپنے اخراجات اور مصارف نکا لئے

کے بعد صرف سات ہزار روپ ان عوام کو دیے جن کے پیپوں سے تاجر نے تجارت کر کے ایک لاکھ روپ کمائے تھے، اور اس میں سے خود تاجر نے ۸۵ ہزار روپے رکھ لئے۔ اس سے اندازہ لگا کیں کہ اس عوام پر کتنا بڑاظلم ہور ہاہے ۔ لیکن وہ عوام بہت خوش ہے کہ اس کو ایک لاکھ روپے پر سات ہزار روپے نفع کے مل گئے۔ حالانکہ اس کے ایک لاکھ روپے پر ایک لاکھ روپے کا نفع ہوا تھا۔

پھر دوسری طرف موام کو جوسات ہزار روپے ملے، سر ماید داروہ سات ہزار روپے بھی دوسری طرف سے وصول کرلیتا ہے، وہ اس طرح کہ تاجروں کا اصول ہے ہے کہ تاجر جوسود بینک کوادا کرتا ہے وہ اس سود کوا پی تیار کردہ اشیاء کی لاگت اور مصارف میں شامل کر دیتا ہے ۔ مثلاً فرض کریں کہ اس تاجر نے اس ایک لاکھ روپے سے کپڑا تیار کیا ، اس کپڑے کی قیمت مقرر کرنے سے پہلے وہ اس کپڑے کی تیاری پر آنے والی لاگت کا حساب لگائے گا۔ اور اس لاگت میں اس پندرہ ہزار کو بھی شامل کرے گا جواس نے بطور سود کے بینک کوادا کئے تھے، اور پھر اس پر اپنا نفع رکھ کر اس کپڑے کی شامل کرے گا جواس نے بطور سود کے بینک کوادا کئے تھے، اور پھر اس پر اپنا نفع رکھ کر اس کپڑے کی قیمت مقرد کرے گا ، اور بازار میں جب عوام اس کپڑے کو تیدرہ فیصد سود کی رقم ادا کرے کریں گے جو پندرہ فیصد تاجر میں جب عوام اس کپڑے کو خریدیں گو تیدرہ فیصد سود کی رقم ادا کرے کریں گے جو پندرہ فیصد تاجر نے بینک کوادا کئے تھے۔ اس طرح سرمایہ دارایک طرف تو عوام کوصرف سات فیصد منافع دے رہے ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ ان عوام سے پندرہ فیصد وصول بھی کررہا ہے، لیکن وہ عوام خوش ہیں کہ مجھے سات فیصد نفع مل گیا، حالانکہ حقیقت میں اس کوایک لاکھ روپے کے ۱۳ ہزار روپے وصول ہوئے۔

یے تفصیل تو اس صورت میں تھی جب تا جرکونفع ہو، اورا گرنقصان ہوجائے تو نقصان کی صورت میں وہ نقصان کی تلافی کے لئے مزید قرض بینک سے وصول کرتا ہے، اور قرض کی رقم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جس کے نتیج میں وہ بینک دیوالیہ ہوجا تا ہے، اور بینک کے دیوالیہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بینک میں رقموائی تھیں وہ اب واپس نہیں ملیں گی۔ جیسے گذشتہ چند سال کہ جن لوگوں نے اس بینک میں رقموائی تھیں وہ اب واپس نہیں ملیں گی۔ جیسے گذشتہ چند سال نقصان ساراعوام کا ہوا، تا جرکا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس سے اندازہ لگا کیں کہ ' تجارتی سود' کے نتیج میں جوظلم ہوتا ہے اس نے '' صرفی سود' کے ظلم کوبھی مات کردیا ہے۔ اس لئے کہ تجارت میں بیسہ ساراعوام کا استعال ہور ہا ہے، پھرا گرنفع ہوتو سرمایہ دار کا اورا گرنقصان ہوتو عوام کا۔ اس سے بڑاظلم اور کیا ہوسکتا ہے؟

یہ تو نقصان کی وہ صورت تھی جس میں بینک ہی دیوالیہ ہوجائے ،لیکن اگر اس تجارت کے دوران سرمایہ دار کا جزوی نقصان ہوجائے ۔مثلاً اس نے کپڑا بنانے کے لئے روئی خریدی تھی اس روئی میں آگ لگ گئی تواس نقصان کی تلافی کے لئے اس سرمایہ دارنے ایک دوسراراستہ نکالا ہے۔وہ

ہے''انشورنس کمپنی'' وہ انشورنس کمپنی اس نقصان کی تلانے کرے گی، اور انشورنس کمپنی میں جوروپیہ ہے۔ 'وہ بھی غریب عوام کا ہے۔ وہ عوام جواپی گاڑی اس وقت تک روڈ پرنہیں چلا سکتے جب تک انشورنس نہ کرالیں۔عوام کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ تو شاذ و نا در ہی ہوتا ہے،لیکن وہ بیمہ کی قسطیں ہر ماہ جمع کرانے پرمجبور ہیں۔لہذا وہ سر مایہ دارانہی عوام کے پیپول سے اپنے نقصان کی تلافی کرتا ہے۔

### سود کا ادنیٰ شعبہ اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے

یہ سارا گور کھ دھندا اس لئے کیا جار ہا ہے تا کہ اگر نفع ہوتو سرمایہ دار کا ہو،ادرا گرنقصان ہوتو عوام کا ہو،اوراس کے نتیج میں دولت نیچے کی طرف جانے کے بجائے اوپر کی طرف جارہی ہے، جو مالدار ہے وہ مالدار تر ہوتا جار ہا ہے،اور جوغریب ہے وہ غریب تر بنتا جار ہا ہے،انہی خرابیوں کی وجہ سے حضور مُلَّامِیُمُ نے ارشاد فرمایا:

((اَلرِّ بَا سَبُعُونَ بَابًا أَدُنَاهَا كَالَّذِي يَقَعُ عَلَى أُمِّهِ))(۱) ''لِعِنَى رِباكِ سَرِّ سے زیادہ شعبے ہیں،اوراس كااد فی ترین شعبہالیا ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کرنا''

آلُعِیَادُ بِاللهِ، لہذا یہ کہنا کہ تجارتی سود میں ظلم نہیں یہ بالکل غلط ہے، اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوسکتا ہے کہ اجتماعی طور پر پوری قوم کو معاشی بدحالی کے اندر مبتلا کیا جارہا ہے، آج پوری دنیا میں سودی نظام جاری ہے اور اس نظام نے پوری دنیا کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا ہے، اور انشاء اللہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کھل جائے گی، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن کریم نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیوں کیا تھا؟

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿ ٢٠٠٨ ﴿

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب، رقم: ٢٨٤٧ (٥/٣)، شعب الإيمان، رقم: ٢٥٥ (٤/٤)

# سود لینے سے بخل بڑھتا ہے ث

بعداز خطبه مسنونه!

أَمَّا يَعُدُ!

فَاَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيئِمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيئِمِ اللَّهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيئِمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيئِمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيئِمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيئِمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيئِمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيئِمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمُ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمُ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمُ اللَّهِ الرَّحْمَانِ اللَّهُ الرَّحْمَانِ الرَّحْمِيمُ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرّحْمِيمُ اللَّهِ الرّحْمَانِ الرّحْمَانِ

''سود لینے سے بخل بڑھتا ہے، کیونکہ سود لینے کا سبب ہی بخل ہے، جتنا سود لیتا ہے بخل اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہا پے تن پر بھی خرچ نہیں کرسکتا'' (1)

'' بخل'' کی خاصیت ہے ہے کہ جتنا مال بڑھتا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ مال کے بڑھنے سے اس سے استغناء پیدا ہو،اس کی حرص اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور مال کی محبت میں اور اضافہ ہوجا تا ہے۔ یعنی انسان کو کتنا ہی مال مل جائے وہ اس مال پر قناعت کرنے کے بجائے اور زیادہ مال حاصل کرنے کی فکر میں رہتا ہے،اور قاعدہ کا تقاضا ہے ہے کہ جب مال بڑھ جائے تو طبیعت میں ماستغناء پیدا ہوجائے لیکن استغناء بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی خرج کرنے کا داعیہ زیادہ ہوتا ہے بلکہ مال کی محبت اور بڑھ جاتی صدیث میں جناب رسول اللہ مُنافِظ نے ارشاوفر مایا:

((لَـوُكَانَ لِابُنِ آدَمَ وَادِيًا مِنُ ذَهَبٍ لَابُتَغٰى أَنُ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَوُكَانَ لَـهُ وَادِيَـانِ مِنُ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنُ يَكُونَ لَهُ ثَالِقًا، وَلَا يَمُلَّا جَوُفَ ابُنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ))(٢)

'' اگر ابن آ دم کوسونے کی بھری ایک وادی مل جائے تو وہ جاہے گا کہ دو وادیاں مل جائے تو وہ جاہے گا کہ دو وادیاں مل جائیں ،اوراگر دو وادیاں سونے کی بھری مل جائیں تو اس کی خواہش ہوگی کہ تین مل جائیں'' پھر آخر ﷺ اصلاحی مجالس(۱۰/۵) ،بعدازنمازظہر،رمضان المبارک، جامع معجد دارالعلوم،کراچی۔

- (۱) أنفاس عيسي:ص ١٩١
- (۲) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، رقم: ٥٩٥٩، صحيح مسلم، كتاب الزكدة، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا، رقم: ١٧٣٨، سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رصول الله، باب ما جاء لو كان لابن آدم واديان من مال، رقم: ٢٢٥٩، مسند أحمد، رقم: ٢٢٥٩

میں خوبصورت حکیمانه جمله ارشادفر مایا:

(( وَلاَ يَمُلُّ جَوُفَ ابُنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ))

لیعنی آ دم کا پید قبر کی مٹی کے علاً وہ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی۔انسان کا پید ای وقت بھرے گا جب اس کے اندر مٹی بھرے گی ، جب تک انسان قناعت پیدا نہ کرے اور مال کی محبت اس کے دل میں ترقی کرتی چلی جائے تو اس کے نتیجے میں اس کا پید نہیں بھرسکتا۔

#### ایک سودا گر کا عجیب واقعه

شخ سعدی پیشیغرماتے ہیں:

آن شنیده ای که در صحرائے غور رختِ سالار افتاده اسپ طور گفت چشم تک دنیادار را یا قناعت پُر کند یاخاکِ گور

"میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ غور کے صحراء میں ایک بہت بڑے سوداگر کا سامان خچر سے گراپڑا تھا اور وہ خچر بھی مرا ہوا پڑا تھا اور خود وہ سودا گر بھی مرا ہوا ہڑا تھا اور خود وہ سودا گر بھی مرا ہوتھا۔اوروہ سامان جو بھر اپڑا تھا،وہ زبان حال سے یہ کہدر ہا تھا کہ دنیا دار کی تنگ نگاہ کو صرف دو چیزیں بھر سکتی ہیں، یا قناعت یا قبر کی مٹی، تیسری کوئی چیز اس کو پر نہیں کر سکتی،

بہر حال! بخل کی خاصیت ہے ہے کہ جتنا مال بڑھتا چلا جاتا ہے،اتی ہی حرص بڑھتی چلی جاتی ہےاوراتن مال ہی مال کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہےاور خرچ کرنے میں اور زیادہ رکاوٹ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔

### ایک بڑے سرمایہ دار کا قو<u>ل</u>

کراچی میں ایک بہت بڑے سرمایہ دار ہیں اور پاکستان کے مشہور دوچار سرمایہ داروں میں سے ایک ہیں، ارب پتی اور کھرب پتی ہوں گے، ایک دن وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کو بہت بیسہ دیاہے، آپ نے بہت سے کارخانے بنائے، فیکٹریاں لگا کیں، سب کہ اللہ تعالی کی خاطر کرلو، وہ یہ کہتم ایک ایسا بینک قائم کروجوسود کچھ کرلیا، اب بچھ کام نفع کی خاطر نہیں بلکہ اللہ تعالی کی خاطر کرلو، وہ یہ کہتم ایک ایسا بینک قائم کروجوسود

کے بغیر کام کرے بتہارے پاس چونکہ بیبہ ہے،اس لئے تم یہ کام کرسکتے ہو، وہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب!وہ بینک پھر کیسے چلے گا؟ میں نے کہاان شاءاللہ چلے گا،لیکن تم بیسوچ کر قائم کر و کہ جو پیسہ تم نے اس بینک میں لگا دیا وہ گیا،جب اللہ کے فضل سے تمہارے پاس اربوں کھر بوں روپیہ موجود ہے، تو اگراس بینک کے قیام پر چند کروڑ روپے لگا دو گے تو کیا فرق پڑے گا اور چند کروڑ روپے لگا کران کو بھول جاؤ۔ کہنے لگے کہ میں ان کو پھر بھول جاؤ؟ میں نے کہا کہتم تو بھول جاؤ کہ وہ چند کروڑ روپے کہاں گئے ،البتہ اللہ تعالیٰ جا ہیں گے تو اس میں نفع بھی عطا فر مادیں گے لیکن تم اس کو بھول جاؤ۔وہ آخر میں کہنے لگے کہ مولا ناصاحب! بات تو آپ سیج کہتے ہومگر ہاتھ کی تھجلی کو میں کیا کروں!!

### غریب اورامیر کےخرچ کرنے میں فرق

یہ ہے مال کو بڑھانے کی تھجلی،حضرت تھانوی پھٹھیغر مارہے ہیں کہ یہ'' بخل'' بھی پھر رفتہ رفتہ تھجلی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھرانسان کے پاس کتنا ہی پیسہ آ جائے مگراس کی حرص نہیں مٹتی ، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنا غریب آ دمی دو پانچ روپے اطمینان اورخوش ولی سے چندہ دیتا ہے،وہ مالدارجس کے پاس اربوں کھر بوں رو پیہ ہے، وہ اتنی خوش دلی سے نہیں دیتا،حالانکہ اس مالدار کے پاس گنجائش زیادہ ہےاوراس غریب کے پاس گنجائش بالکل نہیں، پیسب حتِ مال کا نتیجہ ہے۔

# سود کی ذہنیت بخل پیدا کرتی ہے

ال'' بخل'' کا سب سے بڑا ذریعہ سود ہے، کیونکہ سود کا مطلب بیہ ہے کہ کام پچھے نہ کرواور نہ کوئی خطرہ مول لواور پیسے کے اوپر پیسہ بناؤ۔ یہ بخیل کا کام ہےاورسود کی ذہنیت خودانسان کے اندر بخل پیدا کرتی ہے،ونیا میں جتنی سود خور قومیں گذری ہیں،سب سے زیادہ تنجوس بھی وہی قومیں ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ سودخورقوم' بہودی' ہے۔قرآن کریم نے بہودیوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَأَخُذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنُهُ ﴾ (١)

''اوربسبب اس کے کہ وہ سود لیتے تھے،حالانکہ ان کواس سے ممانعت کی گئی تھی'' آج بھی دنیا کا ساراسودی کاروباران یہودیوں کے ہاتھ میں ہےاوریہی سب سے زیادہ

تخبوں قوم ہےاورساری دنیا میں ان کی تنجوی کی شہرت ہے۔

<sup>(</sup>١) النساء:١٦١

#### یہودی''شائی لاک'' کا قصہ

آپ نے ''شائی لاک''کا قصہ سنا ہوگا، یہ روم کے بادشاہ کے زمانے کا قصہ ہے، ایک شخص یہودی تھا، اس کا نام''شائی لاک' تھا، ایک ضرورت منداس کے پاس پیے لینے آیا، شائی لاک نے کہا کہ میں سود پر قرض دوں گا، چنا نچاس نے سود پر اس سے کہا کہ است ذلوں کے اندرادا کر دینا۔ قرض کہ میں سود پر قرض دوں گا، چنا نچاس نے سود پر اس سے کہا کہ است ذلوں کے اندرادا کر دینا۔ قرض لینے والا غریب آدمی تھا، وہ اپنے کھانے پینے کی ضرورت کے لئے تین تو مول کرنے کے لئے پہنے گیا۔ اس خریب نے کہا کہ اس کے گھر پیسے وصول کرنے کے لئے پہنے گیا۔ اس غریب نے کہا کہ میرے پاس تو اس وقت تھوڑے پیسے ہیں، چنا نچاس نے اس کو پھھ پیسے دے دیتا ، شائی لاک نے کہا کہ اور نہیں ہیں ورنہ میں تمہیں وے دیتا، شائی لاک نے کہا کہ اچھا وہ سوداب ڈبل ہوگیا اور اوا کرنے کی تاریخ مقرر کر دی۔ جب دوبارہ وہ تاریخ آئی تو شائی لاک پھر اس کے گھر پہنے گیا، اس غریب نے کہا کہ تیم اس کے گھر پہنے کی اس کے گھر کہنیں، میں تو پر اس دولوں گا اور اب میں تہماری مدت نہیں بڑھا دُن گا، اس غریب نے کہا کہ میرے پاس اوا کرنے کے لئے رقم بی نہیں ہے تو میں کیا کو وہ ہمارے جسم کا ایک پونڈ گوشت نکالوں گا اور اس کو کھا دُن گا اور اس کو کھا دُن گا اور علی ہے الگ لوں گا، جب وہ تاریخ آگی اور وہ غریب سودادانہیں کر سکا تو شائی لاک اس کے گھر پر چھری عیا تو قول کر پہنچ گیا۔

وہ غریب آ دمی پریشان ہوگیا اور کسی طرح بچتے بچاتے روم کے باوشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اور بادشاہ سے کہا کہ شائی لاک میرا گوشت کا شخ آ رہا ہے، چنا نچہاں کے بعد عدالت میں مقدمہ چلا اوراس کو جیل میں بند کر دیا گیا، شائی لاک نے عدالت میں بڑی زور دار تقریر کی، اوراس تقریمیں اس نے کہا کہ میرے ساتھ آپ انصاف کریں، یہ فحص اتنے دونوں سے ٹال مٹول کر رہا ہے اور میرے پیے نہیں دے رہا ہے، اور پھراس نے آخر میں خودا پنی رضا مندی سے اپنا گوشت کا شخ کے لئے کہا تھا، اب عدالت کو چاہئے کہ وہ مجھے اس بات کی ڈگری دے کہاں کا گوشت نکال لوں، اس لئے کہ انصاف کا نقاضا یہی ہے۔

وہ غریب مقروض تو جیل میں بند تھا اور عدالت میں نہیں آسکتا تھا،اس لئے اس کی بیوی عدالت میں آئی اوراس نے عدالت میں تقریر کی ،اس تقریر میں اس نے کہا کہ شائی لاک بیے کہتا ہے کہ انصاف دلاؤ اور اس کے کہنے کے مطابق انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مقروض کا گوشت نکال کر کھایا جائے، میں آپ سے پوچھتی ہول کہ اگر ہم سب لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے لگیں تو ہمارا کہاں ٹھکانہ ہوگا،اس دنیا میں انصاف ہی سب کچھ نہیں، بلکہ ایک چیز رحم بھی ہے،اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما ئیں گے تو تب ہم نجات پائیں گے،اس کے بغیر نجات نہیں پائیں گے۔چنانچہ بادشاہ نے اس غریب کے حق میں رحم کی بنیاد پر فیصلہ دیا۔بہر حال! شائی لاک کی طرح یہودی قوم ساری دنیا میں بخیل مشہور ہے۔

#### هندو،سودخورقوم

دنیا میں دوسری سب سے بڑی سودخور قوم''ہندو''ہے۔ہندو''بنیا''مشہور ہے،ہندوستان کے ہندوتا جر''بنیا'' کہا جاتا ہے،ان کو''مہاجن'' بھی کہتے ہیں، یہسود لے کر کھانے والے ہیں،ان کی سنجوی ضرب المثل ہے،ان کے ہاں ایک ایک یائی کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔

### ہندی زبان کی ایک ضرب ا<sup>لمثل</sup>

ہارے حضرت والدصاحب میران کی ایک بڑے مزے کی ''ضرب المثل'' سایا کرتے تھے، وہ یہ کہ:

''لاله جی گئے پاؤنے، جارون میں آئے،لالہ جی کے گھر آگئے چار پاؤنے ،لالہ جی نہ گئے نہآئے''

ہندوبنیے کو''لالہ جی'' کہا جاتا تھا،'' پاؤنے'' کے معنی ہیں''مہمان'' یعنی لالہ جی کسی کے گھر مہمان بن کر چلے گئے اور چاردن اس کے گھر قیام فر مایا اور چاردن کے بعد واپس آئے،اس طرح چاردن کے کھانے کا خرج نچ گیا، پھرایک دن لالہ کے گھر چارمہمان آگئے،اب جو پچھ چاردن کے کھانے کی بجیت ہوئی تھی وہ برابرگئی،اس لئے لالہ جی نہ گئے اور نہ آئے۔

بہر حال!ان کے ہاں اس طرح تنجوی کا حساب و کتاب رہتا ہے کہ ایک پائی نہ جانے پائے،در حقیقت سود کی ذہنیت میر تنجوی پیدا کرتی ہے۔

# مالیاتی گناہ بخل پیدا کرتے ہیں

یا در کھئے! جس شخص کواللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول مُلاٹیئے کے احکام کی پرواہ نہیں ،اس کا پیرحال ہوتا ہے کہ اس کے پاس جتنا پیسہ بڑھتا چلا جائے گا ،اتنا ہی اس کا بخل بڑھتا چلا جائے گا ،اتن ہی کی اس کی حرص بڑھے گی اور پیسے خرچ کرتے ہوئے اس کی اتنی ہی جان نکلے گی۔غریب آ دمی اطمینان سے پیسہ خرچ کردے گا،کیکن بڑا سرمایہ دار جوسرمایہ پرسانپ بن کر بیٹھا ہے،وہ خرچ کرنے پر تیار نہیں ہوگا۔یادر کھئے! یہ مالیاتی گناہ بخل پیدا کرتے ہیں اور بخل کے نتیجے''حب مال''اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔

### بيددعا كثرت سے كريں

اس سے بیخے کا راستہ صرف ایک ہے، وہ یہ کہ آدمی اپنے آپ کوشریعت کا تابع بنائے اور قناعت دل میں پیدا کرے اور بیدعا کرے کہ اے اللہ! جائز اور حلال طریقے ہے آپ مجھے جتناعطا ' فرمادیں گے، میرے لئے وہی نعمت ہے اور بیدعا کرے جو حضورا قدس مَثَاثِیْمُ نے فرمائی: ((اَللّٰهُمَّ قَنِّعُنِی بِمَا رَزَقُتَنِی وَبَارِكُ لِی فِیْهِ وَاخْلُفُ عَلَی کُلِّ غَائِبَةٍ لِی مِنْكَ بِخَیْرِ))(۱)

نبی کریم مُلَّاتِمْ کے ایک ایک لفظ پر آ دمی قربان ہوجائے، فر مایا کہ اے اللہ! جو پچھ رزق آپ نے عطا فرمایا ہے، مجھے اس پر قناعت عطا فرما ہے اور مجھے اس میں برکت دے دیجئے، جبتھوڑے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمادیتے ہیں تو پھر دہ لاکھوں کروڑوں سے زیادہ فائدہ پہنچا دیتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق میں برکت نہ ہوتو پھر کروڑوں اور لاکھوں بھی بیکار ہوجاتے ہیں، ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا کہ اے اللہ! جو مال میرے پاس موجود نہیں ہیں، ان کے بدلے میں مجھے وہ چیز عطا فرما جو آپ کے زدیک خیر ہو، یعنی میں کتنا بھی غور وفکر کرلوں کہ میرے لئے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے، کیکن میری محدود فکر اور میری محدود سوچ بھی جھی حقیقت میں کتنا بھی غور وفکر کرلوں کہ میرے لئے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے، کیکن میری محدود فکر اور میری محدود سوچ بھی جھی حقیقت حال تک پہنچنے کے لئے کافی نہیں ہو گئی، للہذا اے اللہ! بی معاملہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، یا اللہ! جو حال تک پہنچنے کے لئے کافی نہیں ہو گئی، للہذا اے اللہ! بی معاملہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، یا اللہ! جو حال تک پہنچنے کے لئے کافی نہیں ہو گئی، للہذا اے اللہ! بی معاملہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، یا اللہ! جو حال تک پہنچنے کے لئے کافی نہیں ہو کئی، للہذا اے اللہ! بی معاملہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، یا اللہ! جو حال تک پہنچنے کے لئے کافی نہیں ہو کئی میں مجھے وہ چ بڑ عطا فرما جو آپ کے زد کیک خیر ہو۔

### حلال طریقے سے مال میں اضافے کی کوشش کرنا جائز ہے

لیکن بی بھی سمجھ لیس کہ اللہ تعالیٰ ہے قناعت کی دعا تو کریں لیکن جائز اور حلال طریقے ہے۔ اس مال میں اضافے کی کوشش کرنا قناعت کے منافی نہیں ،اس کی دلیل بیہ ہے کہ خود حضور مَالْتَیْجُ نے

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن أبى شيبة (۱۰۳/۷)، كنزا لعمال، رقم: ۹۶، ۵(۲/۰۱)، المستدرك على الصحيحين ، رقم: ۱۸۳۱ (۲۲/٤)، الأدب المفرد، رقم: ۹۲/۲)۷۰۲)

تجارت کی ترغیب بھی عطا فرمائی، اگر حلال طریقے سے مال بڑھانا قناعت کے خلاف ہوتا تو آپ تجارت کی ترغیب نہ دیتے ،اس سے پتہ چلا کہ حلال طریقے سے مال کو بڑھانے کی اجازت ہے۔ مگر یہ سوچتے ہوئے کہ جائز اور حلال طریقے سے اللہ تعالی جتنا عطا فرمائیں گے وہ نعمت ہے،اس براللہ تعالی کا شکر اوا کر کے استعمال کریں گے اور ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے کی فکر دل میں بھی تعالی کا شکر اوا کر کے استعمال کریں گے اور ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے کی فکر دل میں بھی پیدائہیں کریں گے اور اس مال کی محبت کو دل پر غالب نہیں ہونے دیں گے۔اللہ تعالی اپنی رحمت سے ان باتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔آئین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلعَلَمِيْنَ ﴿ لَا كُلُهُ مِنْ الْعَلَمِيْنَ الْعَلَمِيْنَ

### اشياء كي حلت وحرمت ☆

بعدازخطبه مسنونه!

أمَّا يَعُدُ!

فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ.

عَنُ عَدِي بُنِ حَاتِم قَالَ قُلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُرُسِلُ كِلابًا لَنَا مُعَلَّمَةً قَالَ (( وَإِنُ قَالُ ( كُلُ مَا أَمُسَكُنَ عَلَيُكَ)) قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وِإِنُ قَالُنَ ؟ قَالَ (( وَإِنُ قَالُ (( وَإِنُ قَالُ (( وَإِنُ قَالُ ( وَإِنُ قَالُ (( وَإِنُ قَالُ ( وَإِنْ قَالُ ( وَإِنُ قَالُ ( وَإِنُ قَالُ ( وَإِنُ قَالُ ( وَإِنْ قَالُ فَا مَا أَصَابَ بِعَرُضِهِ فَلَا تَأْكُلُ ) ( ( مَا خَزَقَ فَكُلُ وَمَا أَصَابَ بِعَرُضِهِ فَلَا تَأْكُلُ ) ( ( )

حضرت عدی بن حاتم و النوئے سے روایت ہے ، یہ حاتم طائی کے بیٹے ہیں جو اپنی سخاوت میں مشہور ہیں ، یہ پہلے نصرانی تھے بعد میں اللہ تعالی نے ان کو اسلام کی تو فیق عطا فر مائی ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا شکار کا مشغلہ زیادہ رہتا تھا ، اس وجہ سے صید کے باب میں ان سے کثر ت سے روایات مروی ہیں۔

فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مُٹاٹیڑ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! ہم اپنے سدھائے ہوئے کتے جن کو شکار کی تربیت دی ہوئی ہوتی ہے شکار کرنے کے لئے چھوڑتے ہیں جب وہ کتے اس شکار کے جانور کو ہمارے پاس لاتے ہیں تو بعض اوقات وہ جانوراس وقت تک مرچکا ہوتا ہے تو اب شکار کو ہمارے لئے کھانا جائز ہے یانہیں؟ حضور مُٹاٹٹڑ کے جواب میں فرمایا:

کے تقریر ترندی (۱۲۵/۲ تا ۱۳۰۰) زیر نظر بیان سنن ترندی شریف کا ایک درس ہے، جس میں مولا تا تقی عثانی صاحب مدخلاۂ نے طلبہ کے سامنے اشیاء کی حلت وحرمت کے اسلامی نظریہ پرروشنی ڈالی ہے۔

(۱) سنن الترمذى، كتاب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ماجاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل، رقم: ١٣٨٥ ، صحيح البخارى، كتاب الذبائح والصيد، رقم: ٥٠٥ ، صحيح مسلم ، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل ..... ، رقم: ٢٥١ ، سنن النسائى، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل ..... ، رقم: ٢٥١ ، سنن النسائى، كتاب الصيد والذبائح، رقم: ٢٤٦٤ ، سنن ابن ماجه، كتاب الصيد، رقم: ٢٤٦٤ ، سنن ابن ماجه، كتاب الصيد، رقم: ١٩١٩ ، مسند أحمد بن حنبل ، رقم: ١٧٥٣٤ ، سنن الدارمى، كتاب الصيد، رقم: ١٩١٨

جس جانورگووہ کتے تمہارے لئے روک کرلائے ہوں ان کوتم کھا سکتے ہو، یعنی کتے نے شکار کرنے کے بعد شکار کے جانور کھایانہیں بلکہ اس کوتمہارے لئے روک کر رکھا ہے وہ تم کھا سکتے ہو، لیکن اگر کتے نے اس جانور میں سے خود کچھ کھالیا ہے تو اب اس شکار کوتم نہیں کھا سکتے "

اس لئے کہ اس صورت میں وہ جانور وَ مَسا اَکُلَ السَّبُعُ میں داخل ہوجائے گا۔جس کے کھانے کی ممانعت قرآن میں آ چکی ہے ، اور اس کتے کا خود کھالینا اس بات کی علامت ہے کہ وہ تمہارے لئے شکار کیا تھا،اس لئے اس کا کھانا تمہارے لئے جائز نہیں۔ جائز نہیں۔

حضرت عدی بن حاتم ڈلٹٹؤ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! جاہے ان کتوں نے اس جانور کوقتل ہی کر دیا ہوا درہمیں ذبح کرنے کا موقع نہ ملا ہوتب بھی یہی حکم ہے، کہ اس جانور کا کھانا ہمارے لئے حلال ہے؟ حضور مُلٹٹِٹِ نے فرمایا:

اگر چہان کتوں نے جان ہے مار دیا ہوتب بھی تمہارے لئے کھانا جائز ہے، جب تک ان کتوں کے ساتھ کوئی اور کتا شریک نہ ہو گیا ہو''

یعنی تم نے اپنا کتا'' بسم اللہ'' پڑھ کرشکار کی طرف چھوڑ ااور جب اس نے جانور پرحملہ کیا تو اس وقت ایک دوسرا کتا بھی حملہ کرنے میں شریک ہوگیا اور دونوں نے ملکر شکار کو ہلاک کیا تو اس صورت میں وہ جانور کھانا تمہارے لئے جائز نہیں ہوگا۔اس لئے کہ تم نے اپنے کتے پرتو'' بسم اللہ'' پڑھی تھی کیکن دوسرے کتے پرنہیں پڑھی تھی ، جبکہ جانور دونوں کے مشتر کہ حملے سے ہلاک ہوااس لئے یہ جانور تمہارے لئے حلال نہیں۔

### اگرمشروع اورغیرمشروع دوسبب پائے جائیں تو جانورحلال نہیں

ال حدیث سے فقہاء کرام نے بید مسئلہ مستنبط فرمایا ہے کہ اگر کسی جانور کی ہلاکت میں دو سبب جمع ہوگئے ہول جس میں سے ایک سبب مشروع ہواور دوسرا سبب غیر مشروع ہوتو اس صورت میں وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ مثلاً ایک پرندے کو تیز مارا اور تیرے لگئے کے بعد وہ پرندہ پانی میں گرگیا اور پانی کے اندروہ مردہ ملاتو اب میں معلوم نہیں کہ اس کی موت تیر لگنے کی وجہ سے واقع ہوئی یا پانی میں ڈو بنے کی وجہ سے موت ہوئی۔ تو مسئلہ بیہ ہے کہ اگر تیر لگنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی تھی تو وہ جانور حلال ہوگا اور اگر پانی کی وجہ سے موت واقع ہوئی تھی تو وہ پرندہ حرام ہوگا لیکن چونکہ یہاں دو

سبب ہلاکت ایک ساتھ جمع ہو گئے تھاس لئے وہ جانور حرام ہوگا اوراس کا کھانا جا رَنہیں ہوگا۔

#### حلت اورحرمت کے بارے میں بنیادی اصول

اس مسئلہ کی بنیاد ایک بنیادی اصول پر ہے، وہ یہ کہ گوشت میں اصل حرمت ہے اور گوشت میں اصل حرمت ہے اور گوشت کے علاوہ دوسری اشیاء میں اصل حلت اور اباحت ہے، لہذا دوسری اشیاء اس وقت تک جائز اور مبال سمجی جائیں گی جب تک ان میں دلیل حرمت یقینی طور پر نہ پائی جائے ۔ مثلاً روٹی کے اندر اصل حلت اور اباحت ہے، چاہے وہ روٹی تم نے کی کا فر سے خریدی ہواس روٹی کو کھانا تمہار سے لئے طلال ہے جب تک بیٹا بہت نہ ہوجائے کہ اس میں کوئی نجس اور حرام چیز شامل کی گئی ہے، البت جب بیٹا بت ہوجائے کہ اس میں فلال حرام یا نجس چیز شامل کی گئی ہے تو اس وقت وہ روٹی حرام ہوجائے کہ بیہ جوجائے کہ اس جانو رمشر وع طریقے سے ذرخ کیا گیا ہے اس وقت تک اس جانور کے گوشت کو حرام سمجھا جائے گا، لہذا اگر کوئی کا فر گوشت فروخت کر رہا ہوتو جب تک دلیل شری سے ہمیں بیہ معلوم نہ ہوجائے کہ بیہ جانور مشروع طریقے سے ذرخ کیا گیا ہے اس وقت تک اس گوشت کو خرید کر کھانا ہمارے لئے جائز ہائو رمشروع طریقے سے ذرخ کیا گیا ہے اس وقت تک اس گوشت کو خریم کی اس محلوم نہ ہوجائے کہ بیہ جانور مشروع طریقے سے ذرخ کیا گیا ہے اس وقت تک اس گوشت کو خریم کی اس محلوم نہ ہوجائے کہ بیہ خورام قرار دینے کے جائز کر کھی ضرورت ہوگی، حلت اور حرمت کے بارے میں یہ بہت اہم اصول ہے جو ذہن میں رہنا جائے۔

### صرف اختال کی بنیاد پراشیاء کوحرام نہیں کہا جائے گا

آج کل غیر مسلم ممالک میں خاص طور پر بیہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور اللہ بچائے اب تو مسلم ملکوں میں بھی مسئلہ بیدا ہو گیا ہے، وہ یہ نے غیر مسلم ممالک میں بہت ی الی چیزیں فروخت ہوتی ہیں جن کے اندر کسی نجس یا حرام چیز کے شامل ہونے کا اختال ہوتا ہے ۔ لہٰذا ان اشیاء میں مندرجہ بالا اصول سے یہ مسئلہ نکل آئے گا کہ اگر گوشت کے علاوہ کوئی چیز ہے اور اس چیز کے بارے میں شک ہور ہا ہے کہ اس میں کوئی ناجا تزچیز تو نہیں ملی ہوئی ، تو جب تک اس میں حرام یا ناجا تزچیز شامل ہونے کا یقین حاصل نہ ہوجائے اس وقت تک اس چیز کو کھانا جا تزہے۔ مثلاً ڈبل روثی ہے، بعض ڈبل روثیوں کے بارے میں یہ بعض ڈبل او ٹیوں کے بارے میں ہوتی ہے، بعض ڈبل او ٹیوں کے بارے میں ہوتی ہے، بعض ڈبل او ٹیوں کے بارے میں یہ سینے میں آیا ہے کہ اس میں کوئی نجس یا حرام چیز شامل ہوتی ہے، مثلاً بعض اوقات ڈبل روثی پر مردار کی چربی لگا و ہے ہیں ، لیکن ڈبل روثی میں چونکہ اصل حلت ہے لہٰذا جب

تک ہمیں یقین سے بیہ معلوم نہیں ہوجائے گا کہ اس ڈبل روٹی میں فلاں حرام اور نجس چیز شامل ہے اس وقت تک ڈبل روٹی کھانے کی گنجائش ہے اور ناوا تفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ڈبل روٹی کو کھاسکتے ہیں، اور بہت زیادہ کنج کا ؤمیں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگریقین سے بیہ معلوم ہوجائے کہ بازار میں کوئی بھی ڈبل روٹی ایس نہیں ہے جو کسی نہ کسی نجس اور حرام چیز کی آمیزش سے خالی ہوتو اس صورت میں ڈبل روٹی کھانا جائز نہیں ہوگا۔

#### ڈ بول میں پیک شدہ گوشت

لیکن گوشت کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس لئے کہ جب تک یقین سے معلوم نہ ہوجائے کہ یہ گوشت مشروع طریقے پر ذرئ کئے ہوئے جانور کا ہے اس وقت تک اس گوشت کو کھانا جا کر نہیں ۔ لہٰذا آ جکل ڈبوں میں جو پیک شدہ گوشت آ سٹریلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ سے آتے ہیں افسوس بیر کہ آ جکل سعودی عرب اور خلیج کی ریاستوں میں بھی ان کا بہت رواج ہے ، ان ڈبوں پر بیہ عبارت کھی ہوئی ہوتی ہے :

"مذبوح على الطريقة الاسلامية"

اس عبارت سے دھوکہ کھا کرمسلمان اس گوشت کو استعال کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اس ڈ بے کے او پرصرف اس عبارت کے لکھے ہونے سے یہ یقین حاصل نہیں ہوتا کہ واقعۃ اس کو اسلامی طریقے سے ذنح کیا گیا ہے۔ جب تک میتحقیق نہ کرلی جائے کہ یہ عبارت لکھنے والا کون ہے؟ اور کس بنیاد پر اس نے یہ لکھا ہے اور واقعۃ اس کو شرعی طریقے پر ذنح کیا گیا ہے یا نہیں؟ اس وقت تک اس ڈ بے میں پیک شدہ گوشت کو کھانا جا کر نہیں۔

عجیب بات سے کہ بعض لوگوں نے بتایا کہ بیا یک مہر ہوتی ہے جوڈ بے پر لگادیتے ہیں ، حتیا کہ مچھلی کے ڈبے پر بھی "مذبوح علی الطریقة الاسلامیة "کی مہر لگی ہوئی دیکھی ہے۔اب ظاہر ہے کہ ایسی مہر کا کیا اعتبار ہے۔

اب مندرجہ بالا مسکلہ غیر مسلم ممالک کے گوشت کا ہے لیکن جہاں مسلمان ہوں تو چونکہ مسلمانوں کے ظاہر حال کے مشروع طریقے پر ہی محمول کیا جاتا ہے ،اس لئے وہاں ظاہر حال سے یہی سمجھا جائے گا کہ بیہ فد بوح گوشت ہے، لہذا اس کی تحقیق کرنا واجب نہیں۔البتہ ایسے شہر میں جہاں زیادہ تر غیر مشروع گوشت کا رواج ہے اور وہ مسلمانوں کا شہر ہے اس صورت میں بھی تحقیق کرنا واجب ہے، بغیر تحقیق کرنا واجب ہے، بغیر تحقیق کرنا واجب ہے، بغیر تحقیق کے کھانا جائز نہیں۔

### گوشت اور دوسری اشیاء میں فرق کی وجہ

یہ جواصول میں نے بتایا کہ دوسری اشیاء میں اصل حلت ہے اور گوشت ہی اصل حرمت ہے ،
ان دونوں میں فرق کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بہہ کہ گوشت جانور کا ہوتا ہے اور زندہ جانور باجماع حرام ہے اور جانوراس وقت حلال ہوتا ہے جب وہ مشروع طریقے پر ذریح کرلیا جائے ، لہذا جانور میں اصل حرمت ہے۔ اس حرمت کو زائل کرنے کے لئے شریعت نے ذریح کا ایک مخصوص طریقہ بتا دیا کہ بیطریقہ اختیار کرو گے تو جانور حلال ہوجائے گا ، اور بیطریقہ اختیار نہیں کرو گے تو جانور حلال نہیں ہوگا بلکہ حرمت ہاتی رہے گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جانور میں اصل حرمت ہے ، جب تک اس کو تیجے طریقے پر ذریح کئے جانے کاعلم نہ ہوجائے۔

. بہرحال! حدیث باب میں حضور مُلاٹیٹر نے حضرت عدی بن حاتم ڈلاٹیڑ ہے ہے جو فر مایا کہ تم اپنے کتے کے شکار کئے ہوئے جانور کو کھا سکتے ہو جب تک اس کتے کے ساتھ کو کی دوسرا کتا شریک نہ ہوگیا ہو۔

اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ جانور میں اصل حرمت ہے اور جب شکار کے وقت دوسرا کتا بھی شامل ہوگا تو اب بیہ پیۃ چلا نامشکل ہے کہ اس جانور کی ہلاکت آپ کے بھیجے ہوئے کتے کے حملہ کرنے سے ہوئی یاکسی دوسرے کتے کی وجہ سے ہلاکت واقع ہوئی تو اب شبہ پیدا ہوگیا کہ وہ جانور مشروع طریقے سے ہلاک ہوا۔ اس شبہ کی وجہ سے پہیں ہوگا کہ جانور میں حرمت آ جائے گی اس لئے کہ وہ تو پہلے سے حرام تھا بلکہ حلت آ نابند ہوجائے گی۔

### صرف شک وشبه کی وجه سے حرمت نہیں آتی

اور جن اشیاء میں اصلاً اباحت ہوتی ہے ان میں صرف شک وشبہ کی وجہ سے حرمت نہیں آتی جب تک کہ حرمت کا یقین نہ ہوجائے، چنانچہ حفرت فاروق اعظم ڈٹاٹٹؤ کا مؤطا امام مالک مُولٹہ میں مشہور واقعہ آیا ہے کہ آپ ایک جنگل اور بیابان سے گزررہے تھے، راستے میں وضو کے لئے پانی کی ضرورت پیش آئی تو ایک حوض راستے میں نظر آیا، حضرت عمرو بن العاص ڈٹاٹٹؤ بھی ساتھ تھے، حضرت عمرو بن العاص ڈٹاٹٹؤ بھی ساتھ تھے، حضرت عمرو بن العاص ڈٹاٹٹؤ بھی ساتھ تھے، حضرت مرو بن العاص ڈٹاٹٹؤ بھی ساتھ تھے، حضرت مرو بن العاص ڈٹاٹٹؤ نے ویکھا کہ سامنے سے حوض کا مالک آرہا ہے ، اس سے آپ نے بیہ پوچھنا شروع کردیا:

" يَا صَاحِبَ الْحَوُضِ هَلُ تَرِدُ حَوُضَكَ السِّبَاعُ؟"

'' کیا تمہارے حوض پر درندے پانی پینے کے لئے آتے ہیں؟''

ان کے سوال کرنے کا مقصد بیرتھا کہ اگر درندے پانی پینے کے لئے آتے ہوں گے تو ان کا حجموٹا اس حوض کے پانی میں گرتا ہوگا اور اس کی وجہ سے حوض کا پانی نا پاک ہوگا تو اس سے وضوکر نا جائز نہیں ہوگا۔

اس سے پہلے کہ حوض والا کچھ جواب دیتا، حضرت فاروق اعظم والنون اس سے فرمایا: " یَا صَاحِبَ الْحَوْضِ، لَا تُنحُبِرُ نَا"

" بمیں بیمت بتانا کہ اس حوض پر درندے آتے ہیں یانہیں؟" (۱)

آپ نے اس کو بتانے سے اس کے منع فرمادیا کہ پانی کے اندراصل طہارت ہے اور اصلاً

اس پانی سے وضوکر تا جائز ہے، لیکن میہ حوض کھلا ہوا تھا اس لئے شک پیدا ہوگیا کہ اس پر درندے پانی
پینے کے لئے آتے ہوں، اس شک کی وجہ سے طہارت اصلیہ زائل نہیں ہوگی، اس لئے اس پانی کو
بین کہا جائے گا جب تک کہ نجس ہونے کا یقین حاصل نہ ہوجائے ۔ لہذا اگر حضرت عمرو بن
العاص کے سوال کے جواب میں صاحب حوض میہ کہہ دیتا کہ ہاں بھی بھار درندے حوض پر آتے
ہیں تو اس کی وجہ سے بھی شک پیدا ہوجا تا اور شک کی بنیاد پر پانی تو تا پاک نہ ہوتا لیکن خوامخواہ دل
میں وسوسے پیدا ہوتے کہ معلوم نہیں وضود رست ہوایا نہیں؟ اس لئے حضرت فاروق اعظم نے " یَا
میں وسوسے پیدا ہوتے کہ معلوم نہیں وضود رست ہوایا نہیں؟ اس لئے حضرت فاروق اعظم نے " یَا
صاحِبَ الْحَوْضِ، لَا نُحْبِرُنَا" کہہ کراس شک اور وسوسے کی جڑ ہی کاٹ دی۔

# زياده تحقيق ميں بھی نہيں پڑنا جا ہے

اس سے معلوم ہوا کہ اشیاء مباحہ میں اگر شک پیدا ہوجائے تو اس شک کی وجہ سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی ، اور حفرت فاروق اعظم زلائڈ کے اس عمل سے پیتہ چلا کہ کسی چیز کی بہت زیادہ تحقیق اور کاوش کرنا بھی ضروری نہیں کہ انسان ہر چیز کی کھود کرید میں لگ جائے کہ اس چیز کے اندر کیا حرام چیز شامل ہے؟ فلاں چیز میں کیا اجزاء ہیں؟ اس لئے کہ جب شریعت نے تہ ہیں شک کے باوجوداس چیز کو استعال کرنے کی اجازت دی ہے تو پھر یہ ناوا قفیت بھی ایک نعمت ہے ۔ اس نعمت کو تحقیق کر کے زائل کرنے کی کوشش مت کرو۔

بعض لوگوں کواس کا ذوق ہوتا ہے کہ ہر چیز کی بال کی کھال نکالنے کی فکر میں گئے رہتے ہیں ، مثلاً میہ کہ ڈالڈا تھی میں فلاں چیز شامل ہے اور اب اس کی تحقیق کے پیچھے پڑگئے ، حضرت والد

<sup>(</sup>١) مؤطا امام مالك، كتاب الطهارة، باب لا بأس به الا أن يرى على فمها نجاسة، رقم: ٣٩

صاحب رکھانے کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، وہ اس تحقیق میں گے ہوئے تھے کہ ڈالڈا گھی میں ایسی چیز شامل ہے جو نجس یا حرام ہے۔ روزانہ حفزت والد صاحب رکھانے کے پاس بھی اخبار لاکر دکھاتے اور بتاتے کہ ویکھئے اخبار میں بید آیا ہے، فلال رسالے میں بید آیا ہے۔ حضزت والد صاحب رکھائے فرماتے کہ میں اس کونہیں پڑھتا، اس کو واپس لے جاؤہ تم خود پڑھ لینا۔ حضزت والد صاحب رکھائے فرماتے کہ میں اس کونہیں پڑھتا، اس کو واپس لے جاؤہ تم خود پڑھ لینا۔ بہر حال ان اشیاء میں عموم بلوی ہے، ساری قوم اس کے اندر مبتلا ہے اور ہم اس کے مامور بھی نہیں کہ بلاوجہ بہت زیادہ کھود کرید کریں اس لئے کہ اگر بہت زیادہ کھود کرید کی جائے گی تو دنیا میں کوئی چیز حلال نہیں رہے گی۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ لا لا كُلا اللهِ الْعَالَمِيْنَ

# حرام مال سے بجیس اور ہمیشہ سچ بولیں 🖈

بعدازخطبهمسنونه!

أمَّا بَعُدُ!

فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيُكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ اللَّانِيَا كُسُنُ خَلِيُقَةٍ وَعِفَّةٌ فِي طُعُمَةٍ

وَصِدْقُ حَدِيثٍ وَحِفُظُ أَمَانَةٍ))(١)

'' حضرت عبد الله بن عمر و بن عاص والنوئي سے روایت ہے کہ رسول الله منافیل نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص میں بیر چارصفات موجود ہوں اسے دنیا کی کسی چیز کی محروی ارشاد فر مایا کہ جس شخص میں بیرچارصفات موجود ہوں اسے دنیا کی کسی چیز کی محروی نقصان نہیں پہنچا سکتی ، پہلی چیز امانت کی حفاظت، دوسری بات کی سچائی، تیسری التجھے اخلاق اور چوتھی حلال کھاتا''

یہ جارخصلتیں جو بیان فرما ئیں کہ اگر عطا ہوجا ئیں تو دنیا کی اور کوئی نعمت نہ ملے تب بھی تہہاری بھلائی کے لئے بیہ جارچیزیں کافی ہیں۔

ان میں سے پہلی چیز یعنی حسن اخلاق اس کا ذکر پہلے کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کواس پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ دوسری چیز جو بیان فر مائی گئی وہ ہے لقمہ کی پاکیزگی ، آ دمی جو پچھ کھا رہاہے جورزق اس کوملا ہوا ہے وہ پاکیزہ ہو۔

# مال کی پاکیزگی ہے کیا مرادہ؟

یا کیزہ ہونے سے مراد بینہیں ہے کہ مخض دیکھنے میں صاف سقرا ہو جراثیم سے پاک ہویہ چیز نظر منبط وتحریر: محمدادیس سرورتاریخ ضبط: ۲۳ مارچ ۲۰۰۹ء

(۱) مسند أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، رقم: ٦٣٦٥، كنز العمال، رقم: ٦٣٦٥، كنز العمال، رقم: ٤٣٤ (١٠٧/٢)، الزواجر عن اقتراف الكبائر (١٠٧/٢)، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، رقم: ١٠٠١ (٢٠٥/١)، الترغيب الفوائد، رقم: ٤٨٠١ (٢٠٥/١)، الترغيب والترهيب، رقم: ٤٤٣٩ (٣٦٥/٣)، الدر المنثور (٥٧٢/٢)

تو ہونی ہی جا ہے کہ انسان صاف سخرا کھانا کھائے۔لیکن یہاں مرادیہ ہے کہ وہ حلال ہوناجائز اور حرام کھانے سے انسان پر ہیز کرے۔اور رزق حلال کو حاصل کرنا اور اپنے رزق میں حلال ہونے کا اہتمام کرنا بیا بمان کے بنیا دی ستونوں میں سے ہے۔ کہ آ دمی اس بات کا پورالحاظ رکھے کہ جولقمہ میں کھار ہا ہوں وہ حلال لقمہ ہو، کیونکہ حدیث میں حضور مُلاَثِیْنِ نے فرمایا:

((إِنَّهُ لاَ يَرُبُوُ لَحُمَّ نَبَتَ مِنُ سُحُتِ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أُولَىٰ بِهِ)) (١)
"انسان كِجسم پرجوگوشت حرام كھاكر بناہوگا ہووہ جہنم كا ايندھن ہے"
"

ظاہر ہے کہ انسان جب حرام کھا تا ہے تو اس سے اس کے جسم کی بوھوتی ہوتی ہے، نشو ونما ہوتی ہے۔ اس سے گوشت ہے گا،جسم کے دوسر سے اعضاء بنیں گے، اس سے جسم کے اندر قوت آئے گی تو جو کوئی گوشت حرام مال سے اور حرام کھانے سے بناگا ہوتو جہنم اس کی زیادہ مستحق ہے وہ جہنم کا ایدھن ہے گا، اس واسطے ہرمومن کو اس بات کا اہتمام لازم ہے کہ جو کچھ وہ کھار ہا ہے اس کے حلال ہونے کا پورا اطمینان حاصل ہو کہ کوئی حرام چیز اپنے حلق سے پیٹ میں نہ جائے۔

# حرام مال کی د نیاوی بے برکتی

حرام رزق کا جو وبال آخرت میں ہے وہ تو ہے، جس کے بارے میں حضور مُلا اِنْ آخرت کی ہے وہ تو ہے، جس کے بارے میں حضور مُلا اِنْ آخرت کی کہ وہ گوشت جہنم کا ایندھن ہے گا۔لیکن اس دنیا میں بھی حرام کی بے برکتی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ ہیں۔حرام طریقے سے کمایا ہوا پیسہ اور حرام کھا تا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک عذاب بنا دیتے ہیں۔ بظاہر انسان کے پیسے بہت اسحظے ہوگئے، بینک بیلنس بہت ہوگیا لیکن مصبتیں آ رہی ہیں، آ فتیں آ رہی ہیں ، بھی چوریاں ہورہی ہیں، بھی ڈاکے پڑ رہے ہیں، بھی کوئی اغوا ہورہا ہے، بھی بیاریاں کھڑی ہوری ہیں تو بیساری بے برکتیاں پیدا ہورہی ہیں حرام رزق ہور ام مال سے۔

توایک نقصان دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے مال میں برکت نہیں ہوتی، پیے گئتی میں تو ایک نقصان دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے مال میں برکت نہیں ہوتی، پیے گئتی میں تو بہت ہو گئے لیکن برکت نہیں ۔ آج کل اچھے بڑے کھاتے پینے لوگ جن کی آ مدنیاں بہت ہیں گریہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پورانہیں ہوتا، پورااس لئے نہیں ہوتا کہ اس بات کا دھیاں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق رزق حاصل ہواس کے خلاف جو حاصل ہوگا وہ تو پورانہیں ہوگا اس میں تو برکت نہیں ہوگا۔

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب ما ذكر في فضل
 الصلاة، رقم: ٥٥٨، مسند أحمد، رقم: ١٤٧٤٦، ١٣٩١٩

### حرام مال کا سب سے بڑا نقصان

دوسری اس سے بھی خطرناک بے برکتی ہے ہے کہ حرام گوشت حرام کھانا حرام رزق انسان کے اندر سے ایمان کی جس سلب کرلیتا ہے ، اللہ بچائے ۔ ایمان کا جوشعور ہے جوحس ہے وہ چھن جاتی ہے ، الجھے برے کی تمیز نہیں رہتی ، عقل خراب ہوجاتی ہے عقل الٹی ہوجاتی ہے ، برے کو اچھا سیجھنے لگتا ہے ، اوراس کا احساس ان حضرات کو ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا شعور ہے ، اچھے کو برا سیجھنے لگتا ہے ، اوراس کا احساس ان حضرات کو ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا شعور عطا اور نور عطا فر مایا ، ان کو پیتہ ہوتا ہے کہ ہم سے کیا چیز چھن گئی ۔ اگر حرام کا ذرا سا بھی غبار آ جائے تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ دل کے اندرایک تاریکی اور ظلمت چھاگئی ، اندھیرا چھاگیا۔

#### مولا نالعِقوب نانوتوي عِينية كاواقعه

حفرت مولا نامحمر یعقوب صاحب نا نوتوی میند جوهگیم الامت حفرت تھانوی میند کے استاد تھے ان کا واقعہ حفرت تھانوی مُرَالِد نے لکھا ہے :

وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں ایک دعوت میں چلا گیا اور دہاں جاکر کھانا کھالیا، بعد میں پیتہ چلا کہ اس شخص کی آمدنی مشکوک ہے، فرماتے ہیں کہ میں مہینوں تک ان چندلقموں کی ظلمت اپنے دل میں محسوس کرتا رہا، اور مہینوں تک میرے دل میں گناہ کرنے کے جذبات پیدا ہوتے رہے، اور طبیعت میں میں گناہ کرلوں فلاں گناہ کرلوں ،حرام مال سے بیظلمت پیدا ہوجاتی ہے۔

قرآن کریم میں بہترین انداز میں فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ﴾ (١) ''اے رسولو یا کیزہ اور حلال چیزیں کھاؤاور نیک عمل کرؤ''

مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انسان حلال کھانے کا اہتمام کرتا ہے تو اس میں نیک کام کرنے کے جذبے اورشوق پیدا ہوتے ہیں۔اورا گرحرام رزق کھا رہا ہے تو اس سے انسان کے دل میں برائیوں کے اور گناہ کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ایک کام کو براسمجھ رہے ہیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے پھر بھی چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی حوصلہ نہیں ہوتا ، وہ اس لئے نہیں ہوتا کہ اپنے رزق اور لقمہ کو حلال کرنے کی فکر نہیں اور نہ جانے کن کن طریقوں سے ناجائز رزق منہ میں جاتا ہے اور پیٹ میں حلال کرنے کی فکر نہیں اور نہ جانے کن کن طریقوں سے ناجائز رزق منہ میں جاتا ہے اور پیٹ میں

<sup>(</sup>١) المومنون:١٥

جاتا ہے، تو وہ گناہ کے تقاضے پیدا کرتا ہے۔ بیاللہ تبارک وتعالیٰ نے ایک کنکشن رکھا ہے رزق حلال میں اور نیکیوں میں اور رزق حرام میں اور گناہوں میں۔ جب رابطہ جوڑ لیا رزق حرام سے تو گویا کہ گناہوں سے رابطہ جوڑ لیا، گناہوں کے ساتھ رشتہ لگ گیا گناہ کے تقاضے پیدا ہوگئے چھوڑ نا آ سان نہیں رہتا۔

تو دنیا کے اندررزق حرام کے جونقصانات ہیں ان میں تو ایک ہے ہے برگتی ، روپیہ تو بہت جمع ہوگیا لیکن کام پور نے نہیں ہور ہے ، اور دوسرا خطرناک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں گناہوں کے نقاضے پیدا ہوتے ہیں ظلمت اور تاریکی آتی ہے اور ظلمت کا احساس شروع میں ہوتا ہے ان لوگوں کو جن کے دل پاک صاف ہوتے ہیں ذرہ سی بھی ظلمت آگئ تاریکی آگئ تو پہتہ چلتا ہے ، لیکن اللہ بچائے جب جس ہی مث جائے ہے جس ہوجائے تو اس ظلمت کا تاریکی کا پہتہ ہی نہیں چلتا، آئی ان کے گناہ کے بروجتے چلے جاتے ہیں اور اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔

### حرام مال بے حسی پیدا کرتا ہے

صاحب ایمان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی صاحب ایمان سے کوئی غلطی سرز دہوجائے،
انسان ہے کبھی کوئی گناہ ہوگیا، تو اس کے دل میں اتنی ندامت ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے کہ اس کو وہ
اپنا کیا ہوا گناہ ایک پہاڑ معلوم ہوتا ہے، اور ندامت وشرمندگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے
گڑگڑا تا ہے، یا اللہ! مجھ سے غلطی ہوگی لیکن جب بے جسی پیدا ہوجائے غفلت پیدا ہوجائے تو
اسوقت حالت یہ ہوتی ہے کہ گناہ کرتا ہے دل میں یہ خیال آیا کہ بھائی تم نے یہ گناہ کا کام کیا فوراً اس
خیال کو جھٹک دیا جیسے ایک مکھی تاک پر آ کر بیٹھی اور اس کواڑا دیا۔ تو پھر رفتہ رفتہ بے پرواہ ہوجاتا ہے
غافل ہوجاتا ہے، اور گناہ کرتا چلاجاتا ہے اور ذرا سابھی احساس باتی نہیں رہتا۔

### حرام کھانے والے کی دعا ئیں قبول نہیں ہوتیں

تیسرا نقصان حرام رزق کا نبی کریم مَثَاثِیْم نے یہ بیان فر مایا کہ جب آ دمی کارزق حلال نہ ہوتو دعا کیں قبول نہیں ہوتیں ۔حدیث میں نبی کریم مَثَاثِیْم نے فر مایا:

'' بہت ہے لوگ ایسے ہیں جن کے بال پراگندہ اورجہم غبار آلود اور بڑی لجاجت ہے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں کہ یا اللہ بیام کرد بیجئے یا رب بیام کرد بیجئے ،لیکن ان کا حال بیہ ہے کہ ان کا کھانا حرام کا ہے ،ان کا لباس حرام کا اور ان کا جسم حرام

روپے سے پرورش پایا ہوا تو بتا ؤالیے لوگوں کی دعا کیے قبول ہو؟''(1)

تو تیسرا نقصان دنیا ہی میں ہیہ ہے کہ دعا ئیں مانگ رہا ہے لیکن قبول نہیں ہور ہیں ، اب کتنے لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ دعا ئیں تو بہت کیں لیکن قبول نہیں ہوتیں کسی بھی طرح ، تو بتاؤ قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دھیان نہیں ہے کہ رزق جو کھار ہا ہے اس کے اندر حرام کی آمیزش ہے، تو اس کی وجہ سے دعا نمیں قبول نہیں ہوتیں ۔ تو دنیا ہی میں بے برکتی تاریکی اور گنا ہوں کا جذبہ پیدا ہونا اور تیسرا

دعا وَں کا قبول نہ ہونا دنیا ہی کے اندر بیانجام ظاہر ہوجاتے ہیں آخرت میں جوعذاب ہوگا وہ علیحد ہ ہے۔

### رزق کے حرام ہونے کی مختلف صورتیں

رزق کے حرام ہونے کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔بعض حرام تو ایسے ہیں جو ہرانیان جانتا ہے۔مثلاً چوری کرکے مال حاصل کرے ڈاکہ ڈال کے کرے،سود کھائے جوا کھیلے بیدوہ چیزیں ہیں جو ہرمسلمان جانتا ہے کہ حرام ہیں۔لیکن بہت سے شعبے ایسے ہیں جن میں ہمیں اندازہ نہیں خیال نہیں توجہ نہیں دھیان نہیں کہ بیرزق حرام کا آر ہاہے، ہے حرام مگر دھیان نہیں توجہ نہیں۔

### جھوٹ بول کر چیز بیچیا حرام ہے

مثلاً تاجر ہے تجارت کر رہا ہے سامان نے رہا ہے اور اس میں غلط بیانی کرکے ملاوٹ کی اور غلط شم کا سامان دھوکہ دیکر نے ویا، تو دھوکہ دیکر جوسامان بیچا تو اس سے جو پیسے حاصل ہوئے جو آ مدنی آئی وہ حرام کی ہوئی، کیونکہ دھوکہ دیکر حاصل کی گئی۔ایک چیز کسی ملک کی بنی ہوئی نہیں ہے اور آ پ نے بیجھوٹ بولا کہ بیہ فلال ملک کی بنی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور وہ سامان نے دیا، تو جھوٹ بولا دھوکہ دیا تو اس کے نتیج میں جو آ مدنی حاصل ہوئی ہو حلال نہ ہوئی، تو اب جو کھا تا کھارہے ہیں وہ حلال نہیں کھارہے ہیں تو رزق حرام ہوگیا۔اس کی طرف بھی دھیان نہیں۔

#### ملازمت میں کام چوری حرام ہے

مثلاً ایک شخص کسی جگه ملازم ہے تو جو ڈیوٹی کے جواوقات ہیل آٹھ گھنٹے ہیں وہ پورے کے

(۱) صحیح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطیب و ترتیبها، رقم: ١٦٨٦، سنن الترمذی، كتاب تفسیر القرآن عن رسول الله صلى الله علیه وسلم، باب من سورة البقرة، رقم: ٢٩١٥، مسند أحمد، رقم: ٧٩٩٨، سنن الدارمی، كتاب الرقاق، باب في أكل الطیب، رقم: ٢٦٠١ پورے ملازمت کے کام میں صُر ف کرے، اب کوئی آ دمی ان آٹھ گھنٹوں میں سے وقت بچاتا ہے، وریہ جاتا ہے اور جلدی واپس آ جاتا ہے اور بھی میں بھی اپنے ذاتی کام کر رہا ہے محکھے کے کام کرنے کے بجائے یا ملاقات کرنے کے لئے اٹھ کر چلا گیا جائے ہفل پڑھنے کے لئے چلا گیا تو اس کے لئے یہ ناجا کڑنے ہرام ہے۔ فرض نماز تو ٹھیک ہے لیکن نوافل پڑھنے کے لئے یا اگر کوئی تلاوت کرنے کے لئے آگیا ڈیوٹی کے اوقات میں تو بداس کے لئے حرام ہے۔ اتنی مدت کی جو تخواہ ہوئی وہ حرام ہے ناجا کڑنے ہے۔ اتنی مدت کی جو تخواہ ہوئی وہ حرام ہے ناجا کڑنے۔ جب وہ تخواہ میں شامل ہوگیا تو آپ کو پیتہ ہے اگر ایک بالٹی رکھی ہوئی ہو پانی کی اور اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال ویا جائے تو وہ ایک چھوٹا سا قطرہ لیکن پوری بالٹی کو گندا کرے گا کہ نہیں؟ پوری بالٹی کو ٹا یا کہ جو تا مال جا ہے تھوڑ اہما ہی ہولیکن جب انسان کے رزق میں شامل ہوگیا تو اس نے حرام ہونے کی نجاست بھیلا دی اور نجاست کے پھیلانے کے نتیج میں انسان جو رزق کھا رہا ہے وہ حرام ہوئے اور حرام کی بے برکتی شامل ہوگی۔

اب دیمیس کُہ ہم لوگ کتنے اس میں مبتلا ہیں کہ نوکری کی ہوئی ہے اور نوکری کے اندر وقت پورانہیں دیتے ۔اپنے ذمے جو فرائض ہیں ان کو پوری طرح ادانہیں کرتے ، تو وہ جو تنخواہ مل رہی ہے وہ تنخواہ حلال نہ ہوئی ۔اللہ تعالی ہرمسلمان کواس ہے محفوظ رکھے ،کین کتنے مسلطان اس میں مبتلا ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ خیال بھی نہیں آتا ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔

### حضرت تھانوی ہٹاللہ کے مدر سے کا اصول

حفرت علیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی مولائا کہ ہراستاد جس کے ذمے کوئی ڈیوٹی گئی ہوئی ان کو تخواہیں ملتی تھیں، تو وہاں پہلے دن سے بہ قاعدہ تھا کہ ہراستاد جس کے ذمے کوئی ڈیوٹی گئی ہوئی ہے کہ وہ ایک گھنٹہ سبق پڑھائے گا، تو اگر کوئی مدرسے کے اوقات میں ملنے کے لئے آگیا تو اسی وقت ٹائم نوٹ کرلیا کہ اتنے وقت سے لے کراشے وقت تک میں اپنے مہمان کے ساتھ ذاتی گفتگو میں مصروف رہا، اور مدرسے کا کام چھوڑ دیا اور اپنے ذاتی کام میں لگا رہا۔ تو جب شخواہ لینے کا وقت آتا تو پورا حساب کر کے شخواہ دینے والے کو دیتے تھے کہ اتنے دن میں نے اپنے کام میں صَراف کئے تھے، لہذا اتنے میں میں تخواہ حلال نہیں ہوگ ۔ بہ کام حضرت کے ہاں مستقل تھا ہرخص بہ کام کرتا تھا۔

الحمد للله ہمارے ہاں دارالعلوم میں بھی بیے کام ہے کہ جواستاد ہے وہ اپنا آنے کا وقت رجسر میں درج کرتا ہے کہ فلاں وقت میں حاضر ہوا اتنی دیر ہوگئی، تو پورے مہینے کا حساب لگا کرائے وقت کی تنخواہ کاٹی جاتی ہے ۔ تو بیاس لئے کہ اگراس وقت بیتنخواہ آ دمی وصول کرلے تو وہ تنخواہ حرام ہوگئی۔ اور حرام ہونے کے نتیج میں بیرساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔

آج زمانہ ایسا آگیا کہ ہر مخف اپنے فائدے کی چیز حاصل کرنے کی فکر میں ہے حقوق مانگا ہے کہ ہمارے حقوق ملنے جاہئے لیکن بیہ پہنچہیں کہ اس کے ذمے جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ پورے کررہا ہے کہ ہیں۔آج لوگوں کو بیہ حدیث تو بڑی یا دہے:

((أَعُطُوا الاَحِيُرَ أَجُرَهُ قَبُلَ أَنُ يَّجُفَّ عَرُقُهُ) (١) ''یعنی مزدورکواس کی مزدوری پسینه خشک ہونے سے پہلے ادا کردؤ'

تو کوئی کہیں مزدوری کرتا ہے نوکری کرتا ہے تو یہ حدیث خوب یاد ہے کہ پیدند ختک ہونے سے پہلے میری مزدوری ملنی چاہئے ۔ تو ایک صاحب نے مجھے سے یہ ذکر کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہمائی کہ مزدوری مزدوری پیدنہ ختک ہونے سے پہلے دولین تم پید دیکھو کہ پیدنہ نکلا بھی ہے کہ نہیں اگر پیدنہ نکلا بھی ہے کہ نہیں اگر پیدنہ نکلا بی نہیں تو ختک ہونے سے پہلے کہاں سے ادا کروہ تو جتنی تمہاری ذمہ داری کو پورا کرنے کے بعد اجرت کا مطالبہ کرو تمہیں حق پہنچتا ہے ، لیکن یہ کہ اپنے فرائض میں تو ہے کوتا ہی ، اپنی تو صحح طور سے ادا نہیں کررہ دریہ پہنچ رہے ہیں وقت ضائع مورہا ہے اور مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں ہارے حقوق ملنے چاہئے ، تو قرآن اور حدیث اس طریق کار کی مورہا ہے اور مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں ہارے حقوق ملنے چاہئے ، تو قرآن اور حدیث اس طریق کار کی اجازت نہیں دیتے یہ حرام راستہ ہے ۔ تو اس سے پر ہیز کرنے کی ضرورت ہے آدی یہ دیکھے کہ جو بھی میرا ذریعہ آئد نی ہے وہ تجارت ہو چاہے ملازمت ہو یا کسی خدمت کے ذریعے ہو کسی ڈیوٹی کے دریعے ہو میں اس کاحق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں ؟ اگر کر رہا ہے تو بیشک رزق حلال ہے اور اگر نہیں کر رہا ہے تو رزق کے اندر حرام شامل ہور ہا ہے ، اور یہ ساری بے برکتیاں پیدا ہور ہی ہیں جو معاشرے کے تو رزق کے اندر حرام شامل ہور ہا ہے ، اور یہ ساری بے برکتیاں پیدا ہور ہی ہیں جو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔

# بے برکتی اور بدعنوانی کاعذاب

اب کی مرتبہ لوگ آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے محکمے میں لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور دو تین گھنٹے گزارتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ حاضری پوری لگاؤاور وفت پورا درج کرو۔ تو ہمیں حاضری لگانے پر مجبور کرتے ہیں، تو جب میں نے ان کو بتایا کہ بیہ جائز نہیں کہ کام پچھے ہوتا نہیں اور شخواہ لینے کے لئے پہنچ جاتے ہیں۔ بیساری حرام آ مدنی ہے اور بیہ جو بے برکتی آپ دیکھ رہے ہیں بیہ

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب أجر الأجراء، رقم: ٢٤٣٤

سب اس حرام آمدنی کی وجہ ہے ہے۔ یہ جولوٹ مار مجی ہوئی ہے کی کی جان مال آبرو محفوظ نہیں یہ ویے تو نہیں آتے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہاں دیکھے اسباب ہوتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں وہ اسباب نظر نہیں آرہے لیکن حقیقت میں یہ عذاب ہے جو ہمارے او پر مسلط ہے اس حرام خوری کا ۔ قوم کی قوم کر پشن میں مبتلا ہوگئی ہے، قوم کی قوم رشوت خور ہوگئی ہے۔ اور اس کے نتیج میں ساری قوم سزا بھگت رہی ہے اور یا در کھواس حرام آمدنی کا فائدہ حقیقت میں دیکھوتو کسی کو نہیں پہنچتا سب مصیب کا شکار رہتے ہیں۔ جو آدمی ایک جگہ ہے رشوت لیتا ہے اسے دی جگہ پر رشوت دین بھی پڑتی ہے، اگر حساب لگا کہ دیکھوتو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یکھ بھی نہیں ملا، یہاں ایک جگہ کسی نے رشوت کی ہے اور دی جگہ دینی پڑی، نتیجہ بے برکتی اور ظلمت علیحدہ گناہ کا ایک سیلاب ایڈا ہوا ہے اس کی وجہ سے ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل وکرم سے اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمادے ۔ لقمہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل وکرم سے اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمادے ۔ لقمہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل وکرم سے اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمادے ۔ لقمہ جمارے منہ میں جارہا ہے کم از کم اس کی فکر ہو کہ وہ طلال کا ہوحرام نہ ہو۔

### نبى كريم مَثَاثِينَا لِمُ كَلَّ شدتِ احتياط

ایک مرتبہ حضور تا ایک جنازے کی نماز پڑھانے کے لئے تشریف لے گئے ، وہاں سے واپس آرہے تھے قو قریب میں ایک خاتون کا گھر پڑتا تھا ،اس خاتون کے دل میں یہ بات آئی کہ حضور تا تھا ہے کہ کہ خاتون کا گھر پڑتا تھا ،اس خاتون کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ حضور تا تی کی خدمت میں یہ درخواست پیش کردوں کہ آپ کھے دیر کے لئے میرے گھر میں تشریف حضور تا تی کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اور کچھ تناول فر مالیں ، تو حضور تا تی کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اور کچھ تناول فر مالیں ، تو حضور تا تی کھر میں تشریف لائے ، حضور تا تی کہ ہی کہ کہ میں حضور تا تی کھر میں تشریف لائے ہوئے اس خاتون نے چاہا کہ میں حضور تا تی کھر میں گو الاقعال ہوں خاتوں کو بالیا گیا اور اس سارے و جا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بغیرا جازت اس نے حضور تا تی کی کہری خریدا چاہی منہ میں ڈالا تھا کہ کہ حاصل کی گئی ہے ، لہذا اس خاتون کو بلایا گیا اور اس سارے واقع کی تفصیل دریافت کی گئی ،اس پر اس نے بتایا کہ میں نے روک دیا چھوڑ دیا اور فر مایا کہ یہ بیکری جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بغیرا جازت کے حاصل کی گئی ہے ، لہذا اس خاتون کو بلایا گیا اور اس سارے واقع کی تفصیل دریافت کی گئی ،اس پر اس نے بتایا کہ میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ جھے بکری تی دو، اس کی بیوی نے کہا کہ جھے بکری تی دو، اس کی بیوی نے شوہر کی اجازت کے بغیر بکری تی دو، اس کی بیوی نے شوہر کی اجازت کے بغیر بکری تی دو، اس کی بیوی نے شوہر کی اجازت کے بغیر بکری کا گوشت آپ تا تا کہ کی کہ خدمت میں کی بیوی نے شوہر کی اجازت کے بغیر بکری کا گوشت آپ تا تو گھڑا کی خدمت میں بیش کیا گیا ہے ،اس برآپ سے تا تا کہ کی کھر میں کے اس کی کھر کی کو خدمت میں کی بیوی نے میں کو کھلا دو۔ (۱)

نبی پاک سُلِقَامُ کا بیمجی ارشادے:

((لَا يَحِلُّ مَالُ امُرِىءٍ مُّسُلِمٍ الَّا بِطِيْبِ نَفُسٍ مِّنُهُ))(٢) \*•كسى مسلمان كا مال تمهارے لئے حلال نہيں جب تك وہ خوش دلی ہے نہ دے''

### کسی کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں

غور سے جھے کہ کسی کا مال خوش دلی کے بغیر طال نہیں، کہ اگر آپ نے زبردتی اصرار کرکر کے لئے جا لیا کسی طرح لیکن وہ دل سے راضی نہیں تھا، تو بھی آپ کے لئے حلال نہیں چا ہا س نے آپ کو دے دیا۔ کسی طرح ہے اور ہوگئے آپ اور کہدر ہے ہودو، اب وہ دینا نہیں چاہ رہا مگر آپ اصرار کر رہے ہیں، اور اصرار کرنے کے نتیج میں اس نے کہا کہ بھائی دے دو اس کو جان مگر آپ اصرار کر رہے ہیں، اور اصرار کرنے کے نتیج میں اس نے کہا کہ بھائی دے دو اس کو جان چھوٹے اس سے ۔ تو اگر اس طرح کسی سے لیا آپ نے اور اس نے بظاہر آپ کو دے بھی دیا لیکن چونکہ خوش دلی نہیں ہے اس واسطے وہ حلال نہیں ۔ اس طرح بعض او قات خرید وفروخت کے اندر بیہ جونکہ خوش دلی نہیں ہے اس واسطے وہ حلال نہیں ۔ اس طرح بعض او قات خرید وفروخت کے اندر بیہ کروائی ، اور کی آپ کی تردیخ کا ایکن آخر میں مجبور ہوکر کسی طرح اس نے کروائی ، اور کی آپ کو تو ہیں کہ بیس اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کو تو یہ ہو بجبور کی میں کی دیا ہی بھی کہ ہورا آگی ، تو یہ جو بجبور کی میں کی آپ کو دے دیا کم قیمت پر دینے کالیکن آخر میں مجبور ہوکر کسی طرح اس نے سے کی خوش دلی سے نہیں کی مجبور آگی ، تو یہ جو بجبور کی میں کی کرائی گئی ہی آپ کے لئے حال اور پا کیز ہنہیں ۔ کیونکہ اس آدمی کی خوش دلی کے بغیر آپ نے یہ حاصل کی ، ای طرح چندہ وغیرہ جمع کیا جاتا ہے۔

### چندمعاشرتی برائیوں پرتبصرہ

چندے میں بعض اوقات آ دمی محض لوگوں کے اس خطرے سے کہ اگر میں نہیں دوں گا تو لوگوں میں میری بدنا می ہوگی دل نہیں جاہ رہا دینے کولیکن اس ڈر سے دے دیا تو لینے والے کے لئے وہ حلال نہیں۔

شادی بیاہ کے موقع پر ہدیہ تحفہ دیا جا تا ہے، اندر سے دل نہیں جاہ رہا تھا دینے کولیکن اس

<sup>(</sup>١) سنن أبي داؤد، كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات، رقم: ٢٨٩٤، مسند أحمد، رقم: ٢١٤٧١

<sup>(</sup>٢) كنزالعمال، رقم: ٩١/١) ٩٩٧، مسند أحمد، أول مسند البصريين، رقم: ١٩٧٧٤، جامع الأحاديث، رقم: ١٧٦١٥ (٨٠/١٧)، كشف الخفاء، رقم: ٣١٠١ (٣٧٠/٢)

واسطے دے دیا کہ اگرنہیں دوں گا تو یہ برا مانے گا اور میری ناک کٹ جائے گی ،تو وہ خوش دلی سے نہیں دیا جار ہاہے۔تو خوش دلی سے نہیں دیا جار ہااس واسطے وہ حلال نہیں پاکیزہ نہیں ہے۔

صرف یہ بات نہیں کہ اجازت ہو بلکہ اجازت بھی خوش دئی کے ساتھ ہو، اگرخوش دلی کے باتھ ہو، اگرخوش دلی کے بغیر ہے تو وہ حلال نہیں کسی طرح ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حرام وہ ہے جو چوری ہے لیا جائے ڈاکے سے لیا جائے اور جواکھیل کے لیا جائے، لیکن یہ جو با تمیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں کثرت سے خوش دلی کے بغیر۔

ایک اور و با جو ہمارے ہاں کثرت سے پھیلی ہوئی ہے کہ کس سے کرائے پر مکان لیااب مالک مکان میں جو ہوئے ہے کہ کس سے کرائے پر مکان لیااب مالک مکان میہ چاہتا ہے کہ تم میر مکان خالی کرو مجھے اس کی ضرورت ہے یا کوئی اور وجہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی میں خالی نہیں کرتا، تو اب جتنے دن مالک کی اجازت کے بغیراس مکان میں رہ رہے ہووہ رہائش حرام اور ناجا کڑے۔ اس واسطے کہ مالک کی اجازت اور خوش دلی کے بغیراس کو استعمال کررہے ہیں۔

اب یہ چیز سارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں یہ حرام کام کررہا ہوں صبح سے شام تک حرام ہورہی ہے، جاگنے کے وقت سے لے کرسونے کے وقت تک سارا کا سارا حرام گزررہا ہے ۔لیکن کسی کواس کا خیال نہیں آتا اور کررہے ہیں ۔تورزق حرام میں صرف یہ چوری ڈاکے واخل نہیں یہ سب چیزیں واخل ہیں ،کسی کی چیز اٹھا کی اوراس کواس کی اجازت کے بغیر خوش دلی کے بغیر استعمال کرلیا تو اس کا استعمال حرام اور ناجا کرنے ۔ چاہے تھوڑی دیر کے لئے ہو، تو کسی کی خوش دلی کے بغیر اس کی چیز کواستعمال کرنا جا گزنہیں ۔ چا ہے آپس میں قریبی تعلقات ہی کیوں نہ ہوں ،لیکن جس چیز کے بارے میں سوفیصد یقین نہ ہو کہ یہ خوش دلی سے میرے استعمال کرنا جا گزنہیں ۔

عام طور پرلوگوں کے اندر یہ بیاری ہے، کسی کے گھر گئے ٹیلی فون رکھا ہوا ہے اور اٹھا کرفون
کرنا شروع کر دیا پوچھا تک نہیں کہ میں کرسکتا ہوں کہ نہیں کروں یا نہ کروں ۔اور ٹیلی فون کر کرا کے اپنا
الوسیدھا کرتے ہوئے چل دیئے، یہ کام اجازت کے بغیر ہور ہا ہے اس واسطے حرام ہے ناجا کز ہے۔ تو
ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دھیان نہیں تو یہ سب کام حرام ہورہے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا و بال اس کا
پھیلا ہوا ہے۔

تو بھائی خدا کے لئے ہم اپنی جانوں پر رحم کریں کم از کم اتنا تو ہو کہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہو، جو برت رہے ہیں وہ حلال ہواوراس میں کوئی ظلم کا پہلونہ ہواللہ تبارک وتعالیٰ کو ناراض کرنے کا پہلونہ ہو۔اطمینان کرلو کہ جولقمہ پیٹ میں جار ہاہے وہ حلال ہے ۔

# حلال وحرام کی تمیزمٹتی جارہی ہے

ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے اندر حلال وحرام کی تمیز ہوتی تھی کہ بیہ جولقمہ پیٹ میں جارہا ہے کہیں حرام کا تو نہیں ، لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ صدقہ کا گوشت کھایا ہے تواسے ایک بدنا می کی بات سمجھی جاتی تھی کہ کوئی مسلمان صدقہ کا گوشت کھائے۔ اب سارے مسلم ملکوں کے اندر امپورٹڈ بات سمجھی جاتی تھی کہ کوئی مسلمان صدقہ کا گوشت کھائے۔ اب سارے مسلم ملکوں کے اندر امپورٹڈ (Imported) گوشت آرہا ہے ، کوئی آسٹریلیا سے کوئی نیوزی لینڈ سے کوئی برازیل سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے اور گوشت کے بارے میں کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ۔ کسی کو پرواہ نہیں کہ حلال طریقے سے ذریح ہوا کہیں اور حرام کھارہے ہیں۔

جب یہاں پر کراچی میں مگر ولنڈ کھلاتو معلوم ہوا کہ ایک طوفان ہے انسانوں کا جو کھانے کے لئے پہنچ گیا اورا پسے افراد جویہ پوچھ رہ ہیں کہ آخریدایک یہودی کمپنی ہے تو اس نے جو گوشت رکھا ہے کھلال ہے یا حرام ہے، اس کو پوچھنے والا شاید ہزار میں کوئی ایک ہوا کا دکا کسی نے پوچھ لیا تو ہم نے حقیق کی تو پہۃ چلا کہ المحدللہ ایسا کھلاحرام نہیں ہے کیونکہ جہاں سے منگوایا جارہا ہے تو میں نے پہتا کہ حرام نہیں حلال ہے ۔ لیکن میں کہدر ہا ہوں کہ فکر لیکن وہاں جانے سے پہلے ہجوم لگانے سے پہلے ایک مسلمان کی حیثیت سے بیتو معلوم کیا ہوتا کہ آیا یہ ہمارے لئے کھا نا حلال ہے کہ نہیں، مگر وہ حلال وحرام کی فکر مٹ گئی اس کے نتیج میں کسی کو دھیان ہی نہیں یہ پہتریں کہ حرام چیز ہمارے حلق میں وحرام کی فکر مٹ گئی اس کے نتیج میں کسی کو دھیان ہی نہیں یہ پہتریں کہ حرام چیز ہمارے اعمال جائے گئی تو اندر جاکر کیا فساد پھیلائے گئی ، ہماری زندگیوں میں اہمارے اخلاق میں ہمارے اعمال میں ہماری ہر چیز میں فساد مجائے گ

تو حفرت عبداللہ بن عمر و ڈاٹٹؤروایت فرما رہے ہیں کہ اگر یہ خصلت تمہارے ول میں پیدا ہوگئی کہ حلال کھانے کا اہتمام کہ میرے منہ میں کوئی حرام چیز نہ جائے، جس دن بیل گیا تو سمجھلو کہ دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے لئے جمع ہوگئیں ، سب سے پہلے دیکھو کہ وہ چیز حلال ہے کہ نہیں ، حلال طریقے سے حاصل ہوئی ہے کہ نہیں ، جن پیسوں سے وہ چیز خریدی گئی ہے وہ پینے حلال کے تھے یا حرام کے ،اس کی فکر پیدا کرلیں۔تو اللہ تبارک وتعالی اس کی برکات اور انوارات تمہیں دکھا کیں گے ، حرام کے ،اس کی فکر پیدا کرلیں۔تو اللہ تبارک وتعالی ہم کے اندر نور معلوم ہوگا ، ایک ایک پینے میں برکت معلوم ہوگی ، اللہ تبارک وتعالی ہم سب کواس کی تو فیق عطا فرمائے۔

### سچائی کواپناشعار بنایئے

تیسری صفت ہے بتائی کہ بات میں سپائی ہو، کہ جو بات منہ سے نکلے قلم سے نکلے وہ پی ہو
اس میں جھوٹ کا شائبہ نہ ہو، اور ہے جھوٹ اتی بری بلا ہے کہ حضور مُلاثینہ کے زمانے میں مشرکین اور
کافر بھی جھوٹ ہو لنے کو براسجھتے تھے۔ ابوسفیان کہتے ہیں جواس وقت حضور مُلاٹینہ کے دشمن تھے، ہرقل
کے دربار میں گئے اس نے حضور مُلاٹینہ کے بارے میں پچھ معلومات حاصل کرنی چا ہیں تو ان کو بلایا، تو
کہتے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسی بات حضور مُلاٹینہ کے خلاف ان کے سامنے کہہ دوں۔ مگر
مشکل ہے ہے کہ اگر کوئی بات حضور مُلاٹینہ کے خلاف کہتا ہوں تو وہ جھوٹ ہوتی۔ اور مجھے ہے بات پسند
مشکل ہے ہے کہ اگر کوئی بات حضور مُلاٹینہ کے خلاف کہتا ہوں تو وہ جھوٹ ہوتی۔ اور مجھے ہے بات پسند
مشکل ہے ہے کہ اگر کوئی بات حضور مُلاٹینہ کے خلاف کہتا ہوں تو وہ جھوٹ ہوتی۔ اور مجھے ہے بات پسند

کفرکی حالت میں یہ بات کہہرہ ہیں۔تو جھوٹ بولنےکوکا فربھی اور مشرک بھی براسیجھتے ہیں۔اور آج معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہوگیا، زبان سے بات نکالتے ہوئے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ واقعہ کے مطابق بات نکل رہی ہے یا واقعہ کے خلاف ، جھوٹ پھیلا ہوا ہے جبکہ نبی کریم مُناٹیظ نے فرمایا تھا:

((اَلصِّدُقُ يُنُجِىُ وَالُكِذُبُ يُهُلِكُ))(٢) "سچاِ كَى نجات دين والى چيز ہے اور جھوٹ بربادى لانے والى چيز ہے"

#### حضرت ابوبكر طالثيج كي صدافت

صحابہ کرام مخافیہ نے سخت حالات میں بھی زبان سے جھوٹ نکالنے سے پر ہیز کیا۔
جب حضور منافیہ ہجرت کے لئے تشریف لے جارہے تنے صدیق اکبر ڈٹاٹیڈ ساتھ ہیں اور مکہ کے مشرکیین نے ہرکارے دوڑائے ہوئے ہیں کہ کی طرح حضور منافیہ کی کو پکڑ کرلے آئیں،اورآپ کے سرکی قیمت گلی ہوئی ہے کہ جوشخص حضور منافیہ کی گرفتار کر کے لائے گااس کوسواونٹ کا انعام ملے گا۔ تو کہیں ایسانہ ہوکہ مشرکین کو پیتہ چل جائے کہ حضور منافیہ کی کہاں ہیں اور آ کر پکڑ لیس تو راستہ میں ایک

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب بده الوحى، باب بده الوحى، رقم: ٢، صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، رقم: ٣٣٢٢، مسند أحمد، رقم: ٢٢٥٢

<sup>(</sup>۲) "الصدق ينجى" كے لئے ويكھئے: كنز العمال، وقم: ٧٢٩٤ (٢٩/٣)، كشف الخفاء، وقم: ٥٢٠ (٢٩/٣) الكذب يهلك كالفاظ احاديث كى كابول ميں نہيں ال ١٣٠٧ (٤٠٧/١) الكذب ريبة كالفاظ آئے ہيں۔
ميں الكذب ريبة كے الفاظ آئے ہيں۔

شخص ملا جو حفرت صدیق اکبر ڈاٹٹو کو جانتا تھا حضور طالیق کو کہیں جانتا تھا، تو اس نے حفرت صدیق اکبر ڈاٹٹو سے پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب اگر حضور طالیق کا نام بتاتے ہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ جاکرراز فاش نہ کردے، اور اگر لوگوں کو پیتہ چل گیا تو کہیں ایسانہ ہو کہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوجا کیں ، اور اگر نہیں بتاتے غلط بتاتے ہیں تو غلط بیانی ہوتی ہے، ایسے مواقع میں اللہ تعالی ایمان والے کی مدو فرماتے ہیں، حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹو نے جواب میں فرمایا یہ میرے راہما ہیں مجھے راستہ دکھاتے ہیں، اس وقت بھی جبکہ جان پر بنی ہوئی ہے صریح جھوٹ نہیں بولا۔ وہ شخص مطمئن ہوکر چلا گیا کہ ساتھ میں راہنما لیے کر جارہے ہیں۔ (۱)

ان کا مقصد بیتھا کہ مجھے دین کا راستہ دکھاتے ہیں دین میں میری راہنمائی کرتے ہیں۔
تو زبان سے جھوٹ کا کلمہ نکالنا بیہ سلمان کا شیوہ نہیں ہے ۔ حالا نکہ بعض حالات میں جب
انسان کی جان پر بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی بھی ہے ، لیکن مسلمان حتی الامکان جھوٹ نہیں ہوتا کہ جان بوجھ کر جھوٹ کی غرض سے نہیں ہوتا کہ جان بوجھ کر جھوٹ کی غرض سے بولا جائے بلکہ وہ تمام باتیں جو خلاف واقعہ ہیں وہ سب جھوٹ میں آتی ہیں۔ چھٹیاں لینے کے لئے یہ جو جھوٹے میڈ ریکل سرٹیفیکیٹ چلتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے۔ اور یہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح ربان سے جان بوجھ کر جھوٹ بولنا جھوٹے سرٹیفیکیٹ چل رہے ہیں ، جھوٹی شہادتیں دی جارہی نبیان سے جان بوجھ کر جھوٹ بولنا جھوٹے سرٹیفیکیٹ چل رہے ہیں ، جھوٹی شہادتیں دی جارہی ہیں، یہ جو سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے۔ اور قرآن نے جھوٹی گواہی کو ہیں، یہ جو سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے۔ اور قرآن نے جھوٹی گواہی کو ہیں، یہ جو سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے۔ اور قرآن نے جھوٹی گواہی کو ہیں، یہ جو سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے۔ اور قرآن نے جھوٹی گواہی کو ہیں ، جھوٹی گواہی کو ہیں کے ہم پلے قرار دیا ہے:

﴿ فَا جُتَنِبُوا الرِّ جُسَ مِنَ الْأُونَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوُلَ الزُّوْرِ ﴾ (٢) "بت پرسی سے بچواور جھوٹی گواہی سے بچو"

# جھوٹے سر میفیکیٹ جھوٹی گواہی ہیں

یہ جوجھوٹے سرٹیفیکیٹ جاری ہوتے ہیں جھوٹے غلط یہ جھوٹی گواہی ہیں۔اور جھوٹی گواہی کے او پراتنا زبر دست وبال ہے کہ العیاذ باللہ۔ پھر بھی ہم لوگ شکوے کرتے ہیں کہ پیچھے جارہے ہیں، قومیں آگے بڑھ رہی ہیں روز ہماری پٹائی ہور ہی ہے ، اس کا شکوہ کرتے ہیں جبکہ یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر ہم نے اپنے او پر مسلط کی ہوئی ہیں ، تو بتا ئیں ذلت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا، پٹائی

<sup>(</sup>١) حياة الصحابة (١/١٥٤)

<sup>(</sup>٢) الحج: ٣٠

نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی اس طرح تھلم کھلا خلاف ورزی ہو۔ تو جھوٹ بولنا جھوٹی شہادتیں دینا جھوٹے گواہ لانا جھوٹے سرٹیفیکیٹ جاری کرنا پیسب اس کے اندر داخل ہیں۔ انسان کی زبان سے قلم سے قدم سے کوئی بات خلاف واقعہ نہیں نگلنی چاہئے۔ اچھے اچھے بڑے دیندار لوگ نمازوں کے پابند تبجد کے پابند جب یہاں معاملہ آتا ہے تو اس میں سب پھسل جاتے ہیں۔ کہ جھوٹے سرٹیفیکیٹ بنوالوکوئی بات نہیں ، جھوٹ بول دوکوئی بات نہیں۔ مسلمان کا بیکام نہیں۔

### دوسروں کے راز کی حفاظت سیجئے

حفزت عبدالله بن عمرو رُلِيْنُوْ فرمار ہے ہیں کہ دوسری صفت جوانسان کے اندر ہونی جا ہے وہ ہے سچائی۔اور آخری بات فرمائی:

> ((حِفُظُ اَمَانَةٍ)) ''امانت کی حفاظت''

کسی کے پاس کوئی چیز امانت ہے تو اس میں خیانت نہ ہو، اس میں انسان ناجائز تصرف نہ کرے، مثلاً آپ کے پاس کسی شخص نے پیسے رکھوائے تو اس کی حفاظت کرویہ بھی امانت میں داخل ہے ۔ لیکن بہت کی امانت میں کہ جن کے امانت ہونے کا ہمیں خیال نہیں ہوتا۔ حدیث میں نبی کریم مُنافِیْقِ نے فرمایا:

((ٱلْمَجَالِسُ بِالْاَمَانَةِ))(١) د مجلسيں امانت ہوتی ہیں''

اگر کسی نے آپ کواپنے کسی راز کی بات بتائی ہے تو وہ راز بھی آپ کے پاس امانت ہے، اور اگر آپ اس راز کو دوسرے لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہوگی۔ کسی شخص نے آپ پراعتاد کر کے آپ سے کوئی بات کہہ دی اور ذہن میں یہ خیال ہے کہ بیاسی صد تک رہے گی تو جب آپ اس سے اجازت نہ لے لیس کہ دوسروں سے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں اس وقت تک آپ کے دوسری جگہ کہنا جا کر نہیں ۔ یہ بھی امانت میں شامل ہے۔ مثلاً کی شخص سے آپ نے کوئی چیز عاریتاً لی ہے تو وہ اس کی امانت ہے اس کو واپس پہنچا تا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا:

<sup>(</sup>١) سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب في نقل الحديث، رقم:٤٢٢٦، مسند أحمد، رقم:١٦٦١ ١٤

<sup>(</sup>٢) النساء: ٨٥

''امانتیں ان کے حق داروں کو پہنچاؤیہ تہہارا فریضہ ہے''

لوگ قرضے لیتے ہیں ادائیگی کے اندر ٹال مٹول کرتے ہیں ، امانتیں لیتے ہیں اس کو غلط

طریقے سے استعال کرتے ہیں بیسب خیانت کے اندر داخل ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے ہم

سب کو ان بدا عمالیوں سے نجات عطا فرمائے اور جو چارصفتیں حضرت عبداللہ عمرو ڈواٹئؤئے بیان فرمائی
ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے ہم سب کے اندر پیدا فرمادے۔ آمین

وَ آخِرُ دَعُواْنَا أَنِ الْحَمُدُ لِلّٰه رَبِّ الْعَالَمِیُنَ

# حرام مال سے بچاؤ☆

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ سورة بقره مِن الله تعالى كاارشاد :

﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمُوَالَكُم بَيُنَكُمُ بِالْبَاطِلِ وَتُدَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيُقًا مِن أَمُوَالِ النَّاسِ بِالإِنْمِ وَأَنتُمُ تَعُلَمُونَ ﴾ (١)

'' اور آپئی میں ایک ُ دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، اوران (کے حجو ٹے مقدمے) کو حکام کے پاس اس غرض سے مت کے جاؤ کہ اس کے ذریعہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ گناہ کے طریقے پر کھا جاؤ، جبکہ تم کواپنے جھوٹ اور ظلم کا علم بھی ہو''

قرآن کریم کی اس آیت میں حرام طریقوں سے مال حاصل کرنے اور استعال کرنے کی ممانعت بڑے جامع انداز میں بیان کی گئی ہے۔ یوں تو ہرقوم اور ہر مذہب وملت کا اس بات پرا نفاق ہے کہ مال حاصل کرنے کے پچھ طریقے بسندیدہ اور جائز ہیں، اور پچھ تاپسندیدہ اور ممنوع ہیں، مثلاً چوری، ڈاکہ، دھوکہ فریب کوساری ہی دنیا براہمجھتی ہے۔ لیکن ان ذرائع کے جائز یا ناجائز ہونے کا کوئی ایسا معیار نہ کسی قوم کے پاس ہے اور نہ ہوسکتا ہے جو پوری دنیا کے لئے معقول اور قابل قبول ہو، اس کا صحیح اور معقول معیار صرف وہی ہوسکتا ہے جو رب العالمین کی طرف سے بذریعہ وتی بھیجا گیا ہو، کوئکہ خالق کا نئات ہی اپنے بندوں کی حقیق مسلحتوں سے باخبر ہوسکتا ہے، چنانچہ اسلام نے حلال اور حرام اور جائز دنا جائز کا جو قانون بنایا ہے وہ صراحة وتی اللی سے ماخوذ یا مستفاد ہے، اس قانون میں ہرقدم پر اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی جدوجہد کے مطابق ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے، اور کوئی انسان دوسروں کے حقوق غصب کر کے یا دوسروں کو نقصان پہنچا کر سرمایہ کو محدود افراد رہے، اور کوئی انسان دوسروں کے حقوق غصب کر کے یا دوسروں کو نقصان پہنچا کر سرمایہ کو محدود افراد میں مقید نہ کردے، بلکہ جو بھی ملکیت کسی کو حاصل ہے وہ قانون اللی کے مطابق ہے۔

۵۰۱۳ تشری تقریریس، ص ۱۰۱۳ تا ۱۱۱، فرد کی اصلاح، ص ۱۰۳ تا ۱۰۳ ما ۱۰۳ تا ۱۰۳ ما ۲۰۰۳ تا ۱۰۳ ما ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۳ میلید.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٨

آیت مذکورہ ان تمام ناجائز صورتوں کو شامل ہے ان میں سود، قمار، رشوت خوری، ملاوٹ، دھو کہ فریب، جھوٹے مقدمات، غرض ان تمام ناجائز ذرائع آمدنی کو شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیاہے،ارشاد ہے:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوَالَكُم بَيُنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ ''فعنی نه کھا وَایک دوسرے کا مال ناجا تز طریقے پ''

اس میں ایک بات تو قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے '' اموالکم'' کا لفظ استعال فرمایا ہے جس کے اصل معنی سے ہیں کہ'' نہ کھاؤا ہے مال''اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم جو کسی دوسرے کے مال میں ناجا کز تصرف کرتے ہوتو بیغور کرو کہ دوسرے شخص کو بھی اپنے مال سے ایسی ہی محبت ہوگی جیسی تمہیں اپنے مال سے محبت ہے ۔ اگر وہ تمہارے مال میں ایسا ناجا کز تصرف کرتا تو متمہیں جو دکھ پہنچا ایسا ہی وکھ دوسرے کو بھی پہنچے گا۔ اس بات کا احساس اس وقت بھی ای طرح کر و جیسے کہ وہ تمہارا مال ہے۔

سے سروہ ہوسکتا ہے کہ جب ایک شخص اس کے علاوہ آیت کے ان الفاظ میں اس طرف بھی اشارہ ہوسکتا ہے کہ جب ایک شخص دوسرے کے مال میں ناجائز تصرف کرتا ہے اور بیرسم چل پڑی ہے تو اس کا فطری نتیجہ بیہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کے مال میں ایسا ہی ناجائز تصرف کرتے ہیں۔اس حیثیت سے کی شخص کے مال میں ناجائز تصرف در حقیقت اپ مال میں ناجائز تصرف کے لئے راستہ ہموار کرنا ہے۔ مال میں ناجائز تصرف کے لئے راستہ ہموار کرنا ہے۔ غور بیجئے کہ جب اشیاء ضرورت میں ملاوٹ کی رسم چل جائے تو ہوتا بیہ ہے کہ ایک شخص گھی میں تیل یا چر بی ملا کرزائد بیسے حاصل کرتا ہے لیکن جب اس کو دود ہ خرید نے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں تیل یا چر بی ملاکرزائد بیسے حاصل کرتا ہے لیکن جب اس کو دود ہ خرید نے کی ضرورت پڑتی ہے تو

میں تیل یا چربی ملا کرزا کہ بینے حاصل کرتا ہے لیکن جب اس کو دودھ خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے تو دودھ دالا اس میں بانی ملا کر دیتا ہے، مسالے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں ملاوٹ ملتی ہے، دوالینے دودھ دالا اس میں بانی ملا کر دیتا ہے، مسالے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں ملاوٹ ملتی ہے، دوالینے جاتا ہے تو وہاں کھوٹ ملتا ہے، اس طرح جتنے زائد بینے اس نے ایک جگہ ملاوٹ کر کے حاصل کئے دوسرے افراد دسیوں جگہ ملاوٹ کر کے اس کی جیب سے زکال لیتے ہیں، یہ بے چارہ اپنی جگہ بیبوں کی دوسرے افراد دسیوں جگہ ملاوٹ کر کے اس کی جیب سے زکال لیتے ہیں، یہ بے چارہ اپنی جگہ بیبوں کی ذوسرے افراد دسیوں جگہ ملاوٹ کر کے اس کی جیب سے زکال لیتے ہیں، یہ بے چارہ اپنی جگہ بیبوں کی شخص دوسرے کا مال غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے درحقیقت وہ خواد اپنے مال کے ناجا کر تھرف کا دروازہ کھوتا ہے۔

یوں تو ناجائز ذرائع آمدنی ہروفت اور ہرزمانے میں ناجائز ہیں،لیکن کسی مقدس زمانے میں یا مقدس ناجائز ہیں،لیکن کسی مقدس زمانے میں یا مقدس مقام پران کا ارتکاب کیا جائے تو ان کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے خاص طور سے رمضان کے مبارک مہینے میں کیونکہ اس مہینے میں ایک مسلمان اللہ کے تکم کی خاطر ناجائز اور مباح چیزوں (مثلاً

کھانے پینے) کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ بات بڑی شرم کی ہے کہ جو چیزیں ہمیشہ سے حرام تھیں انہیں ترک نہ کرے،لہذااس مبارک مہینے میں اکل حلال کا زیادہ اہتمام لازمی ہے۔

حرام ہے بچنے اور حلال کے حاصل کرنے کے لئے قرآن وسنت میں مختلف عنوا نات سے تاکیدیں کی گئی ہیں، ایک آیت میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کے اعمال واخلاق میں بہت بڑا دخل حلال کھانے کو ہے، اگر اس کا کھانا پینا حلال نہیں تو اس سے اجھے اخلاق واعمال کی توقع مشکل ہے، ارشاد ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعُمَلُونَ عَلِيُمْ﴾(١)

'' اے گروہ انبیاء! حلال اور پاک چیزیں کھاؤ، اور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال کی حقیقت سے باخبر ہوں''

اس آیت میں حلال کھانے کے ساتھ عمل صالح کا حکم فرما کراشارہ کردیا ہے کہ اعمال صالحہ کا صدورای وفت ہوسکتا ہے جب کہ انسان کا کھانا بینا حلال ہو۔

آ تخضرت سُلُونِمْ نِهِ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ، فرمایا کہ بہت ہے آ دمی عبادت وغیرہ میں مشقت اٹھاتے ہیں ، پھر اللّٰد تعالیٰ کے سامنے ہاتھ دعا کے لئے پھیلاتے ہیں اور یارب یارب بیکارتے ہیں ،مگر کھانا ان کا حرام ، بینا ان کا حرام ،لباس ان کا حرام توان کی دعا کیسے قبول ہو گئی ہے؟ (۲)

حضرت سعد بن ابی وقاص بھٹوئے آنخضرت سلگوٹی ہے درخواست کی کدمیرے لئے بیہ وعا فرماد بیجئے کہ میری ہر دعا قبول ہوا کرے،آپ نے فرمایا:

''اے سعد! اپنا کھانا حلال اور پاک بنالو، تمہاری دعا کیں قبول ہونے لگیں گی، اور قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد طلقیا کی جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو چالیس روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس شخص کا گوشت حرام مال سے بنا ہواس گوشت کے لئے تو جہنم کی آگ ہی

<sup>(</sup>١) المؤمنون:١٥

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وترتيبها، رقم: ١٦٨٦،
سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب من سورة البقرة،
رقم: ٢٩١٥، مسند أحمد، رقم: ٩٩١، سنن الدارمي، كتاب الرقاق، باب في أكل الطب،
رقم: ٢٦٠١

زیادہ لائق ہے'(۱)

اللہ تعالیٰ ہم سب کوحرام مال سے اور دوسروں کے حقوق غصب کرنے ہے محفوظ رکھے اور رزق حلال کی توفیق کامل عطافر مائے۔ آمین

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ١٤٨٨ كُنْ الْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

<sup>(</sup>١) جامع العنوم والحكم (١/٠٠٠)

# ناپ تول میں کمی اوراس کا و بال ☆

بعدازخطبه مسنونه!

أمَّا بَعُدُ!

فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيُمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيُمِ. ﴿ وَيُلٌ لِلمُطَفِّفِينَ ٥ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسُتَوُفُونَ ٥ وَإِذَا كَالُوهُمُ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٥ أَلَا يَظُنُّ أُولِئِكَ أَنَّهُم مَّبُعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ٥ يَوُمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَالَمِيْنَ ٥﴾ (١)

# كم تولنا ،ايك عظيم گناه

بزرگان محترم اور برادران عزیز! میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ مطفقین کی ابتدائی آیات تلاوت کیں، ان آیات میں اللہ تعالی نے ہمیں ایک بہت بڑے گناہ اور معصیت کی طرف متوجہ فرمایا ہے، وہ گناہ ہے '' کم نا پنا اور کم تولنا'' یعنی جب کوئی چیز کسی کو بیچی جائے تو جتنا اس خرید نے والے کاحق ہے اس سے کم تول کر دے، عربی میں کم ناپنے اور کم تولئے کو''مطفقین'' کہا جاتا ہے، اور ید'' تطفیف'' صرف تجارت اور لین دین کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ'' تطفیف'' کا مفہوم بہت وسیع ہے، وہ یہ کہ دوسرے کا جو بھی حق ہمارے ذمے واجب ہے اس کو اگر اس کاحق کم کر کے دیں تو سے میں تعلق فیف'' کے اندر واضل ہے۔

آیات کا ترجمہ میہ ہے کہ کم ناپنے اور کم تولنے والوں کے لئے افسوس ہے (اللہ تعالیٰ نے 
''ویل''کا لفظ استعال فرمایا''ویل''کے ایک معنی تو ''افسوس''کے آتے ہیں دوسرے معنی اس کے
ہیں'' وردناک عذاب'اس دوسرے معنی کے لحاظ ہے آیت کا ترجمہ میہ ہوگا''کہ ان لوگوں پر دردناک

اصلامی خطبات (۱۳/۱۱ تا ۱۳۷۱) ۱ اگت ۱۹۹۳ء، قبل از نماز جعہ، جامع مجد نعمان ، لبیلہ چوک، کراچی

اسلے خطبات (۱-۲، آیت مبارکہ کا ترجمہ میہ ہے:''بری خوابی ہانپول میں کی کرنے والوں کی۔ جن کا
حال میہ کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں، اور جب وہ کی کوناپ کر
یا تول کردیتے ہیں تو گھٹا کردیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سوچتے کہ انہیں ایک بوے زبروست دن میں زندہ

كركے اٹھایا جائے گا؟ جس دن سب لوگ ربّ العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے''

عذاب ہے جو دوسروں کا حق کم دیتے ہیں۔ اور کم ناپتے اور تو لتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دوسروں سے اپنا حق وصول کرنے کا موقع آتا ہے تو اس وقت اپنا حق پورا لیتے ہیں۔ (اس وقت تو ایک دمڑی بھی کرویتے ہیں) کم کردیتے ہیں، (جتنا ایک دمڑی بھی کردیتے ہیں) کم کردیتے ہیں، (جتنا حق دینا جائے تھا اتنا نہیں دیتے) (آگے اللہ تعالی فرمارہ ہیں کہ)" کیا ان لوگوں کو یہ خیال نہیں کہ ایک عظیم دن میں دوبارہ زندہ کئے جا ئیں گے، جس دن سارے انسان رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گئی (اور اس وقت انسان کو اپنے چھوٹے ہے چھوٹے ممل کو بھی پوشیدہ رکھنا ممکن نہیں ہوگا، بیش ہوں گئی (اور اس وقت انسان کو اپنے چھوٹے ہے گا، تو کیا ان لوگوں کو یہ خیال نہیں کہ اس وقت کم اور اس دن ہمارا اعمال نامہ ہمارے سامنے آجائے گا، تو کیا ان لوگوں کو یہ خیال نہیں کہ اس وقت کم ناپ کراور کم تول کر دنیا کے چند کلوں کا جو تھوڑا سافا کدہ اور نفع حاصل کر رہے ہیں یہ چند کلوں کا فاکدہ ان کے لئے جہنم کے عذاب کا سب بن جائے گا۔ اس لئے قرآن کریم نے بار بار کم ناپ اور کم تو لئے کی برائی بیان فرمائی۔ اور اس سے نکنے کی تاکید فرمائی، اور حضرت شعیب ملیکھ کی قوم کا واقعہ بھی بیان فرمائی۔

# حضرت شعیب علینیا کی قوم کا جرم

حضرت شعیب الینا جب اپنی قوم کی طرف بھیج گئے اس وقت ان کی قوم بہت کی معصیوں اور نافر مانیوں میں مبتلاتھی ، کفر ، نثرک اور بت پرتی میں تو مبتلاتھی ، اس کے علاوہ پوری قوم کم ناپ اور کم تولئے میں مشہورتھی ۔ تجارت کرتے تھے لیکن اس میں لوگوں کا حق پورانہیں دیتے تھے ، دوسری طرف وہ ایک انسانیت سوز حرکت میہ کرتے تھے کہ مسافر وں کوراستے میں ڈرایا کرتے اوران پر حملہ کر کے لوٹ لیا کرتے تھے ، چنانچے حضرت شعیب علیا نے ان کو کفر ، نثرک اور بت پرتی ہے منع کیا۔ اور تو حید کی دعوت دی ، اور کم ناپ کم تو لئے اور مسافر وں کوراستے میں ڈرانے اوران پر حملہ کرنے سے تو حید کی دعوت دی ، اور کم ناپ کم تو لئے اور مسافر وں کوراستے میں ڈرانے اوران پر حملہ کرنے سے بچنے کا حکم دیا۔ لیکن وہ قوم اپنی بدا تمالیوں میں مست تھی ، اس لئے حضرت شعیب کی بات مانے کے بچنے کا حکم دیا۔ لیکن وہ قوم اپنی بدا تمالیوں میں مست تھی ، اس لئے حضرت شعیب کی بات مانے کے بچائے ان سے یہ یو چھا:

﴿ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعُبُدُ آبَا وُنَا أَوْ أَن نَّفُعَلَ فِي أَمُوَالِنَا مَا نَشَآءُ﴾(١)

''لیعنی کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دے رہی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء واجداد عبادت کرتے تھے، یا ہم اپنے مال میں جس طرح

عامی*ن تصرف کر*نا حچوڑ دیں''

یہ جمارا مال ہے ہم اسے جس طرح جا ہیں حاصل کریں، جا ہے کم تول کر حاصل کریں یا کم ناپ کر حاصل کریں یا کہ ناپ کر حاصل کریں ، یا دھوکہ دے کر حاصل کریں ۔ تم ہمیں رو کنے والے کون ہو؟ ان باتوں کے جواب میں حضرت شعیب مائیلا ان کو محبت اور شفقت کے ساتھ سمجھاتے رہے اور اللہ کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن بیلوگ باز نہ آئے۔ اور بالاخران کا وہی انجام ہوا جو نبی کی بات نہ مانے والوں کا ہوتا ہے، وہ بیر کہ اللہ تعالی نے ان پر ایسا عذاب بھیجا جو شاید کی اور قوم کی طرف نہیں بھیجا جو شاید کی اور قوم کی طرف نہیں بھیجا گیا۔

# حضرت شعیب علیّیا کی قوم پرعذاب

وہ عذاب ان پراس طرح آیا کہ پہلے تین دن متواز پوری بہتی میں سخت گری پڑی، اورالیا معلوم ہور ہاتھا کہ آسان سے انگارے برس رہے ہیں، اور زمین آگ اگل رہی ہے، جس اور پیش معلوم ہور ہاتھا کہ آسان سے انگارے برس رہے ہیں، اور زمین آگ اگل رہی ہے، جس اور پیش نے ساری بہتی والوں کو پریشان کردیا، تین دن کے بعد بہتی والوں نے دیکھا کہ ایک ایک بادل کا کلڑا بہتی کی طرف آرہا ہے اور اس بادل کے نیچ ٹھنڈی ہوا ئیں چل رہی ہیں، چونکہ بہت اشتیاق کے تین دن سے خت گری کی وجہ سے بلبلائے ہوئے تھے، اس لئے سار بہتی والے بہت اشتیاق کے ساتھ بہت چھوڑ کر اس بادل کے نیچ جمع ہوئے، تاکہ یہاں ٹھنڈی ہواؤں کا لطف اٹھا ئیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بادل کے نیچ اس لئے جمع کرنا چاہتے تھے کہ سب پر ایک ساتھ عذاب نازل کردیا جائے، چنانچہ جب وہ سب وہاں جمع ہوگئے تو وہی بادل جس میں سے ٹھنڈی ہوائیں آرہی تھیں اس میں سے ٹھنڈی ہوائیں آرہی تھیں اس میں سے ٹھنڈی ہوائیں کا نشانہ بن کر جمل کرختم میں سے آگ کے انگارے برسنا شروع ہوگئے، اور ساری قوم ان انگاروں کا نشانہ بن کر جمل کرختم ہوگئی، ای واقعہ کی طرف قرآن کریم نے ان الفاظ سے اشارہ فرمایا:

﴿ فَكَذَّابُوهُ فَأَخَذَهُمُ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ﴾ (١)

'' یعنی انہوں نے حضرت شعیب ملیلا کو جھٹلایا اس کے نتیج میں ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑلیا''

ایک اورجگه فرمایا:

﴿ فَتِلُكَ مَسَا كِنُهُمُ لَمُ تُسُكَنُ مِنُ بَعُدِهِمُ إِلَّا قَلِيُلاً وَكُنَّا نَحُنُ الْوَارِثِينَ ﴾ (٢) ﴿ وَقَتِلُكَ مَسَاكِنُهُمُ لَمُ تُسُكَنُ مِنَ بَعُدِهِمُ إِلَّا قَلِيُلاً وَكُنَّا نَحُنُ الْوَارِثِينَ ﴾ (٢) ﴿ يَعِنْ بِيانَ كَي بِلاَكت كَے بعد آباد بھی نہیں ہو کیس مگر

<sup>(</sup>١) الشعراء:١٨٩ (٢) القصص:٨٥

بہت کم ،ہم ہی ان کے سارے مال ودولت اور جائیدا دکے وارث بن گئے'' وہ تو میں مجھ رہے تھے کہ کم ناپ کر، کم تول کر، ملاوٹ کر کے، دھوکہ دے کر ہم اپنے مال و دولت میں اضافہ کریں گے،لیکن وہ ساری دولت دھری کی دھری رہ گئی۔

## بيآ گ كانگارے ہيں

اگرتم نے ڈنڈی مارکرایک تولہ، یا دوتولہ، ایک چھٹا تک یا دوچھٹا تک مال خریدارکو کم دے دیا
اور چند پیسے کما لئے دیکھنے میں تو یہ پیسے ہیں کیکن حقیقت میں آگ کے انگارے ہیں۔ جس کوتم اپنے
پیٹ میں ڈال رہے ہو، حرام مال اور حرام کھانے کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا:
﴿ إِنَّ اللَّهٰ يُنُ مَا لَكُ كُلُونَ أَمُ وَالَ الْيَتَامِٰى ظُلُماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَارًا
وَسَيَصُلُونَ مِنِيمًا ﴾ (۱)

'' یعنی جولوگ بتیموں کا مال ظلما کھاتے ہیں، وہ درحقیقت اپنے پیٹ میں آگ تعررہے ہیں ، جو لقمے حلق سے پنچے اتر رہے ہیں یہ حقیقت میں آگ کے انگارے ہیں''

اگر چہ دیکھنے میں وہ روپیے پیسہ اور مال ودولت نظر آ رہا ہے ، کیونکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اور اللہ کی معصیت اور نا فر مانی کر کے بیہ پیسے حاصل کئے گئے ہیں ، بیہ پیسے اور بیہ مال ودولت دنیا میں بھی تباہی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی تباہی کا ذریعہ ہے۔

# اجرت کم دینا گناہ ہے

اور بیکم ناپنااور کم تولنا صرف تجارت کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ کم ناپنااور کم تولنااپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس پڑھئے،جو امام المفسرین ہیں سور ق مطففین کی ابتدائی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"شِــلَّــةُ الْـعَذَابِ يَوُمَثِذٍ لِلْمُطَفِّفِيْنَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ"(٢)

'' لیعنی قیامت کے روز سخت عذاب ان لوگوں کو بھی ہوگا جو اپنی نماز ، زکوۃ اور

<sup>(</sup>١) النساء: ١٠

<sup>(</sup>٢) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، سورة المطففين (١٣٢/٢)

روزے اور دوسری عبادات میں کمی کرتے ہیں''

اس ہے معلوم ہوا کہ عبادات میں کوتا ہی کرنا اس کو پورے آداب کے ساتھ ادانہ کرنا بھی تطفیف کے اندر داخل ہے۔

### مزدورکومزدوری فوراً دے دو!

ایک آقا مزدور سے پورا پورا کام لیتا ہے ، اس کو ذراس بھی سہولت دینے کو تیار نہیں ہے ، کین تخواہ دینے کے وقت اس کی جان نگلتی ہے ، اور پوری تخواہ نہیں دیتا ، یا صحیح وقت پرنہیں دیتا ، ٹال مٹول کرتا ہے ، یہ بھی ناجا کز ہے حرام ہے ۔ اور تطفیف میں واخل ہے ، حضور مَثَاثِیَّا کا ارشاد ہے :

((أَعُطُوا اُلاَ جِیُرَ أَجُرَهُ قَبُلَ أَنُ یَّجُفَّ عَرُفُهُ )) (۱)

د لیعنی مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اوا کردؤ'
اس لئے کہ جب تم نے اس سے مزدوری کرالی کام لے لیا تو اب مزدوری ویے میں تاخیر

#### نوکرکوکھانا کیسا دیا جائے؟

کرتا جا تزنہیں۔

کیدم الامت حفرت مولانا اشرف علی تھانوی پیرائیسے حارب فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک نوکر رکھا اور نوکر سے یہ طے کیا کہ تہمیں ماہانہ اتن تنخواہ دی جائے گا، اور روزانہ دو وقت کا کھانا دیا جائے گا، اور بچا کیا کین جب کھانے کا وقت آیا تو خود خوب پلاؤ زردے اڑائے، اعلیٰ درج کا کھانا کھایا، اور بچا کیا کھانا جس کوایک معقول اور شریف آدمی پیندنہ کرے وہ نوکر کے حوالے کردیا تو یہ بھی '' تطفیف' ہے اسلئے کہ جب تم نے اس کے ساتھ دو وقت کا کھانا طے کرلیا، تو اس کا مطلب سے ہے کہ تم اس کو اتنی مقدار میں ایسا کھانا دو گے جوایک معقول آدمی پیٹ بھر کر کھا سکے، لہذا اب اس کو بچا کیا کھانا دینا اس کی حق تلفی اور اس کے ساتھ نا انصافی ہے، لہذا یہ بھی '' تطفیف'' کے اندر داخل ہے۔

#### ملازمت کے اوقات میں ڈنڈی مارنا

ایک شخص کسی محکمے میں ،کسی دفتر میں آٹھ گھنٹے کا ملازم ہے ، تو گویا کہ اس نے بیر آٹھ گھنٹے اس محکمے کے ہاتھ فروخت کردیئے ہیں ، اور بیر معاہدہ کرلیا ہے کہ میں آٹھ گھنٹے آپ کے پاس کام کروں

 <sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب أجر الأجراء، رقم: ٢٤٣٤

گا، اوراس کے عوض اس کوا جرت اور تخواہ ملے گا، اب اگروہ اجرت تو پوری لیتا ہے کین اس آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی میں کمی کر لیتا ہے، اوراس میں سے پچھ وقت اپنے ذاتی کاموں میں صرف کر لیتا ہے تو اس کا پیمل بھی'' تطفیف'' کے اندر داخل ہے، حرام ہے، گناہ کیرہ ہے، یہ بھی اس طرح گناہ گار ہے جس طرح کم ناپنے اور کم تولئے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس نے اگر آٹھ گھنٹے کے بجائے سات گھنٹے کام کیا، تو ایک گھنٹے کی ڈیوٹی ماردی، گویا کہ اجرت کے وقت اپنا حق اجرت تو پورا لے رہا ہے، اور جب دوسروں کاحق دینے کا وقت آیا تو کم دے رہا ہے۔ لہذا تخواہ کا وہ حصہ حرام ہوگا جواس وقت کے بدلے میں ہوگا جواس وقت کے بدلے میں ہوگا جواس نے اگر آٹھی کا مواس میں صرف کیا۔

### ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا

کی زمانے میں تو دفتر وں میں ذاتی کام چوری چھے ہوا کرتے تھے، گرآج کل دفتر وں کا بیہ حال ہے کہ ذاتی کام چوری چھے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ تھلم کھلا ،اعلانیہ، ڈینکے کی چوٹ پر کیا جاتا ہے، اپنے مطالبات پیش کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہیں کہ شخوا ہیں بردھاؤ، الاونس بردھاؤ، فلال فلال مراعات ہمیں دو، اور اس مقصد کے لئے احتجاج کرنے، جلے جلوس کرنے اور نعرے فلال فلال مراعات ہمیں دو، کے لئے ہر وقت تیار ہیں۔لیکن یہ ہیں ویکھتے کہ ہمارے ذعے کیا گئے نے کہ خوق عائدہورہ ہیں؟ ہم ان کوادا کررہ ہیں یا نہیں؟ ہم نے آٹھ گھنٹے ملازمت اختیار کی تھی ان تھوق عائدہورہ ہیں؟ ہم ان کوادا کررہ ہیں یا نہیں؟ ہم نے آٹھ گھنٹے ملازمت اختیار کی تھی ان تھوق عائدہوں کو کتنی دیا نت کے ساتھ خرج کیا، اس کی طرف بالکل دھیاں نہیں جاتا۔

یا در کھو!ایسے ہی لوگوں کے لئے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے۔ جو دوسرے کے حقوق میں کمی کرتے ہیں، اور جب دوسروں سے حق وصول کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت پورا پورا لیتے ہیں۔ یا در کھو! اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا،اس میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔

# دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کا حال

آپ حضرات نے دارالعلوم دیوبند کا نام سنا ہوگا، اس آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کواس امت کے لئے رحمت بنادیا، اور یہاں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے صحابہ کرام کی یادیں تازہ کردیں، میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ سے سنا کہ دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی دور میں اساتذہ کا بیہ معمول تھا کہ دارالعلوم کے وقت میں اگر کوئی مہمان ملنے کے کئے آ جاتا تو جس وقت وہ مہمان آتا اس وقت گھڑی و کیھ کر وقت نوٹ کر لیتے ،اور بینوٹ کر لیتے کہ یہ مہمان مدرسہ کے اوقات میں سے اتنا وقت میرے پاس رہا، پورا مہینہ ای طرح کرتے اور جب مہمان مدرسہ کا اوقات میں سے اتنا وقت میرے پاس رہا، پورا مہینہ ای طرح کرتے اور جب مہمان مہمان اوستاذا کی درخواست پیش کرتے کہ چونکہ فلاں فلاں ایام میں اتنی دیرتک میں مہمان کے ساتھ مشغول رہا اس وقت کو دارالعلوم کے کام میں صرف نہیں کرسکا، لہذا میری شخواہ میں سے استے وقت کی شخواہ کا نے جائے۔

## کہیں تنخواہ حرام نہ ہوجائے

آئ تنخواہ بڑھانے کی درخواست دین جارے میں تو آپ روزانہ سنتے ہیں ، لیکن یہ ہیں سننے میں نہیں آتا کہ کسی نے بید درخواست دی ہو کہ میں نے دفتر کی اوقات میں اتنا وقت ذاتی کام میں صرف کیا تھا، لہذا میری اتنی شخواہ کاٹ لی جائے۔ یہ مل وہی شخص کرسکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی فکر ہو۔ آج ہر شخص اپ گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے مزدوری کرنے والے، ملازمت کرنے والے کہ الزمت کرنے والے کہ ہازمت کرنے والے ایک کتنا وقت دیانت داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پر صرف کررہے ہیں؟ آج ہر عگہ فساد ہر پا ہے ، خلتی خدا پریشان ہے ، اور دفتر کے باہر دھوپ میں کھڑی ہے اور صاحب بہا در اپنا ایٹر کنڈیشنڈ کرے میں مہمانوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہیں، جائے پی جار ہی ہے ، ناشتہ ہورہا ہے ، اس طرز عمل میں ایک طرف تو شخواہ حرام ہور ہی ہے اور دوسری طرف خلتی خدا کو پریشان کرنے کا گناہ الگ ہورہا ہے۔

## سركاري دفاتر كاحال

ایک سرکاری محکمے کے ذمہ دارافسر نے مجھے بتایا کہ میرے ذمے یہ ڈیوٹی ہے کہ میں ملازموں کی حاضری لگاؤں، ایک ہفتہ کے بعد ہفتہ بھرکا چھہ تیار کر کے افسر بالاکو پیش کرتا ہوں، تا کہ اس کے مطابق شخواہیں تیار کی جا کیں اور میرے محکمے میں نوجوانوں کی بڑی تعدا دالی ہے جو مار پیٹ والے نوجوان ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اولا تو دفتر میں آتے ہی نہیں ہیں، اور اگر بھی آتے بھی ہیں تو ایک دو شخوں سے ملاقات کرتے ہیں، کہنین میں بیٹے کے لئے آتے ہیں اور یہاں آ کر بھی یہ کرتے ہیں کہ دو ستوں سے ملاقات کرتے ہیں، کینٹین میں بیٹے کر گپ شپ کرتے ہیں، اور مشکل سے آ دھا گھنٹہ دفتری کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میں بیٹے کر گپ شپول اور ریوالور لے کر مجھے میں نے حاضری کے رجٹر میں لکھ دیا کہ بیہ حاضرتی یوں نہیں لگائی؟ فوراً ہماری حاضری لگاؤ۔ اب مجھے مار نے کے لئے آگے، اور کہا کہ ہماری حاضری کیوں نہیں لگائی؟ فوراً ہماری حاضری لگاؤ۔ اب مجھے

بتا ئیں کہ میں کیا کروں؟ اگر حاضری لگا تا ہوں تو جھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں لگا تا تو ان لوگوں کے انتقام وغضب کا نشانہ بنتا ہوں، میں کیا کروں؟ آج ہمارے دفتر وں کا بیرحال ہے۔

#### اللدتعالیٰ کےحقوق میں کوتاہی

اورسب سے بڑاحق اللہ تعالیٰ کا ہے، اس حق کی ادائیگی میں کمی کرنا بھی کم ناپنے اور کم تولئے میں داخل ہے، مثلاً نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور نماز کا طریقہ بتادیا گیا کہ اس طرح قیام کرو، اس طرح رکوع کرو، اس طرح کوم کرو، اس طرح اطمینان کے ساتھ اور اس طرح اطمینان کے سارے ارکان ادا کرو۔ اب آپ نے جلدی جلدی بغیر اطمینان کے ایک منٹ کے اندر نماز پڑھ لی، نہ سجدہ اطمینان سے کیا، تو آپ نے اللہ کے تی میں کوتا ہی کردی۔

چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے جلدی جلدی نماز اوا کرلی ، نہ رکوع اطمینان سے کیا، نہ مجدہ اطمینان سے کیا، تو ایک صحابی نے ان کی نماز دیکھے کرفر مایا:

"لَقَدُ طَفَّفُتَ"(١)

''تم نے نماز کے اندر''تطفیف'' کی ، بیعنی اللہ تعالیٰ کا پوراحق ادانہیں کیا'' یا در کھئے! کسی کا بھی حق ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کاحق ہو، یا بندے کاحق ہو، اس میں جب کمی اور کوتا ہی کی جائے گی تو بیجھی ناپ تول میں کمی کے حکم میں داخل ہوگی، اور اس پر وہ ساری وعیدیں صادق آئیں گی جوقر آن کریم نے ناپ تول کی کمی پر بیان کی جیں۔

# ملاوٹ کرناحق تلفی ہے

ای طرح'' تطفیف'' کے وسیع مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جو چیز فروخت کی وہ خالص نہیں، بلکہ اس کے اندر ملاوٹ کردی، یہ ملاوٹ کرنا کم ناپنے اور کم تو لئے میں اس لحاظ سے داخل ہے کہ مثلاً آپ نے ایک سیر آٹا فروخت کیا، کیکن اس ایک سیر آٹے میں خالص آٹا تو آ دھا سیر ہے اور آ دھا سیر کوئی اور چیز ملادی ہے، اس ملاوٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ خریدار کا جوحق تھا کہ اس کو ایک سیر آٹا ملتا وہ حق اس کو پورانہیں ملا، اس لئے یہ بھی حق تلفی میں داخل ہے۔

<sup>(</sup>۱) یه جمله حفرت عمر دانشونی نی این صدیده "نامی ایک صاحب سے کہا تھا جنہوں نے عصر کی نماز میں ستی سے کام لیا تھا۔ مؤطا امام مالك ، كتاب وقوت الصلاة ، باب جامع الوقوت ، رقم: ۱۹ ، كنز العمال ، رقم: ۲۱۷۷۸ (۲/۸) ، جامع الأصول من أحادیث الرسوا، رتم: ۳۲۶۹، (۲/۱۸)

# اگرتھوک فروش ملاوٹ کرے؟

بعض لوگ ہے اشکال پیش کرتے ہیں کہ ہم خوردہ فروش ہیں ہمارے پاس تھوک فروشوں کی طرف سے جیسا مال آتا ہے وہ ہم آگے فروخت کردیتے ہیں، للبذا اس صورت میں ہم ملاوٹ نہیں کرتے، ملاوٹ تو تھوک فروش کرتے ہیں، لیکن ہمیں لا محالہ وہ چیز و لیم ہی آگے فروخت کرنی پڑتی ہے، اس اشکال کا جواب ہے ہے کہ اگر ایک شخص خود مال نہیں بناتا اور نہ ملاوٹ کرتا ہے بلکہ دوسرے سے مال لے کرآگے فروخت کرتا ہے تو اس صورت میں خریدار کے سامنے یہ بات واضح کردے کہ میں اس بات کا ذمہ دار نہیں کہ اس میں کتنی اصلیت ہے اور کتنی ملاوٹ ہے۔ البتہ میری معلومات کے مطابق اتنی اصلیت ہے اور اتنی ملاوٹ ہے۔

#### خریدار کے سامنے وضاحت کردے

لیکن ہمارے بازاروں میں بعض چیزیں ایسی ہیں جواصلی اور خالص ملتی ہی نہیں ہیں، بلکہ جہاں ہے بھی لوگے وہ ملاوٹ شدہ ہی ملے گی، اور سب لوگوں کو بیہ بات معلوم بھی ہے کہ بیہ چیز اصلی نہیں ہے، بلکہ اس میں ملاوٹ ہے ایسی صورت میں وہ تاجر جواس چیز کو دوسرے سے خرید کرلایا ہے اس کے ذمے بیہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ہر شخص کو اس چیز کے بارے میں بتائے ، اس لئے کہ ہر شخص کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ بیہ خالص نہیں ہے، لیکن اگر بیہ خیال ہو کہ خرید نے والا اس چیز کی حقیقت سے بے خبر ہے تو اس صورت میں اس کو بتانا چاہئے کہ بیہ چیز خالص نہیں ہے، بلکہ اس میں ملاوٹ ہے۔

# عیب کے بارے میں گا مک کو بتا دے

اسی طرح اگریجے جانے والے سامان میں کوئی عیب ہووہ عیب خریدار کو بتادینا چاہئے ، تا کہ اگر وہ مخص اس عیب کے ساتھ اس کوخرید نا چاہتا ہے تو خرید لے ورنہ چھوڑ دے، نبی کریم مُلَاثِیْنَا نے ارشاد فرمایا:

((مَنُ بَاعَ عَيُمًا لَمُ يُبَيِنُهُ لَمُ يَزَلُ فِي مَقَتِ اللهِ وَلَمُ تَزَلِ الْمَلَاثِكَةُ تَلُعَنُهُ)(١)

" يعنى جو مخص عيب دار چيز فروخت كرے اور اس عيب كے بارے ميں وہ خريدار كو نہ بتائے كہ اس كے اندر به خرابی ہے تو ايبا شخص مسلسل الله كے غضب ميں رہے گا اور ملائكہ ايسے آ دى پرمسلسل لعنت بھيجة رہتے ہيں''

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه ، كتاب التجارات، باب ما باع عيبا فليبينه، رقم :٢٢٣٨

## دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں

ایک مرتبہ حضور مُلَّیِّمِ بازارتشریف لے گئے وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص گندم نے رہا ہے، آپ اس کے قریب تشریف لے گئے اور گندم کی ڈھیری میں اپنا ہاتھ ڈال کراس کواو پر نیچے کیا تو یہ نظر آیا کہ او پر تواچھا گندم ہے اور نیچے بارش اور پانی کے اندر گیلا ہوکر خراب ہوجانے والا گندم ہے، اب دیکھنے والا جب او پر سے دیکھتا ہے تو اس کو بینظر آتا یہ کہ گندم بہت اچھا ہے، حضور مُلِیُّ اِنْ نے اس شخص سے فرمایا کہ تم نے یہ بہت خراب والا گندم او پر کیوں نہیں رکھا تا کہ خریدار کو معلوم ہوجائے کہ یہ گندم ایسا ہے، وہ لینا چاہے تو چھوڑ دے، اس شخص نے جواب دیا کہ یا گندم ایسا ہے، وہ لینا چاہے تو چھوڑ دے، اس شخص نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ بارش کی وجہ سے پچھ گندم خراب ہوگئ تھی اس لئے میں نے اس کو نیچ کردیا، آپ نے فرمایا کہ ایسانہ کرو، بلکہ اس کو او پر کردواور پھر آپ نے ارشاد فرمایا:

((مَنُ غَشَّنَا فَلَيُسَ مِنَّا))(۱) ''جو شخص دھو کہ دے وہ ہم میں سے نہیں''

یعنی جو محض ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کر بظاہر تو خالص چیز بیچ رہا ہے کین حقیقت میں اس میں کوئی دوسری چیز ملا دی گئی ہے یا بظاہر تو پوری چیز دے رہا ہے کیکن حقیقت میں اس سے کم دے رہا ہے تو بیغش اور دھوکہ ہے ۔ اور جو محض رہ کام کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے، نہیں ایس خصص کے بارے میں حضور شائیز کم کئی سخت بات فرما رہے ہیں ، لہذا جو چیز بیچ رہے ہواس کی حقیقت خریدار کو دھوکے میں اور اندھیرے میں رکھنا منافقت ہے ہمسلمان اور مومن کا شیوہ نہیں ہے۔

## امام ابوحنیفه عیشه کی دیانتداری

حضرت امام ابوصنیفہ رُڑائیلیجن کے ہم اور آپ سب مقلد ہیں، بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، لیکن بڑے سے بڑے نفع کواس حدیث پر عمل کرتے ہوئے قربان کر دیا کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ ان کے پاس کیڑے کا ایک تھان آیا جس میں کوئی عیب تھا، چنانچہ آپ نے

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، كتاب الایمان، باب قول النبی من غشنا فلیس منا، رقم: ۱۶۷، اسنن الترمذی، كتاب البیوع عن رسول الله، باب ما جاه فی كراهیة الغش فی البیوع رقم: ۱۲۳٦، سنن ابن ماجه كتاب التجاراته، باب النهی عن الغش رقم: ۲۲۱٦، مسند أحمد، رقم: ٤٨٦٧، سنن الدارمی كتاب البیوع، باب فی النهی عن الغش، رقم: ۲٤۲۹

اپنے ملازموں کو جودوکان پرکام کرتے تھے کہد دیا کہ بیتھان فروخت کرتے وقت گا کہ کو بتا دیا جائے کہ اس کے اندر بیعیب ہے، چندروز کے بعد ایک ملازم نے وہ تھان فروخت کردیا، اورعیب بتا تا ہمول گیا، جب امام صاحب نے پوچھا کہ اس عیب دارتھان کا کیا ہوا؟ اس ملازم نے بتایا کہ حضرت میں نے اس کوفروخت کردیا، اب اگر کوئی اور مالک ہوتا تو وہ ملازم کوشاباش دیتا کہتم نے عیب دارتھان فروخت کردیا، مرامام صاحب نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو اس کا عیب بتادیا تھا؟ ملازم نے تھان فروخت کردیا، مگرامام صاحب نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو اس کا عیب بتادیا تھا؟ ملازم نے جواب دیا کہ میں عیب بتانا بھول گیا، آپ نے پورے شہر کے اندراس گا کہ کی تلاش شروع کردی جو وہ عیب دارتھان خرید کرلے گیا تھا، کافی تلاش کے بعد وہ گا کہ مل گیا تو آپ نے اس کو بتایا کہ جو قان آپ میری دوکان سے خرید کرلائے ہیں اس میں فلال عیب ہے اس لئے آپ وہ تھان مجھے واپس کردیں اورا گراس عیب کے ساتھ رکھنا چاہیں تو آپ کی خوشی۔

#### آج ہماراحال

آئے ہم لوگوں کا بیرحال ہوگیا ہے کہ نہ صرف پید کہ عیب نہیں بتاتے ، بلکہ جانے ہیں کہ بیعیب دارسامان ہے اس میں فلال خرابی ہے اس کے باوجود قسمیں کھا کر بیہ باور کراتے ہیں کہ بیر بہت اچھی چیز ہے اعلی درجے کی ہے اس کوخر بدلیس۔ ہمارے اوپر بیرجواللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہورہا ہے کہ پورا معاشرہ عذاب میں مبتلا ہے ، ہر محفق بدامنی اور بے چینی اور پریشانی میں ہے ، کسی شخص کی بھی جان ، مال ، آبرو محفوظ نہیں ہے ، بیر عذاب ہمارے انہیں گنا ہوں کا نتیجہ اور وبال ہے کہ ہم نے محمد رسول مال ، آبرو محفوظ نہیں ہے ، بیر عذاب ہمارے انہیں گنا ہوں کا نتیجہ اور وبال ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ مثالیٰ بی جائے ہوئے طریقوں کوچھوڑ دیا ، سامان فروخت کرتے وقت اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے ، ملاوٹ ، دھو کہ ، فریب عام ہو چکا ہے۔

## ہیوی کے حقوق میں کوتا ہی گناہ ہے

ای طرح آج شوہر بیوی سے تو سارے حقوق وصول کرنے کو تیار ہے ، وہ ہر بات میں میری اطاعت بھی کرے ، کھا نا بھی پکائے ، گھر کا انظام بھی کرے ، بچوں کی پرورش بھی کرے ، ان کی تربیت بھی کرے ، اور میرے ماتھے پرشکن بھی نہآنے دے ، اور چیٹم وآبر و کے اشارے کی منتظر رہے بیسارے حقوق وصول کرنے کو شوہر تیار ہے ، لیکن جب بیوی کے حقوق اوا کرنے کا وقت آئے اس وقت ڈنڈی ما رجائے ، اور ان کو اوا نہ کرے ، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو کھم فرما دیا ہے :

﴿وَعَاشِرُ وُهُنَّ بِالْمَعُرُ وُفِ﴾ (١) '' یعنی بیویوں کے ساتھ نیک برتا وَ کرو'' اور حضور مُنْ الْمِیْمُ نے ارشاد فرمایا:

((خِيَارُكُمُ خِيَارُكُمُ لِنسَائِهِمُ))(٢)

''لعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جواپی عورتوں کے حق میں بہتر ہو''

ایک دوسری حدیث میں حضور مَالْیُرُمُ نے فرمایا:

((اسُتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا))(٣)

''لینی عورتوں کے حق میں بھلائی کرنے کی نصیحت کو قبول کرلؤ'

یعنی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔اللہ اوراللہ کے رسول تو ان کے حقوق کی ادائیگی کی اتنی تا کید فرمار ہے ہیں،لیکن ہمارا بیہ حال ہے کہ ہم اپنی عور توں کے پورے حقوق ادا کرنے کو تیار نہیں بیسب کم ناپنے اور کم تو لئے کے اندر داخل ہے،اور شرعاً حرام ہے۔

# مہرمعاف کراناحق تلفی ہے

ساری زندگی میں بے چاری عورت کا ایک ہی مال حق شوہر کے ذمے واجب ہوتا ہے ، وہ ہم مہر ، وہ بھی شوہر ادائہیں کرتا ، ہوتا ہے ہے کہ ساری زندگی تو مہرا دائہیں کیا ، جب مرنے کا وقت قریب آیا تو بستر مرگ پر پڑے ہیں دنیا ہے جانے والے ہیں ، زخصتی کا منظر ہے اس وقت بیوی ہے کہتے ہیں کہ مہر معاف کر دو ، اب اس موقع پر بیوی کیا کرے ؟ کیا رخصت ہونے والے شوہر سے ہیہ دے کہ میں معاف کر دو ، اب اس موقع پر بیوی کیا کرے ؟ کیا رخصت ہونے والے شوہر سے ایہ کہ میں معاف کر تا پڑتا ہے ، ساری عمر اس سے فائدہ اٹھایا ، ساری عمر تو اس سے حقوق طلب کئے ، کیکن اس کاحق دینے کا وقت آیا تو اس میں ڈنڈی مار گئے۔

<sup>(</sup>١) النساء: ١٩

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب ماجاء في حق المرأة على زوجها، رقم: ١٠٨٢، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة، رقم: ١٩٦٨، مسند أحمد، مسند ابي هريره، رقم: ٧٠٩٥

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى، كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء، رقم: ٤٧٨٧، صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، رقم: ٢٦٧١، سنن الترمذى، كتاب الرضاع، باب ماجاء في حق المرأة على زوجها، رقم: ١٠٨٣، سنن ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب حق المرأة على الزوج، رقم: ١٨٤١

# نفقہ میں کمی حق تلفی ہے

یہ تو مہر کی بات تھی ، نفقہ کے اندر شریعت کا بیٹکم ہے کہ اس کو اتنا نفقہ دیا جائے کہ وہ آزادی
اور اطمینان کے ساتھ گزارہ کر سکے ، اگر اس میں کمی کرے گا تو یہ بھی کم ناپنے اور کم تو لئے کے اندر
داخل ہے ، اور حرام ہے ، خلاصہ یہ کہ جس کی کا کوئی حق دوسرے کے ذمے واجب ہووہ اس کو پورا ادا
کرے ، اس میں کمی نہ کرے ، ورنہ اس عذاب کا مستحق ہوگا جس عذاب کی وعید اللہ تعالیٰ نے ان
آیات میں بیان فرمائی ہے۔

## یہ ہمارے گنا ہوں کا وبال ہے

ہم لوگوں کا بیرحال ہے کہ جب ہم مجلس جما کر بیٹھتے ہیں تو حالات پر تبھرہ کرتے ہیں کہ بہت حالات خراب ہورہ ہیں، بدامنی ہے، بے چینی ہے، ڈاکے پڑرہے ہیں، جان محفوظ خوط خوالیں بدامنی ہے، بے چینی ہے، ڈاکے پڑرہے ہیں، جان محفوظ خہیں، مال محفوظ خہیں، معاشی بدحال کے اندر مبتلا ہیں، بیسب تبھرے ہوتے ہیں، کیکن کوئی شخص ان تمام پریشانیوں کا حل تلاش کر کے اس کا علاج کرنے کو تیار نہیں ہوتا، مجلس کے بعد دامن جھاڑ کراٹھ جاتے ہیں۔

یہ دیکھو کہ جو پچھ ہورہا ہے وہ خود سے نہیں ہورہا ہے بلکہ کوئی کرنے والا کر رہا ہے ، اس کا کنات کا کوئی ذرہ اور کوئی پیۃ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کرسکتا ، لہٰذا اگر بدامنی اور بے چینی آ رہی ہے تو اس کی مشیت ہے آ رہی ہے ، اگر سیاسی بحران پیدا ہورہا ہے تو وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہورہا ہے ، اگر چوریاں اورڈ کیتیاں ہورہی ہیں تو اس کی مشیت سے ہورہی ہیں ، بیسب پچھ کیوں ہورہا ہے؟ یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے ، قرآن کریم کا ارشاد ہے :

﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِنُ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيُدِيكُمُ وَيَعُفُو عَن كَثِيرٍ ﴾ (١)

( لعنى جو كي تهمين برائي يامصيب پہنچ رہی ہے وہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں كے

کرتوت كى وجہ ہے ، اور بہت ہے گناہ تو اللہ تعالى معاف فرما دیتے ہیں''

قریب كے مركالہ ثانہ:

دوسری جگه قرآن کریم کاارشاده:

﴿ وَلَوُ يُوَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهُرِهَا مِن دَآبَةٍ ﴾ (٢) ' نعنی اگر الله تعالی تمهارے ہرگناہ پر پکڑ کرنے پر آجا کیں تو روئے زمین پر کوئی چلنے والا جانور باتی نہ رہے'

<sup>(</sup>١) الشورى: ٣٠ (٢) الفاطر: ٤٥

سب ہلاک وبرباد ہوجا کیں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اوراپیٰ رحمت سے بہت سے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں، لیکن جب تم حد سے بڑھ جاتے ہواس وقت اس دنیا کے اندر بھی تم پر عذاب نازل کئے جاتے ہیں تا کہتم سنجل جاؤ، اگر اب بھی سنجل گئے تو تمہاری باقی زندگی بھی درست ہوجائے گی، لیکن اگر اب بھی نسنجلے تو یا در کھودنیا کے اندر درست ہوجائے گی، لیکن اگر اب بھی نسنجلے تو یا در کھودنیا کے اندر تو تم پرعذاب آئی رہاہے ، اللہ بچائے آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔

## حرام کے پیسوں کا نتیجہ

آئی ہرخص اس فکر میں ہے کہ کی طرح دو پسے جلدی ہے ہاتھ آ جا ئیں، کل کے بجائے آئ ہی مل جا ئیں ، چاہے حلال طریقے ہے ملیں یا حرام طریقے ہے ملیں ، دھو کہ دے کرملیں یا فریب دے کرملیں ، یا دوسرے کی جیب کاٹ کرملیں ، لیکن مل جا ئیں۔ یا در کھو! اس فکر کے بنتیج میں تہمیں دو پسے دنیا جا ئیں گے لیکن میدو پسے نہ جانے کئی بڑی رقم تمہاری جیب سے نکال کرلے جا ئیں گے ، میدو پسے دنیا میں تہمیں بھی امن اور سکون نہیں دے سکتے ، میدو پسے تمہیں چین کی زندگی نہیں دے سکتے ، اس لئے کہ میں تہمیں کی امن اور سکون نہیں دے سکتے ، میدو پسے تمہیں چین کی زندگی نہیں دیں گے۔ میدو پسے تم نے حرام طریقے سے اور دوسرے کی جیب پر ڈاکہ ڈال کر دیں لیکن تمہیں چین لینے نہیں دیں گے ، افراد آپ کی دوسرا شخص تمہاری جیب پر ڈاکہ ڈل دے گا ، اور اس سے زیادہ نکال کرلے جائے گا ، آئ افراد آپ کی دوکان میں داخل ہوئے اور اسلی سے زور پر آپ کا ساراا خاشہ اٹھا کرلے گئے ، اب بتائے! افراد آپ کی دوکان میں داخل ہوئے اور اسلی سے زور پر آپ کا ساراا خاشہ اٹھا کرلے گئے ، اب بتائے! جو پسے آپ نے حرام طریقہ افتیار نہ کرتے اور اللہ تعالی کے ساتھ معاملہ درست رکھتے تو اس صورت میں سے
لیکن اگر تم حرام طریقہ افتیار نہ کرتے اور اللہ تعالی کے ساتھ معاملہ درست رکھتے تو اس صورت میں سے
پسے اگر چہ گئتی میں پچھ کم ہوتے لیکن تمہارے لئے آرام اور سکون اور چین کا ذریعہ بنتے۔

## عذاب كاسبب گناه ہيں

بعض لوگ میہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت امانت اور دیانت کے ساتھ پہیے کمائے تھے، اس کے باوجود ہماری دوکان پر بھی ڈاکو آ گئے، اور لوٹ کر لے گئے ، بات میہ ہے کہ ذراغور کروکہ اگر چہتم نے امانت اور دیانت سے کمائے تھے، لیکن یقین کرو کہ تم سے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سرز دہوا ہوگا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ یہی فرمار ہے ہیں کہ جو پچھتہ ہیں مصیبت پہنچ رہی ہیدہ تہمارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے پہنچ رہی ہے، ہوسکتا ہے کہتم نے کوئی گناہ کیا ہو،لیکن اس کا خیال اور دھیان نہیں کیا ، ہوسکتا ہے کہتم نے زکا ۃ پوری ادانہ کی ہو، یا زکوۃ کا حساب سیحے نہ کیا ہو، یا اور کوئی گناہ کیا ہواس کے نتیج میں بیعذاب تم پر آیا ہو۔

# بیعذاب سب کواپنی لپیٹ میں لے لے گا

دوسرے بیر کہ جب کوئی گناہ معاشرے میں پھیل جاتا ہے اوراس گناہ سے کوئی رو کنے والا بھی نہیں ہوتا تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آتا ہے تو عذاب بنہیں ویکھتا کہ کس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا تھا اور کس نے نہیں کیا تھا، بلکہ وہ عذاب عام ہوتا ہے تمام لوگ اس کی لپیٹ میں آجاتے ہیں، چنانچے قرآن کریم کا ارشاد ہے:

﴿ وَاتَّقُوا فِتُنَّةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَّةً ﴾ (١)

یعنی اس عذاب سے ڈرو، جو صرف ظالموں ہی کو اپنی لیب میں نہیں لے گا بلکہ جولوگ ظلم سے علیحدہ تھے وہ بھی اس عذاب میں پکڑے جا کیں گے، اس لئے کہ اگر چہ بیلوگ خود تو ظالم نہیں تھے لیک بھی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں کی، بھی ظلم کومٹانے کی جدو جہد نہیں کی، اس ظلم کے خلاف ان کی پیشانی پر بل نہیں آیا، اس لئے گویا کہ وہ بھی اس ظلم میں ان کے ساتھ شامل تھے، لہذا بیا کہنا کہ ہم تو بڑی امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کررہے تھے اس کے باوجود ہمارے ہاں چوری ہوگئی اور ڈاکہ پڑگیا، اتنی بات کہہ دینا کافی نہیں ، اس لئے کہ اس امانت اور چوری کو دوسروں تک پہنچانے کا کام تم نے انجام نہیں دیا اس کو چھوڑ دیا، اس لئے کہ اس امانت اور چوری کو دوسروں تک پہنچانے کا کام تم نے انجام نہیں دیا اس کو چھوڑ دیا، اس لئے کہ اس امانت اور چوری کو دوسروں تک پہنچانے کا کام تم نے انجام نہیں دیا اس کو چھوڑ دیا، اس لئے اس عذاب میں تم بھی گرفتار ہوگئے۔

# غيرمسلموں كى ترقى كاسبب

ایک زمانہ وہ تھا جب مسلمانوں کا بیشیوہ تھا کہ تجارت بالکل صاف سھری ہو، اس میں دیانت اورامانت ہو، دھوکہ اور فریب نہ ہو، آج مسلمانوں نے تو ان چیز وں کو چھوڑ دیا اور انگریزوں اور دوسری مغربی اقوام نے ان چیز وں کو اپنی تجارت میں اختیار کرلیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی تجارت کو فروغ ہور ہا ہے ، دنیا پر چھا گئے ہیں۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب پھھا تھے کہ یا در کھو! باطل کے اندر بھی انجرنے اور ترتی کرنے کی طاقت ہی نہیں اس لئے کہ قرآن کریم کا صاف ارشاد ہے:

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٢٥

﴿ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴾ (١) " يَعِنى بِاطل تو منت كے لئے آيا ہے"

لیکن اگر بھی تہہیں پے نظرا کے کہ کوئی باطل ترتی کررہا ہے، اجررہا ہے، توسمجھ لوکہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے، اوراس حق چیز نے اس کو ابھار دیا ہے، لہذا بیہ باطل لوگ جوخدا پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، محمد رسول اللہ علی پیٹے پر ایمان نہیں رکھتے، اس کا نقاضا تو بیتھا کہ ان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا کر دیا جاتا، لیکن پچھ حق چیزیں ان کے ساتھ لگ گئیں وہ امانت اور دیانت جوحضور علی بیٹے میں اللہ تعالی نے دیانت جوحضور علی بیٹے میں اللہ تعالی نے ان کی تجارت کو ترقی عطا فر مائی، آج وہ پوری دنیا پر چھا گئے، اور ہم نے تھوڑے سے نفع کے خاطر ان کی تجارت کو تجھوڑ دیا اور دھو کہ، فریب کو اختیار کر لیا اور بیہ نہ سوچا کہ یہ دھو کہ، فریب آگے چل کر امانت اور دیانت کو تجھوڑ دیا اور دھو کہ، فریب کو اختیار کر لیا اور بیہ نہ سوچا کہ یہ دھو کہ، فریب آگے چل کر ہماری این تجارت کو تباہ و بر با دکر دے گا۔

## مسلمانون كاطرة امتياز

مسلمان کا ایک طرۂ امتیاز ہے ہے کہ وہ تجارت میں بھی دھوکہ اور فریب نہیں ویتا، تاپ تول میں بھی کی نہیں کرتا، بھی ملاوٹ نہیں کرتا، امانت اور دیانت کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، حضور طُلِیْنِ نے دنیا کے سامنے ایسا ہی معاشرہ پیش کیا اور صحابہ کرام کی شکل میں ایسے ہی لوگ تیار کے جنہوں نے تجارت میں بڑے سے بڑے نقصان کو گوارہ کرلیا، لیکن دھوکہ اور فریب دینے کو گوارہ نہیں کیا، جس کا متیجہ ہے ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کی تجارت بھی چپکائی اور ان کی سیاست بھی چپکائی، ان کا بول بالا کیا، اور انہوں نے دنیا ہے اپنی طاقت اور قوت کا لوہا منوایا۔ آج ہمارا حال ہے ہے کہ عام مسلمان نہیں بلکہ وہ مسلمان جو پانچ وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں لیکن جب وہ بازار میں جاتے ہیں تو سب احکام بھول جاتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالی کے احکام صرف معجد تک کے لیے ہیں بازار کے لئے نہیں، خدا کے لئے اس فرق کوختم کریں، اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کے تمام خبوں میں اسلام کے تمام شعبوں میں اسلام کے تمام شعبوں میں اسلام کے تمام شعبوں میں اسلام کے تمام دیا تھوں۔

# ''تطفیف'' ہے متعلق شخقیق کا خلاصہ

خلاصہ بیر کہ'' تطفیف'' کے اندروہ تمام صورتیں داخل ہیں جس میں ایک شخص اپناحق تو پورا

پورا وصول کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہے لیکن اپنے ذمے جو دوسروں کے حقوق واجب ہیں وہ اس کوا دانہ کرے، ایک حدیث شریف میں حضور مُثَاثِیم نے ارشاد فر مایا:

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُ كُمُ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ))(١) (العِنْ تَم مِيسِ سے كوئى شخص اس وقت تك مؤمن نہيں ہوسكتا جب تك وہ اپنے

ملمان بھائی کے لئے بھی وہی چیز پیندنہ کرے جواپے لئے پیند کرتاہے''

یہ نہ ہو کہ اپنے لئے تو پیانہ کچھ اور ہے اور دوسروں کے لئے پیانہ کچھ اور ہے، جب تم دوسروں کے لئے پیانہ کچھ اور ہے، جب تم دوسروں کے ساتھ کوئی معاملہ کروتو اس وقت ہیسو چو کہ اگر یہی معاملہ کوئی دوسرا شخص میرے ساتھ کرتا تو مجھے نا گوار ہوتا، میں اس کو اپنے اوپر ظلم تصور کرتا، تو اگر میں بھی بید معاملہ جب دوسروں کے ساتھ کروں گا تو وہ بھی آ خرانسان ہیں ،ان کو بھی اس سے نا گواری اور پریشانی ہوگی، ان پرظلم ہوگا، اس ایر مجمد سر نہد کی ہوں ہوگا، اس

لئے مجھے یہ کامنہیں کرنا جاہئے۔ لہذا ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں اور ضبح سے لے کرشام تک کی زندگی کا

مہدا ہم سب اپ ریبان میں سے دی سے دان میں میں میں میں اپنا، کم تولنا، دھو کہ دینا، ملاوٹ کرنا، فریب جائزہ لیس کہ کہاں کہاں ہم سے حق تلفیاں ہور ہی ہیں، کم ناپنا، کم تولنا، دھو کہ دینا، ملاوٹ کرنا، فریب

، وینا، عیب دار چیز فروخت کرنا، به تجارت کے اندر حرام ہے۔جس کی وجہ سے تجارت پر اللہ تعالیٰ کی

طرف ہے وبال آ رہا ہے۔ بیسب حق تلفی اور'' تطفیف'' کے اندر داخل ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کواس حقیقت کافہم اور ادراک عطا فرمائے اور حقوق اوا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور'' تطفیف'' کے وبال اور عذاب سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آمین

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

444

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب الايمان، باب من الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه، رقم: ۱۲، صحيح مسلم، كتاب الايمان، رقم: ۲۶، سنن الترمذى كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله، رقم: ۲٤٣٩، سنن النسائى، الايمان وشرائعه، رقم: ۳۹۵، سنن ابن ماجه المقدمة، رقم: ۳۵،

## دوہرے پیانے 🌣

قرآن کریم نے ناپ تول میں کمی کرنے کو جرم عظیم قرار دے کر جس طرح صحیح تاپے اور تولئے کا حکم دیا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ بیا تھم ایک جگہ بیان کرنے پراکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اسے بار بارمختلف انداز اور اسلوب سے انتہائی تا کید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، مثال کے طور پرمندرجہ ذیل آیات کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے:

"اورانصاف كے ساتھ پوراپورا ناپواورتولو"(١)

" پس پورا پورا تا پواور تو لو، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرؤ" (۴)

''اور تاپ تول میں کمی نه کرو''(۳)

''اورناپ تول انصاف کے ساتھ پورا پورارکھو''(م)

'' جب کوئی چیز ناپ کر دوتو پورا پورا ناپو،اورٹھیکٹھیک تراز و سے تولو' (۵)

'' پورا پورا ناپو،اور ( دوسروں ) کونقصان پہنچانے والے نہ بنو، اورٹھیک ٹھیک تراز و سے تولو''(۲)

'' اور الله نے آسان کو بلند کیا ، اور تراز و بنائی ، تا کہتم تولنے میں حد سے تجاوز نه کرو، اور وزن کوانصاف کے ساتھ قائم رکھو، اور تراز وکو گھٹا وئہیں''(2)

قرآن کریم نے جس صراحت اور جس تاکید کے ساتھ باربار ناپ تول میں انصاف سے کام لینے پرزور دیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ناپ تول میں بے انصافی قرآن کریم کے زدیک ان بنیادی بیاریوں میں سے ہے جو معاشرتی خرابیوں کی جڑکی حیثیت رکھتی ہیں، اور جنہیں مٹانے کے لئے انبیاء کرام میں جی جھجے گئے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ کیا ناپ تول میں کمی کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو محض تراز و سے تول کریا پیانے

🖈 ذکروفکریس:۹۷

<sup>(</sup>١) الأنعام:١٥٢ (٢) الاعراف:٥٨

<sup>(</sup>۳) هود:۸۵ (٤) هود:۸۵

<sup>(</sup>٥) بني اسرائيل:٣٥ (٦) الشعراء:١٨١

<sup>(</sup>V) الرحمٰن: V

ے ناپ کرکوئی چیز بچے رہا ہووہ ڈنڈی مارکر سودا کم دے؟ یقیناً ناپ تول میں کمی کرنے کا براہ راست مفہوم یہی ہے لیکن جس اسلوب وانداز سے قرآن کریم نے اس برائی کا ذکر فرمایا ہے اس پرغور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ بیہ برائی صرف ای ایک صورت میں منحصر نہیں ہے بلکہ اس میں ہروہ قدم شامل ہے جس کے ذریعے کوئی شخص دوسرے کا کسی بھی قتم کاحق پا مال کرے یا انصاف کے مطابق اس کاحق پورا پورا نہ دے۔

وراصل قرآن کریم نے '' ترازو'' کا لفظ عدل وانصاف اور ایفائے حقوق کی ایک علامت (Symbol) کے طور پراستعال فر مایا ہے ، یہی وجہ ہے کہ سورۃ شوریٰ اور سوہ حدید میں'' ترازو'' کو آسانی کتاب کے ساتھ ملاکر ذکر کیا گیا ہے ، سورہ شوریٰ میں ہے :

''اللہ وہی ہے جس نے حق پر مشتمل کتاب اتاری اور تراز و (نازل کی)'' (۱) اور سورہ حدید میں اس بات کومزید واضح کر کے فر مایا گیا: ''اور ہم نے ان (پیغیبروں) کے ساتھ کتاب اور تراز وا تاری تا کہ لوگ انصاف

اور ،م نے ان ( چیمبرول ) کے ساتھ کیاب اور برازوا تاری تا کہ توک الصاف قائم کریں''(۲)

اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی پنجمبرا پنے ہاتھ میں تراز و لے کرنہیں آئے جس سے سودا تولا جاتا ہے لہٰذا یہاں" تراز و' کا واضح مطلب" عدل وانصاف" اور" اواء حقوق" کی معنوی تراز و ہے ، اور کتاب کے ساتھ ملا کر تراز وکا ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر آسانی کتاب نظریا تی ہدایت فراہم کرتی ہے تو پنجمبر کا قول وفعل لوگوں کے سامنے وہ جیا تلا پیانہ پیش کرتا ہے جوحق اور تاحق کے درمیان واضح نظِ امتیاز تھینچ دیتا ہے ، اور جس کی روشیٰ میں حقوق کی رتی رتی کا حساب رکھا جا سکتا ہے۔

 کہ عوام کا حق پورا پورا ادا کرو، اورعوام کے لئے ان کا تقاضا یہ ہے کہ حکومت کا حق پورا پورا ادا کرو، ملازم کے لئے ان ارشادات میں یہ ہدایت ہے کہ انظامیہ کی طرف سے جوفرائض تمہارے سپرد کئے جیں اور جن کے معاوضے میں تمہیں نخواہ یا اجرت دی جارہی ہے وہ ٹھیک ٹھیک دیانت داری کے میں اور جن کے معاوضے میں تمہیں نخواہ یا اجرت دی جارہی ہے کہ ملازم کے وہ تمام حقوق اسے ساتھ بجالاؤ، اور انظامیہ کے لئے ان ارشادات میں یہ تاکید ہے کہ ملازم کے وہ تمام حقوق اسے پورے پورے پہنچاؤ جن کے معاوضے میں تم اس کی محنت سے استفادہ کر رہے ہو، غرض دنیا میں دو طرفہ تعلقات کا کوئی شعبہ ایسانہیں ہے جس کے لئے ان آیات کریمہ میں جامع رہنمائی موجود نہ ہو۔ پھر قرآن کریم نے مزید آگے بڑھ کر یہ بھی واضح کیا ہے کہ تاپ تول میں کی کی بدترین شکل ہے کہ انسان اپنے اور دوسرے کے لئے الگ الگ پیانے بنالے، نعنی جب کسی کو دینے کا وقت آگے تو ایک رتی چھوڑنے ناپ تول میں ڈنڈی مار جائے ،لیکن جب خود اپنا حق وصول کرنے کا وقت آگے تو ایک رتی چھوڑنے ناپ تول میں ڈنڈی مار جائے ،لیکن جب خود اپنا حق وصول کرنے کا وقت آگے تو ایک رتی چھوڑنے ناپ تول میں ڈنڈی مار جائے ،لیکن جب خود اپنا حق وصول کرنے کا وقت آگے تو ایک رتی چھوڑنے کو تیار نہ ہو، ایسے لوگوں کے لئے قرآن کریم نے انتہائی مؤثر انداز میں یہ وعید بیان فرمائی ہے:

﴿ وَيُلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ ٥ الَّذِيُنَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسُتَوُفُونَ ٥ وَإِذَا كَالُوهُمُ أَوُ وَّرَنُوهُمُ يُخْسِرُونَ٥ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبُعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ٥ يَوُمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيُنَ٥﴾ (١)

"برا ہوان ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا جولوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناپ کریا تول کردیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں کیا ایسے لوگوں کو ذرا خیال نہیں کہ وہ ایک زبردست دن میں اٹھائے جا کیں گے اس دن جب تمام انسان رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے"

یہاں پھراگر چہلفظ ناپ تول میں کمی کا استعال کیا گیا ہے لیکن اس کے وسیع مفہوم میں ہرفتم کی حق تلفی داخل ہے، حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹؤاس آیت کی تفسیر میں فر ماتے ہیں : ''یورا تولنا اور کم تولنا ہر کام میں ہوسکتا ہے''

لہذا اس آیت میں اصولی ندمت ان لوگوں کی بیان کی گئی ہے جنہوں نے زندگی کے معاملات میں دوھرے پیانے بنار کھے ہیں، جن کے لینے کا بیانہ کچھاور ہے اور دینے کا کچھاور، جو اپنا مفاد حاصل کرنے میں بڑے تیز طرار اور دوسرے کا حق دینے میں بڑے بخیل اور خسیس ہیں، اور جو دن رات عدل وانصاف کا خون کر کے اپنی دولت کی گنتی میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن اس بات کی ذرا پروانہیں کرتے کہ اللہ تعالی کے سامنے پیشی کے وقت دولت کا بیا ظاہری اضافہ ان کے لئے کس

<sup>(</sup>١) المطفقين: ١ تا ٦

ذلت ورسوائی اورکس عذاب کا سبب ہے گا؟

مقام حسرت ہے کہ آج ہم نے حقوق وفرائض کی ناپ تول میں اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی تراز و کے بجائے زندگی کے تقریبا ہر شعبے میں ان خودساختہ ، دوھرے پیانوں کو اختیار کیا ہوا ہے ، اور اینے آپ کوقر آن کریم کی اس علین وعید کامستحق بنار کھا ہے۔

'اگرایک آجراپے مزدور ہے اس کی آزاد مرضی کے بغیر مقررہ وقت سے زیادہ کام لیتا ہے اوراس اضافی محنت کا اسے الگ معاوضہ دینے کو تیار نہیں ہوتا تو وہ اپنے اس دوھرے پیانے کی وجہ سے قرآن کریم کی اس وعید میں داخل ہے اور اس طرح اس نے مزدور سے زائد خدمت لے کر جو فائدہ حاصل کیا ہے وہ اس کے لئے حرام ہے۔

ای طرح اگرایک مزدور یا ملازم آئی ڈیوئی کے مقررہ اوقات میں اپنے فرائض انجام دینے کے بجائے کام چوری کا مظاہرہ کرتا ہے یا اس وقت میں کوئی ذاتی کا م انجام دیتا ہے لیکن تخواہ پوری وصول کرتا ہے تو وہ بھی اس قرآنی وعید کا مصداق ہے، اور اس کی تخواہ کا وہ حصہ حرام ہے جو ذِاتِی کام میں خرچ کئے ہوئے وقت کے مقابل ہو۔ یہاں تک کہ ایک ملازم کے لئے اپنی ڈیوٹی کے اوقات میں جبکہ اس کے پاس اپنی ڈیوٹی سے متعلق کرنے کا کام موجود ہوکوئی نفلی عبادت ، مثلاً نِفلی نماز یا تلاوت وغیرہ بھی جا تر نہیں ،اس کے ذھاس وقت کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے فرائض منصبی تنذہی اور دیانت داری سے اواکر ہے۔

یہ بات قلم پرآئی تو یہ بھی ذکر کردینا مناسب ہے کہ اس معالمے ہیں بھی ہمارے یہاں افراط
وتفریط پائی جاتی ہے، بعض ملاز مین ڈیوٹی کے اوقات میں نفلی عبادتیں شروع کردیتے ہیں ، حالا نکہ ان
کے زمے کام پڑا ہوا ہوتا ہے لیکن دوسری طرف انظامیہ کے بعض افرادا پنے ملاز مین کو پانچ وقت کی
فرض نمازوں کی ادائیگی کا بھی موقع نہیں دیتے ۔حالانکہ فرض نماز کی ادائیگی بہر صورت ضروری
ہے ، اورانظامیہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملاز مین کے لئے اس کا انظام کرے، یہ درست
ہے کہ ملازم آٹھ گھنے ڈیوٹی دینے کا پابند ہے، لیکن طبعی ضروریات کی انجام دہی خود بخو داس مدت
ہے متنٹی ہے ، فرض نماز بھی آئی ہی ضروری ہے جتنی انسان کی طبعی ضروریات ، لہذا اس کی ادائیگی کا
وقت بھی ڈیوٹی سے خود بخو د متنٹی ہوگا ، البتہ ملازم کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اعتدال کے ساتھ نماز فرض
سنتوں سمیت ) ادا کرنے پراکتفا کرے اور اس میں نا وا جی دیر نہ لگائے ، نہ کسی اور نفلی عبادت
میں مشغول ہو۔

یہ بات توضمنی طَور پر بچ میں آ گئی، کہنا ہے تھا کہ ہم میں سے ہرشخص کو اپنے حالات کا جائزہ

کے کریہ دیکھنا جاہئے کہ ہم اپناحق پورا لے کر دوسرے کے حق میں کوتا ہی کرنے کے مرتکب تو نہیں ہورہے؟ ہم نے اپنے اور دوسرول کے لئے الگ الگ پیانے تو نہیں بنار کھے؟ ہم دوسروں سے اس چیز کا مطالبہ تو نہیں کر رہے جوان کی جگہ ہونے کی صورت میں انہیں دینے کے گئے تیار نہ ہوتے؟ جب تک پیفکر ہمارے دلوں میں پیدانہیں ہوگی اور ہم قر آن کریم کی اس وعید میں داخل ہونے ہے ڈرنے نہیں لگیں گے اس وقت تک ان حق تلفیوں اور بدعنوانیوں میں کی نہیں آئے گی جنہوں نے زندگی کواجیرن بنارکھا ہے،اور جن کی وجہ سے ہرانسان خوف وہراس ،تشویش اور بے چینی کا شکار ہے، کیونکہ جب معاشرے میں حق تلفیوں کا بازار گرم ہوتا ہے تو اس کا صافی بتیجہ (Net result) سب کی پریشانی کے سوا کچھنہیں ہوتا، ایک شخص اگر دس آ دمیوں کی حق تلفی کرتا ہے تو دوسرے دس آ دمی اس کاحق اڑالے جاتے ہیں اور آخر میں فنتح صرف شیطان کی ہوتی ہے۔ وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ

444

### حلال روز گارنه چھوڑیں ☆

بعداز خطبه مسنونه!

أمَّا يَعُدُ!

فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ. بِسَمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنُ رُزِقَ فِي شَيْءٍ فَلْيَلُزَمُهُ))(١)

"خضور طَلْيَةٍ فَي ارشاد فرما يا كه جس شخص كوجس كام ك ذريعه رزق مل رها مواس كو حيات كه وه اس كام ميں لگا رہے اپنے اختيار اور مرضى سے بلاوجہ اس كونه جھوڑے"

قَـالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَـنُ جُعِلَتُ مَعِينُشَتُهُ فِي شَيْءٍ فَلَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ عَلَيْهِ)) (٢)

" بخس شخص کاروزگاراللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کے ساتھ وابستہ کردیا گیا ہوتو وہ شخص اس روزگار کو چھوڑ کر دوسری طرف منتقل نہ ہو، جب تک کہ وہ روزگارخود سے بدل جائے یا اس روزگار میں خود سے ناموافقت پیدا ہوجائے"

# رزق کا ذریعہ،اللّٰد کی جانب سے ہے

جب الله تبارک و تعالی نے کسی شخص کے لئے حصول رزق کا ایک ذریعہ مقرر فرمادیا وہ شخص اس میں لگا ہوا ہے اور اس کے ذریعے اس کورزق مل رہا ہے تو اب بلاوجہ اس روزگار کو چھوڑ کرالگ نہ ہو، بلکہ اس میں لگارہے تا وقتیکہ وہ خود اس کے ہاتھ سے نگل جائے یا ایسی ناموافقت پیدا ہوجائے کہ اب آئندہ اس کو جاری رکھنا پریشانی کا سبب ہوگا، اس لئے کہ جب اللہ تعالی نے کسی ذریعہ سے رزق ملے محد بیت المکرم کراچی

- (۱) كشف الخفاء، رقم: ۲۰۸۱ (۲/۸۷/۲)، فيض القدير، رقم: ۸۰۷۲ (۱۳۷/۳)، الجامع الصغير
   وزيادته، رقم: ۱۲۳۷۳ (۱۲۳۸/۱)، شعب الإيمان، رقم: ۱۲٤۱ (۸۹/۲)، كنزالعمال،
   رقم: ۲۹۸٦، إتحاف السادة المتقين (۲۸۷/٤)
  - (٢) كشف الخفاء (١٣٧٣/٢)، كنز العمال، رقم: ٢٩٨٦، إتحاف السادة المتقين (٢٨٧/٤)

وابسة كرديا ہے تو بياللہ جل شانه كى عطا ہے اور اللہ تعالىٰ كى طرف سے بندے كواس كام ميں لگايا گيا ہے اور اس سے وابسة كيا گيا ہے، كيونكہ ويسے تو رزق كے حصول كے ہزاروں راستے اور طريقے ہيں، ليكن جب اللہ تعالىٰ نے كسی مخص كے لئے كسى خاص طريقے كورزق حاصل كرنے كا سبب بناديا تو بيہ منجانب اللہ ہے اب اس منجانب اللہ طريقے كواپنی طرف سے بلاوجہ نہ چھوڑے۔

#### روز گارا ورمعیشت کا نظام خداوندی

و یکھئے! اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں روزگار اورمعیشت کا ایک عجیب نظام بنایا ہے جس کو ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی ،اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وہ اس طرح کہ کی انسان کے دل میں حاجت پیدا کی اور دوسرے انسان کے دل میں اس حاجت کو پورا کرنے کا طریقہ ڈال دیا، ذراغور کریں کہ انسان کی حاجتیں اور ضرور تیں کتنی ہیں؟ روٹی کی اسے ضرورت ہے، گھر کا ساز وسامان اور برتنوں کی اسے ضرورت ہے، گھر کا ساز وسامان اور برتنوں کی اسے ضرورت ہے، گویا کہ انسان کو زندگی گزار نے کے لئے بے شار اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے، سوال بیہ ہے کہ کیا پوری دنیا کے انسانوں نے مل کرکوئی کا نفرنس کی تھی اور اس کا نفرنس میں انسان کو پیش آنے والی ضروریات کوشار کیا تھا، اور پھر آپس میں فیصلہ کیا تھا کہ اسنے لوگ کیڑا بنا کمیں، استے انسان برتن بنا کمیں، استے انسان جو تے بنا کمیں، استے انسان گذم پیدا کریں اور استے انسان چاول پیدا کریں وغیرہ۔اگر تمام انسان ملکر کا نفرنس کرے یہ طے کرنا چاہتے ہے، بھی یہ انسان کے بس میں نبیں تھا کہ وہ انسان کے بس میں نبیں تھا کہ وہ انسان کے بس میں نبیں تھا کہ وہ کہ اس کے بس میں نبیں تھا کہ کا رہمی کریں کہ تم میں نبیں تھا کہ وہ کہ انسان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم گئر کرنا ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قائم کیا ہوا نظام ہے کہ اس نے نقلال دیا کہ تم گئر کی دوکان کرنا ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قائم کیا ہوا نظام ہے کہ اس نے کہ کی چگی لگاؤ، ایک کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم قول کی دوسرے انسان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم گئی کی دوکان لگاؤ، ایک کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم فول کی دول میں ان حاجات کو ڈال دیا جو تمام انسانوں کی دوکان لگاؤ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر محض کے دل میں ان حاجات کو ڈال دیا جو تمام انسانوں کی حاجت یہ ہے۔ کہ پاس پسیے بھی ہوں تو بازار میں آپ کی وہ حاجت انشاء اللہ ضرورت کو پورا کرنے کے لئے حاجت کو پاس پسیے بھی ہوں تو بازار میں آپ کی وہ حاجت انشاء اللہ ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کہ بیاس پسیے بھی ہوں تو بازار میں آپ کی وہ حاجت انشاء انشان ضرورت کو پورا کرنا چاہیں اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے آگائی کیا ہو باتی گئی کیا گئی کیا گئی کی کے لئی کیا کہ کیا گئی کے گئی کے لئی کیا کہ کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا کہ کیا گئی کے گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کہ کیا گئی کی کیا گئی کیا کہ کئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا کیا گئی کیا گئی کیا گئی کئی کئی

<sup>(</sup>۱) الزخرف:۳۲

### تقسيم رزق كاحيرت ناك واقعه

میرے بڑے بھائی جناب زکی کیفی صاحب اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ حضرت تھانوی ﷺ کے صحبت یافتہ تھے، ایک دن انہوں نے فرمایا کہ تجارت میں بعض اوقات اللہ تعالی ایسے ایسے منظر دکھا تا ہے کہ انسان اللہ تعالی کی ربوبیت اور رزاقیت کے آگے بحدہ ریز ہوئے بغیرنہیں روسکتا۔

لا ہور میں ان کی دین کتابوں کی دوکان'' ادارہُ اسلامیات' کے تام سے ہے، وہال بیشا کرتے تھے،فر مایا کہ ایک دن جب میں نے صبح کو گھر ہے دوکان جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ شدید بارش شروع ہوگئی،اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہالیی شدید بارش ہورہی ہے،اس وقت سارا نظام زندگی تلیث ہے ، ایسے میں دوکان جاکر کیا کروں گا؟ کتاب خریدنے کے لئے کون دوکان پر آئيگا،اس لئے كہا ہے وقت ميں اول تولوگ گھرہے باہرنہيں نكلتے،اگر نكلتے بھی ہيں تو شديد ضرورت کے لئے نکلتے ہیں، کتاب اور خاص طور پر دینی کتاب تو ایسی چیز ہے کہ جس سے نہ تو بھوک مٹ سکتی ہے نہ کوئی دوسری ضرورت بوری ہو علق ہے ، اور جب انسان کی دنیاوی تمام ضروریات بوری ہوجا کیں تواس کے بعد کتاب کا خیال آتا ہے، لہذا ایسے میں کون گا کہ کتاب خریدنے آئے گا؟ اور میں دوکان پر جا کرکیا کروں گا؟ لیکن ساتھ ہی دل میں پی خیال آیا کہ میں نے تواپنے روز گارے لئے ایک طریقه اختیار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کومیرے لئے رزق کے حصول کا ایک ذریعہ بنایا ہے ،اس لئے میرا کام یہ ہے کہ میں جا کر دوکان کھول کر بیٹھ جاؤں، جاہے کوئی گا مک آئے یا نہ آئے،بس میں نے چھتری اٹھائی اور دوکان کی طرف ردانہ ہوگیا، جاکر دوکان کھولی اورقر آن شریف کی تلاوت شروع کردی،اس خیال ہے کہ گا مک تو کوئی آئے گانہیں تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ لوگ اینے اوپر برساتی ڈال کرآ رہے ہیں، اور کتابیں خریدرہے ہیں اورالی کتابیں خریدرہے ہیں کہ جن کی بظاہر وقتی ضرورت بھی نظرنہیں آ رہی تھی۔ چنانچے جتنی بکری اور دنوں میں ہوتی تھی تقریباً آئی ہی بکری اس بارش میں بھی ہوئی۔ میں سوچنے لگا کہ یا اللہ! اگر کوئی انسان عقل ہے سوپے تو بیہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس آندھی اور طوفان والی تیز بارش میں کون دینی کتاب خریدنے آئے گا؟ کیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ جا کر کتاب خریدیں، اور میرے دل میں یہ ڈالا کہ تم جا کر دو کان کھولو۔ مجھے پیپوں کی ضرورت تھی اوران کو کتاب کی ضرورت تھی ، اور دونوں کو دوکان پر جمع كرديا،ان كوكتاب مل كئ مجھے پيے مل گئے۔ يہ نظام صرف اللّٰد تعالٰی بناسکتے ہیں، كو كَی صحف یہ جانبے كہ

میں منصوبے کے ذریعہ اور کانفرنس کر کے بیہ نظام بنالوں؟ باہمی منصوبہ بندی کر کے بنالوں تو تجھی ساری عمرنہیں بناسکتا۔

# رات کوسونے اور دن میں کام کرنے کا فطری نظام

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفع می اور دن کے وقت کام کرتے ہیں۔ اور رات کے وقت نیا کرتے ہیں۔ اور رات کے وقت نیند آتی ہوں اور دن کے وقت کام کرتے ہیں۔ اور رات کے وقت نیند آتی ہوت نیند آتی ہوں کے مقت کام کرتے ہیں۔ اور رات کے وقت نیند آتی ہوں کیا ساری دنیا کے انسانوں کے ملکر کوئی انٹرنیشنل کا نفرنس کی تھی جس میں سب انسانوں نے بیہ فیصلہ کیا تھا کہ دن کے وقت کام کریں گے اور رات کے وقت سویا کریں گے اور رات کے وقت سویا کریں گے دل میں بیہ بات ڈال وقت سویا کریں گے دل میں بیہ بات ڈال دی کہ رانسان کے دل میں بیہ بات ڈال دی کہ رانسان کے دل میں بیہ بات ڈال دی کہ رانسان کے دقت سوجا وَاور دن کے وقت کام کرو۔

﴿وَجَعَلْنَا اللَّيُلَ لِبَاسًاهِ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًاه﴾(١)

اگریہ چیز انسان کے اختیار میں دے دی جاتی کہ وہ جب چاہے کام کرے اور جس وقت چاہے سوجائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کوئی شخص کہتا کہ میں دن کوسوؤں گا اور رات کو کام کروں گا، کوئی کہتا کہ میں شام کوسوؤں گا اور شام کہتا کہ میں شام کوسوؤں گا اور شام کہتا کہ میں شام کوسوؤں گا اور شام کے وقت کام کروں گا، پھر اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک وقت میں ایک شخص سونا چاہ رہا ہے اور در اشخص اس وقت کھٹ کر رہا ہے اور اپنا کام کر رہا ہے ، اور اس کی وجہ سے دوسرے کی نیند خواب ہوتی ، اس طرح دنیا کا نظام خراب ہوجا تا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہر انسان کے دل میں سے بات ڈال دی کہ دن کے وقت کام کر واور رات کے وقت آ رام کر و۔ اور اس کو فطرت کا ایک تقاضا بنا دیا۔

### رزق کا درواز ہ بندمت کرو

بالکل ای طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی معیشت کا نظام بھی خود بنایا ہے اور ہرایک کے دل میں بیدڈال دیا ہے کہتم بیدکام کرواورتم بیدکام کرو، للہذا جب تم کوکس کام پرلگادیا گیا اور تمہارارزق ایک ذریعہ سے وابستہ کردیا گیا تو بیدکام خود سے نہیں ہوگیا بلکہ کسی کرنے والے نے کیا، اور کسی مصلحت سے کیا، للہذا اب بلاوجہ اس حلال ذریعہ رزق کوچھوڑ کرکوئی اور ذریعہ اختیار کرنے کی فکر مت کرو، کیا معلوم

<sup>(</sup>۱) النباه: ۱۰ تا ۱۱، فدكوره آيات كاتر جمديه بي "اورجم نے رات كولباس اور دن كوروز گار كا ذريعه بنايا بے "

کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اسی ذریعہ میں کوئی مصلحت رکھی ہو، اور تمہارے اس کام میں لگنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کے کام نکل رہے ہوں، اور تم اس وقت پورے نظام معیشت کا ایک حصہ اور پرزہ ہے ہوئے ہو، اس لئے اپنی طرف سے اس ذریعہ کومت چھوڑ و، البتہ اگر کسی وجہ سے وہ ملازمت یا وہ تجارت خود ہی چھوٹ جائے یا اس کے اندر نا موافقت پیدا ہوجائے ۔ مثلاً دو کان پر ہاتھ ملازمت یا وہ تجارت خود ہی جا وجود آیدنی بالکل نہیں ہور ہی ہے تو اس صورت میں بیشک اس ذریعہ کو چھوڑ کر دوسرا ذریعہ اختیار کرلے، لیکن جب تک کوئی ایس صورت پیدا نہ ہواس وقت تک خود سے رزق کا دروازہ بندنہ کرے۔

#### یہ عطاء خداوندی ہے

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب مجھتے ہے شعر پڑھاکرتے تھے: چیز کیمہ بے طلب رسد آل دادہ خدا است اورا تو رد مکن کہ فرستادہ خدا است ''یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی چیز طلب کے بغیر مل جائے تو اس کو منجانب اللہ سمجھ کراس کوردنہ کرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جھیجی ہوئی ہے'' بہر حال!اللہ تعالیٰ نے جس ذریعہ ہے تمہارارزق وابستہ کیا ہے اس سے لگے رہو، جب تک کہ خود ہی حالات نہ بدل جائیں۔

# ہرمعاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے

ال حدیث کے تحت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی ہو انہ فرماتے ہیں:
''اہل طریق نے اس پرتمام معاملات کو جواللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے ساتھ واقع ہوتے ہیں قیاس کیا ہے، جن کی معرفت، بصیرت اور فراست خصوصاً واقعات سے ہوجاتی ہے، اس معرفت کے بعد وہ ان میں تغیر اور تبدل از خور نہیں کرتے، اور یہامرقوم کے نزدیک مثل بدیہیات کے بلکہ مثل محسوسات کے ہے جس کی وہ اپنے احوال میں رعایت رکھتے ہیں''

مطلب بیہ ہے کہ اس حدیث میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ اگر چہ براہ راست رزق سے متعلق ہے لیکن صوفیاء کرام اس حدیث سے بیر سئلہ بھی نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے ساتھ جوبھی معاملہ کر رکھا ہے،مثلاً علم میں' خلق کے ساتھ تعلقات میں یا کسی اور چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر رکھا ہے تو وہ مخص اس کواپنی طرف سے بدلنے کی کوشش نہ کرے بلکہ اس پر قائم رہے۔

## حضرت عثمان غنی طالعی خالفی نے خلافت کیوں نہیں جھوڑی؟

حضرت عثمان رہائی کی شہادت کا جومشہور واقعہ ہے کہ ان کی خلافت کے آخری دور میں ان کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو گیا، اور اس کی وجہ بھی خود حضرت عثمان غنی ہوائی نے بیان فر مائی کہ حضور مُلَاثِیْنَ نے مجھ سے فر مایا تھا کہ اللہ تعالی تمہیں ایک قمیص پہنا کیں گے اور تم اپنے اختیار ہے اس قمیص کومت اتارنا۔(1)

لہذا بیخلافت جواللہ تعالی نے مجھے عطافر مائی ہے بیاللہ تعالی نے مجھے خلافت کی قمیص پہنائی ہے میں اپنے اختیار سے اس کو نہیں اتاروں گا، چنانچہ آپ نے نہ تو خلافت مجھوڑی اور نہ ہی باغیوں کے خلاف تلوارا ٹھائی، اور نہ ان کا قلع قمع کرنے کا حکم دیا، حالا نکہ آپ امیر المومنین اور خلیفہ وقت سے آپ کے خلاف مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے قصاب کے خلاف مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ چونکہ یہ باغی اور مجھ پر حملہ کرنے والے بھی مسلمان ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے خلاف تلوارا ٹھانے والا پہلا شخص میں ہوجاؤں۔ چنانچہ آپ نے نہ تو خلافت جھوڑی اور نہ ہی باغیوں کا مقابلہ کیا، بلکہ اپنے گھر کے اندر ہی محصور ہوکر بیٹھ گئے ، حتی کہ اپنی جان قربان کردی اور جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت قبول کرلی لیکن خلافت نہیں جھوڑی۔

یہ وہی بات ہے جس کی طرف حضرت تھانوی ہیں۔ تہمارے ذمے ایک کام سپر دکر دیا تو اس میں لگے رہو،اپنی طرف سے اس کومت چھوڑ و۔

# خدمت خلق کا منصب عطاء خداوندی ہے

بہرحال اللہ نتحالیٰ نے جب خدمت دین کا کوئی راستہ تمہارے لئے تجویز فرمادیا اور وہ تمہاری طلب کے بغیر ملا ہے تو اب بلاوجہ اس کوترک نہ کرو، تمہارے لئے ای میں نور اور برکت ہے ، اس طرح اہل طریق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جتنے احوال اور معاملات ہوتے ہیں ان کو جاہئے کہ وہ ان

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله، باب في مناقب عثمان بن عفان، رقم:٣٦٣٨،سنن
 ابن ماجه، المقدمه، رقم: ١٠٩، مسند أحمد، باقي مسند الانصار، رقم: ٢٣٣٢٦

احوال کوالڈ تعالیٰ کی طرف ہے جھے کر قبول کرلیں، اسی طرح بعض اوقات کسی شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہوتا ہے، مثلاً ایک شخص کی طرف لوگ اپنی مدداور اس کے تعاون کے لئے رجوع کرتے ہیں یا وین کے معاملات میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا دنیاوی معاملات میں اس کے مشورہ لینے کے لئے رجوع کرتے ہیں، تو حقیقت میں بیا یک ایبا منصب ہے جواللہ تعالیٰ نے اس کوعطا فرمایا ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی لوگوں کے دلوں میں بیہ بات ڈالی کہ آپس کے معاملات میں اس شخص سے مددلو، اور جھگڑے ہوں معاملات میں اس شخص سے مددلو، اور جھگڑے ہوں تو اس شخص سے مددلو، اور جھگڑے ہوں تو اس شخص سے جاکر فیصلہ کراؤ، لوگوں کے دلوں میں بیہ بات از خود پیدائہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں بیہ بات از خود پیدائہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے طرف سے اس کو ختم نہ کرے، اس لئے کہ بیہ منجانب اللہ تاور اس خدمت خلق کو منجانب اللہ ہے اور اس خدمت خلق کو منجانب اللہ ہے ور اس خدمت خلق کو منجانب اللہ ہے میں کرتا ہے۔

مثلاً بعض اوقات الله تعالی خاندان میں ہے کمی شخص کو بیہ مقام اور منصب عطافر مادیتے ہیں کہ جہاں خاندان میں کوئی جھکڑا ہو یا کوئی اہم معاملہ کرنا ہے تو لوگ فوراً اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس سے مشورہ کرتے ہیں، اب بعض اوقات وہ شخص اس بات سے گھبراتا ہے کہ دنیا کی ساری باتیں اور سارے جھکڑے میرے سرڈالے جاتے ہیں، حقیقت میں بی گھبرانے کی چیز نہیں ہے اس لئے کہ لوگوں کا آپ کی طرف رجوع کرنا بیاس بات کی دلیل ہے کہ بیہ منجانب اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا ہے کہ اس کی طرف رجوع کرو، اور بیہ منصب منجانب اللہ عطام واہے۔

بجا کے جے عاکم اے بجا سمجھو زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو

لہذااس منصب سے بے نیازی مت برتو، بلکہ اس کوخوشی سے قبول کرلو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بیخدمت سونی گئی ہے۔

#### حضرت ابوب عَلَيْلًا كا واقعه

حضرت ایوب ملینا کود کیمیئے کہ ایک مرتبہ آپ عنسل فر مار ہے تھے بخسل کے دوران آپ کے اوپر سونے کی تنلیاں گرنی شروع ہوگئیں، چنانچہ حضرت ایوب ملیئائے نے عسل کرنا حچھوڑ دیااور تنلیاں جمع کرنی شروع کردیں۔

الله تعالیٰ نے پوچھا''اے ایوب! کیا ہم نے تم کوغنی نہیں کیا، اور تمہیں مال و دولت نہیں دی؟

پھر بھی تم اس سونے کو جمع کرنے کی طرف دوڑ رہے ہو''

جواب میں حفرت ایوب ملی اللہ! بیشک آپ نے اتنا مال ودولت عطافر مایا ہے کہ میں اس کا شکر ادانہیں کرسکتا، لیکن جو دولت آپ اپنی طرف سے میری طلب کے بغیر عطافر مایا فرمارہ ہیں اس سے میں بھی بے نیازی کا اظہار بھی نہیں کرسکتا، آپ میرے اوپر سونے کی تتلیاں برسارہ ہیں تو میرا کام بیہ کہ میں محتاج بن کران کی طرف جاؤں اوران کو حاصل کروں'(ا) برسارہ ہیں تو میرا کام بیہ کہ میں محتاج بن کران کی طرف جاؤں اوران کو حاصل کروں'(ا) بات دراصل بیہ ہے کہ حضرت ایوب ملیکا کی نظر میں وہ تتلیاں مقصود نہیں تھیں اور نہ وہ سونا مقصود تھا جو آسان سے گر رہا تھا بلکہ ان کی نظر اس دینے والی ذات پڑھی کہ کس ہاتھ سے بیدولت مل رہی ہے، اور جب دینے والی ذات اتی عظیم ہوتو انسان کو آگے بڑھ کر اور محتاج بن کر لینا چاہئے، ورنہ اس سونے کی طلب نہیں تھی۔

#### عیدی زیادہ طلب کرنے کا واقعہ

اس کی مثال میں بیدویا کرتا ہوں کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب میں اولا دوں کوعید کے موقع پر جا کران سے اولا دوں کوعید کے موقع پر عیدی دیا کرتے تھے، ہم سب بھائی ہرسال عید کے موقع پر جا کران سے مطالبہ کرتے تھے کہ پچپلی عید پر آپ نے ہیں روپے دیئے تھے، اس سال گرانی میں اضافہ ہوگیا ہے، لہذا اس سال پچپیں روپے دیجے، تو ہرسال بڑھا کر مانگتے کہ ہیں کی جگہ پچپیں، اور پچپیں کی جگہ تمیں روپے اور تمیں روپے مانگتے ، جواب میں حضرت والدصاحب پڑھا فرماتے کہ تم چور ڈاکو لوگ ہواور ہرسال تم زیادہ مانگتے ہو، ویکھئے! اس وقت ہم سب بھائی برسرروزگاراور ہزاروں کمانے والے تھے، لیکن جب باپ کے پاس جاتے تو رغبت کا اظہار کر کے ان سے مانگتے ، کیوں؟ بات ورحقیقت بیھی کہ نظران پیپوں کی طرف تھی جو ہیں ، پچپیں اور تمیں روپے کی شکل میں مل رہ ورحقیقت بی کہ کہ اس ہاتھ سے جو پچھ ملے گا اس میں جو برکت اور نور موگا ہزاروں اور لاکھوں میں وہ برکت اور نور حاصل نہیں ہوسکتا، جب دنیا کے معمولی تعلقات میں ہوگا ہزاروں اور لاکھوں میں وہ برکت اور نور حاصل نہیں ہوسکتا، جب دنیا کے معمولی تعلقات میں انسان کا بیحال ہوگا؟

لہٰذاجب اللّٰدتعالٰی سے مانگے تومختاج بن کر مانگے ،اور جب اللّٰدتعالٰی کی طرف سے عطا ہوتو مختاج بن کراس کو لے لے،اس وقت بے نیازی اختیار نہ کرے۔

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری ، کتاب الغسل، باب من اغتسل عریانا وحده فی الخلوة ومن تستر،
 رقم: ۲۷۰،سنن النسائی، کتاب الغسل والتیمم، باب الاستتار عند الاغتسال ، رقم: ۲،۹،۵ مسند أحمد، مسند ابی هریره ، رقم: ۷۸۱۲

چوں طمع خواہر زمن سلاان دیں خاک بر فرق قناعت بعد ازیں ''جب وہ بیچاہ رہے ہیں کہ میں ان کے سامنے طمع ظاہر کروں توایسے میں قناعت کے سرپر خاک''

اس وقت تو اس میں لذت اور مزہ ہے کہ آ دمی لا کچی بن کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوکر مانگے اور جو ملے اس کو قبول کرلے۔ لہذا جس کام پراللہ تعالیٰ نے لگا دیا یا جو منصب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمادیا بیدان کی طرف سے عطا ہے ، اس کو اپنی طرف سے مت چھوڑ و، ہاں اگر حالات ایسے پیدا ہوجا کیں جن کی وجہ سے آ دمی چھوڑ نے پرمجبور ہوجائے یا کوئی اپنا بڑا کہہ دے۔ مثلاً چھوڑ نے کے لئے کسی بڑے سے مشورہ کیا اور اس نے بیکہہ دیا کہ اب تمہارے لئے اس کوچھوڑ دینا ہی مناسب ہے تواس وقت اس کوچھوڑ دینا ہی مناسب ہے تواس وقت اس کوچھوڑ دو۔

#### خلاصه

خلاصہ بیہ ہے کہ اپنی خاص طلب کے بغیر جو چیز ملے وہ منجانب اللہ ہے اس کی ناقدری مت کرو۔

#### چیز کیہ بے طلب رسد آں دادہ خدا ست او را تو رد مکن کہ فرستادہ خدا ست

وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھیجی ہوئی ہے اس کوردمت کرو، اللہ تعالیٰ بچائے، بعض اوقات اس رد کرنے اور بے نیازی کا اظہار کرنے ہے انجام بہت خراب ہوجا تا ہے، العیاذ باللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال آجا تا ہے، لہذا جو چیز طلب کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آجائے یا ایسے خدا ساز اسباب کے ذریعہ یعنی ایسے اسباب کے ذریعہ کوئی چیز مل گئی جس کا پہلے وہم وگمان بھی نہیں تھا، بشرطیکہ وہ حلال اور جائز ہوتو منجانب اللہ بھے کراس کو تبول کر لینا چاہئے۔

ای طرح جس خدمت پراللہ تعالی کسی کولگا دے تو اس کو اس خدمت پرلگا رہنا جاہئے ،اس خدمت سے اپنے طور پر دست بردار ہونے کی کوشش نہ کرے ،اس لئے کہ اللہ تعالی نے تہہیں اس خدمت پرلگا دیا ہے اور تم سے وہ خدمت لے رہے ہیں ، اس طرح اگر تہہیں اللہ تعالی نے تہہاری طلب کے بغیر کوئی مقام اور منصب عطا فرما دیا۔مثلاً اللہ تعالی نے تہہیں سردار بنا دیا اور لوگ تہہیں اپنا قائد تعالی نے تہہیں سردار بنا دیا اور لوگ تہہیں اپنا قائد تعالی نے تہہیں اس خدمت کہارے ذمے سپر دکی ہے ، تہہیں اس خدمت کا استجھتے ہیں تو سمجھ لوکہ بیاللہ تعالی نے ایک خدمت تہہارے ذمے سپر دکی ہے ، تہہیں اس خدمت کا

حق ادا کرنا ہے، کیکن اپنے بارے میں یہ خیال کرو کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں نہ تو قائد بننے کے لائق ہوں اور نہ سردار بننے کے لائق ہوں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خدمت پر لگا دیا ہے اس لئے اس خدمت پر لگا ہوا ہوں ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی ضیحے فہم عطا فرمائے اور ان با توں رحمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الُحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ☆☆☆

# رز ق حلال کی طلب ،ایک دینی فریضه ☆

بعداز خطبهٔ مسنونه!

أُمَّا يَعُدُ!

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيُمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((طَلَبُ كَسُبِ الْحَلَالِ فَرِيُضَةٌ بَعُدَ الْفَرِيُضَةِ)(١)

## رزق حلال کی طلب دوسرے درجے کا فریضہ

حضرت عبداللہ بن مسعود وہائٹؤ ہے روایت ہے کہ حضور سُلُۃ ہِمْ نے ارشاد فر مایا:

'' رزق حلال کوطلب کرنا دین کے اولین فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے'

اگر چہ سند کے اعتبار سے محدثین نے اس حدیث کوضعیف کہا ہے لیکن علاء امت نے اس حدیث کومعنی کے اعتبار سے قبول کیا ہے ، اور اس بات پر ساری امت کے علاء کا اتفاق ہے کہ معنی کے اعتبار سے حدیث تیج ہے ، اس حدیث میں حضور مُلُۃ ہُم نے ایک عظیم اصول بیان فر مایا ہے وہ یہ کہ رزق حلال کوطلب کرنا دین کے اولین فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے ، یعنی دین کے اولین فرائض تو وہ بیں جو ارکان اسلام کہلاتے ہیں اور جن کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ بیہ ولین فرائض کے بعد ویش کے کرنا وغیرہ۔

یہ سب دین کے اولین فرائض ہیں،حضور مُنَّاتِیْم فرماتے ہیں کہ ان دینی فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ'' رزق حلال کوطلب کرنا اور رزق حلال کوحاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے'' یہ ایک مختصر سا ارشاد اورمختصری تعلیم ہے کیکن اس حدیث میں بڑے عظیم علوم بیان فرمائے گئے ہیں،اگر کی اسلامی خطبات (۲۰۱۵ ۱۲۰۲)، بعد ازنمازعصر، جامع مسجد بیت المکرِّم کرا جی

(۱) كنزالعمال، رقم: ٩٢٣١ (١/٤)، كشف الخفاء، رقم: ١٧٦١ (٣/٢)، سنن البيهقى،
 رقم: ١٢٠٣ (٢٤/٢)، الجامع الكبير للسيوطى، رقم: ٣٥ (١٤٠٨٥/١)، جامع الأحاديث،
 رقم: ١٣٩٣٧ (١٢٨/١٤)، مشكوة المصابيح، رقم: ٢٧٨١ (١٢٩/٢)، شعب الإيمان،
 رقم: ١٧٤١ (٢٢/٦)، شعب الإيمان،

آ دی اس حدیث میں غور کرے تو دین کی فہم عطا کرنے کے لئے اس میں بڑا سامان ہے۔

# رزق حلال کی طلب دین کا حصہ ہے

اس مدیث سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ہم اور آپ رزق حلال کی طلب میں ہو پھے کارروائی کرتے ہیں، چاہوہ وہ تجارت ہو، چاہوہ وہ کاشت کاری ہو، چاہے وہ ملازمت ہو، چاہوہ مزدوری ہو، یہ سب کام دین سے خارج نہیں ہیں بلکہ یہ سب بھی دین کا حصہ ہیں اور نہ صرف یہ کہ یہ کام جائز اور مباح ہیں بلکہ ان کو فریضہ قرار دیا گیا ہے، اور نماز ،روزے کے فرائض کے بعد اس کو بھی دوسرے درجے کا فریضہ قرار دیا گیا ہے، البندا اگر کوئی شخص یہ کام نہ کرے اور رزق حلال کی طلب نہ کرے بلکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹے جائے تو وہ شخص فریضہ کے ترک کرنے کا گنا ہمگار ہوگا، اس کرے بلکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹے جائے تو وہ شخص فریضہ کے ترک کرنے کا گنا ہمگار ہوگا، اس کے کہ اس نے ایک فرض اور واجب کام کو چھوڑ رکھا ہے کیونکہ شریعت کا مطالبہ ہے کہ انسان ست ہوکر اور بیکار ہوگر نہ بیٹے جائے اور کسی دوسرے کا دست گر نہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کے سامنے ہاتھ کے اور کسی دوسرے کے کا داستہ حضور شائی ہم نے بیارشاد فرمایا کہ آ دی اپنی سامنے ہاتھ نہ تھیلائے، اور ان چیز ول سے بچنے کا داستہ حضور شائی ہم نے بیارشاد فرمایا کہ آ دی اپنی وسعت اور کوشش کے مطابق رزق حلال طلب کرتا رہ ہتا کہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ بھیلائے اور اور بیاری ذات سے متعلق ہم دالوں اور ہماری ذات سے متعلق ہمارے گھر والوں سے متعلق بھی واجب فرمائے ہیں، اور رزق حلال کی طلب کے بغیر یہ حقوق ادائیس ہو سکتے ، اس لئے مضروری کے کہ آ دمی رزق حلال طلب کرے۔

# اسلام میں'' رہبانیت''نہیں

اس حدیث کے ذریعہ اسلام نے ''رہائیت'' کی جڑا کاٹ دی، عیسائی مذہب میں رہائیت کا جوطریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ اللہ تعالی کا قرب اور اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کا راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دنیاوی کا روبار کوچھوڑے اور اپنے نفس اور ذات کے مطالبوں کوختم کرے اور جنگل میں جا کر بیٹھ جائے اور وہاں پر اللہ اللہ کیا کرے۔ بس اس کے علاوہ اللہ تعالی کو راضی کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور س کے اندر نفسان تقاضے رکھے، بھوک اس کولگتی ہے، پیاس اس کولگتی ہے، جسم ڈھانینے کے لئے ساکو کی جاندر نفسان تقاضے رکھے، بھوک اس کولگتی ہے، پیاس اس کولگتی ہے، جسم ڈھانینے کے لئے ساکو کی بھی ضرورت ہے، یہ سارے تقاضے کی جھی ضرورت ہے، یہ سارے تقاضے کے لئے ساکو کرنے کی بھی ضرورت ہے، یہ سارے تقاضے کے لئے ساکو کو بیٹرے کی بھی ضرورت ہے، یہ سارے تقاضے کے لئے اس کومکان کی بھی ضرورت ہے، یہ سارے تقاضے کے لئے اس کومکان کی بھی ضرورت ہے، یہ سارے تقاضے کے لئے اس کومکان کی بھی ضرورت ہے، یہ سارے تقاضے کے لئے اس کومکان کی بھی ضرورت ہے، یہ سارے تقاضے کے لئے اس کومکان کی بھی ضرورت ہے، یہ سارے تقاضے کے لئے اس کومکان کی بھی ضرورت ہے، یہ سارے تقاضے کے لئے اس کومکان کی بھی ضرورت ہے، یہ سارے تقاضے کے لئے اس کومکان کی بھی ضرورت ہے، یہ سارے تقاضے کے لئے اس کومکان کی بھی ضرورت ہے، یہ سارے تقاضے کے لئے اس کومکان کی بھی ضرورت ہے، یہ سارے تقاضے کی بھی ضرورت ہے ، یہ سارے تقاضے کے لئے اس کومکان کی بھی ضرورت ہے، یہ سارے تقاضے کی بھی ضرورت ہے ، یہ سارے تقاضے کے لئے اس کومکان کی بھی ضرورت ہے ، یہ سارے تقاضے کے لئے اس کومکان کی بھی ضرورت ہے ، یہ سارے کیا ہوں کو کھی سارے کی بھی ضرورت ہے ، سے در بھی بارے کی بھی ضرورت ہے ، سے در بھی بارے کی بھی سارے کی بھی ضرورت ہے ، سے در بھی ہے کے لئے اس کومکان کی بھی ضرورت ہے ، سے در بھی بارے کی بھی سارے کی بھی سے در بھی ہے کی بھی سارے کی بھی سارے کی بھی سارے کی بھی سارے کی بھی بھی ہو کے در بی بارے کی بھی ہو کے در بی بھی بھی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو

ہم نے اس کے اندر پیدا کئے، اب ہمارا مطالبہ اس انسان سے بیہ ہے کہ وہ ان تقاضوں کو بھی پورا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حقوق بھی ادا کرے، تب وہ انسان کامل ہے گا۔ اور اگر وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا تو ایساانسان چاہے کتنا ہی ذکر وعبادت میں مشغول ہولیکن ایساشخص ہمارے یہاں قبولیت کا اور قرب کا مقام حاصل نہیں کرسکتا۔

### حضور مَثَلَاثِيمُ اوررزق حلال کے طریقے

دیکھئے! جتنے انبیاء پیٹھاس دنیا میں تشریف لائے ہرایک سے اللہ تعالیٰ نے کسب حلال کا کام ضرور کرایا اور حلال رزق کے حصول کے لئے ہرنبی نے جدوجہد کی ،کوئی نبی مزدوری کرتے تھے ،کوئی نبی بڑھئی کا کام کرتے تھے ،کوئی نبی بکریاں چرایا کرتے تھے ،خود حضور سُلٹیٹھ نے مکہ مکرمہ میں پہاڑوں پراجرت پر بکریاں چرائیں ،بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ میں اجیاد کے پہاڑ پرلوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔(۱)

بہر حال! بریاں آپ نے چرائیں، مزدوری آپ نے کی، تجارت آپ نے کی، چنانچہ تجارت کے سلسلے میں آپ حضرت خد بجة الکبری واتفا کا سامان تجارت کے سلسلے میں آپ حضرت خد بجة الکبری واتفا کا سامان تجارت کیکر شام تشریف لے گئے، زراعت آپ نے گی، مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر مقام بحرف تھا، وہاں پر آپ نے زراعت کا کام کیا، لہذا کسب حلال کے جتنے طریقے ہیں ان سب میں آپ مناقی کا حصداور آپ کی سنت موجود ہے، اگر کوئی شخص ملازمت کر رہا ہے تو بہ نیت کر لے کہ میں حضور مناقیق کی سنت کر لے کہ میں کر ایا ہوں، اگر کوئی شخص تجارت کر رہا ہے تو وہ یہ نیت کر لے کہ میں کر لے کہ میں حضور مناقیق کی اتباع میں بید ملازمت کر رہا ہوں اور اگر کوئی شخص تجارت کر رہا ہے تو وہ یہ نیت کر لے کہ میں خور مناقیق کی اتباع میں تجارت کر رہا ہوں اور اگر کوئی زراعت کر رہا ہوں تو اس صورت میں بہ سب کام دین کا حصہ بن جا ئیں گے۔

# مومن کی د نیا بھی دین ہے

### اس حدیث نے ایک غلط فہمی بید دور کر دی ہے کہ دین اور چیز کا نام ہے اور دنیا کسی الگ چیز کا

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب الاجارة، باب رعى الغنم على قراريط، رقم: ٢١٠٦، صحيح مسلم، كتاب الاشرب، باب فضيلة الاسود من الكباث، رقم: ٣٨٢٢، سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الصناعات، رقم: ٢١٤، مسند أحمد، رقم: ١٤٨٢ مسن الدارمي، كتاب المشرمة، باب كيف كان اول شان النبي، رقم: ١٣

نام ہے، حقیقت بیہ ہے کہ اگر انسان غور سے دیکھے تو ایک مومن کی دنیا بھی دین ہے، جس کا م کووہ دنیا کا کام سمجھ رہا ہے بینی رزق حاصل کرنے کی فکر اور کوشش ، بیہ بھی درحقیقت دین ہی کا حصہ ہے، بشرطیکہ اس کو سیجے طریقے سے کرے اور نبی کریم ملی تیام کی اتباع میں کرے، بہرحال ایک بات تو اس سے بیمعلوم ہوئی کہ رزق حلال کی طلب بھی دین کا حصہ ہے، اگر بیہ بات ایک مرتبہ ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر بے شار گمراہیوں کا راستہ بند ہوجائے۔

# بعض صوفیاء کرام کا تو گل کر کے بیٹھ جانا

بعض صوفیاء کرام کی طرف بیمنسوب ہے اور ان سے بیطرز عمل منقول ہے کہ انہوں نے کوئی پیشہ اختیار نہیں کیا اور رزق کی طلب میں کوئی کا منہیں کیا بلکہ تو کل کی زندگی اس طرح گزار دی کہ بس اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں ، اللہ تعالی نے جو پچھ غیب سے بھیج دیا اس پرشکر کیا اور قناعت کرلی، اگر نہیں بھیجا تو صبر کرلیا، بعض صوفیاء کرام سے بیطرزعمل منقول ہے۔ اس بارے میں بیہ بھی لیس کہ صوفیاء کرام سے اس قتم کا جو طرزعمل منقول ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ، یا تو وہ صوفیاء کرام ایسے تھے جن پر غلبہ حال کی کیفیت طاری ہوئی اور وہ استغراق کے عالم میں نہیں تھے اور اپنے عام ہوش وحواس کے عالم میں نہیں تھے، اور جب انسان اپنے ہوش وحواس میں نہ ہوتو وہ احکام شریعت کا مکلف نہیں ہوتا، اس وجہ سے اگر ان صوفیاء کرام نے بیطرزعمل اختیار کیا تو بیان کا اپنا مخصوص معاملہ تھا، تمام امت کے لئے وہ عام حکم نہیں تھا۔

یا پھران صوفیاء کرام کا تو کل اتناز بردست اور کامل تھا کہ وہ اس بات پرراضی ہے کہ اگر ہم پر مہینوں فاقہ بھی گزرتا ہے تو ہمیں کوئی فکرنہیں ، ہم نہ تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا ئیں گے نہ کسی کے سامنے شکوہ کریں گے، یہ صوفیاء بڑے مضبوط اعصاب کے مالک تھے، بڑے اعلی درجے کے مقامات پر فائز تھے، انہوں نے اس پراکتفا کیا کہ ہم اپنے ذکر واذکار میں مشغول رہیں گے اور اس کے نتیج میں فاقے کی نوبت آتی ہے تو کوئی بات نہیں، اور ان کے ساتھ دوسروں کے حقوق وابستہ نہیں تھے، نہ یوی بچے تھے، کہ ان کو کھانا کھلا ناہو، لہذا بیان صوفیاء کرام کے مخصوص حالات تھے اور ان کا خاص طرز ممل تھا جو عام لوگوں کے لئے اور ہم جیسے کمزوروں کے لئے قابل تقلید نہیں ہے۔ ہمارے لئے نبی کریم مُناہِیًا نے سنت کا جوراستہ بتایا وہ یہ ہے کہ رزق حلال کی طلب دوسرے دینی فرائض کے بعد دوسرے دینی فرائض کے بعد

### طلب'' حلال'' کی ہو

دوسری بات یہ ہے کہ رزق طلب کرنا فریضہ اس وقت ہے جب طلب حلال کی ہو، روئی،

کیڑا اور بیسہ بذات خود مقصود نہیں ہے، یہ نیت نہ ہو کہ بس بیسہ حاصل کرنا ہے جا ہے جس طرح بھی حاصل ہو، چاہے جا گز طریقے سے حاصل ہو، حلال طریقے سے حاصل ہو، حلال طریقے سے حاصل ہو، علیات بیان ہو یا حرام طریقے سے حاصل ہو، اس صورت میں بیطلب، طلب حلال نہ ہوئی جس کی فضیات بیان کی گئی ہے اور جس کوفریضہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ مومن کا بیمل اس وقت دین بنتا ہے جب وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کو حاصل کرے، ابگراس نے حلال وحرام کی تمیز ہٹا دی اور جا گز ونا جا گز کا حوال ذہن سے مٹادیا تو چھرایک مسلمان میں اور کا فر میں رزق حاصل کرنے کے اعتبار سے کوئی فرق سوال ذہن سے مٹادیا تو چھرایک مسلمان میں اور کا فر میں رزق حاصل کرنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہ رہا۔ بات تو جھبی بنے گی جب وہ رزق تو ضرور طلب کرنے کین اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کے اندر کرے، اس کو ایک ایک پینے کے بارے میں فکر لاحق ہو کہ یہ بیسہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا انگارہ بچھ کرچھوڑ دے، کتنی بڑی سے ہڑی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف آ رہا ہے تو اس کو جہنم کا انگارہ بچھ کرچھوڑ دے، کتنی بڑی سے ہڑی اس حرام کو دولت ہو، کیکن اگر وہ حرام طریقے سے آ رہی ہے تو اس کو لات ماردے اور کسی قیمت پر بھی اس حرام کو دولت ہو، کیکن اگر وہ حرام طریقے سے آ رہی ہے تو اس کولات ماردے اور کسی قیمت پر بھی اس حرام کو دولت ہو، کیکن اگر وہ حرام طریقے سے آ رہی ہے تو اس کولات ماردے اور کسی قیمت پر بھی اس حرام کو دولت ہو، کیکن اگر وہ جرام کولی کے میں نے پر اس کی خلاف تا رہی ہو۔ تو اس کولات ماردے اور کسی قیمت پر بھی اس حرام کولی کولی کی دھور کرائی کا حصہ بنانے پر راضی نہ ہو۔

## محنت کی ہر کمائی حلال نہیں ہوتی

بعض لوگوں نے وہ ذریعہ معاش اختیار کر رکھا ہے جوحرام ہے اور شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، مثلاً سود کا ذریعہ معاش اختیار کیا ہوا ہے،اب اگر کہاجائے کہ بیتو ناجائز اور حرام ہے اس طریقے سے پیسے نہیں کمانے چاہئیں تو جواب بید دیا جاتا ہے کہ ہم تو اپنی محنت کا کھارہے ہیں اپنی محنت لگارہے ہیں اپناوفت صَرف کررہے ہیں،اب اگروہ کام حرام اور ناجائز ہے تو ہمارااس سے کہ تعلق؟

خوب سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر محنت جائز نہیں ہوتی، بلکہ وہ محنت جائز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہاں ہر محنت جائز نہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اگر اس طریقے کے خلاف انسان ہزار محنت کر لے لیکن اس کے ذریعہ جو بیسہ کمائے گا وہ پیسے حلال کے نہیں ہوں گے بلکہ حرام ہوں گے۔ اب کہنے کوتو ایک '' طوائف'' بھی محنت کرتی ہے وہ بھی کہہ سکتی ہے کہ میں اپنی محنت کے ذریعہ بیسے کما رہی ہوں،

لہٰذا میری آمدنی حلال ہونی جا ہے ، ای طرح آمدنی کے جو ذرائع حرام ہیں ان کو یہ کہہ کر حلال کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ ہماری محنت کی آمدنی ہے ،شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

# بیروزگارحلال ہے یاحرام؟

لہٰذا جب روزگار کا کوئی ذریعہ سامنے آئے تو پہلے بید دیکھو کہ وہ طریقہ جائز ہے یا نہیں؟ شریعت نے اس کوحلال قرار دیا ہے یا حرام؟ اگر شریعت نے حرام قرار دیا ہے تو پھراس ذریعہ آمدنی سے خواہ کتنی ہی دنیاوی فائدے حاصل ہورہے ہوں انسان اس کو چھوڑ دے ، اور اس ذریعہ کو اختیار کرے جواللہ کوراضی کرنے والا ہو، جا ہے اس میں آمدنی اور منافع کم ہو۔

# بینک کا ملازم کیا کر ہے؟

چنانچہ بہت ہے لوگ بینک کی ملازمت کے اندر مبتلا ہیں اور بینک کے اندر بہت سارا کاروبارسود پر ہوتاہے،اب جوشخص وہاں ملازم ہے اگر وہ سود کے کاروبار میں ان کے ساتھ معاون بن رہاہے تو بیملازمت ناجائز اور حرام ہے۔

بن رہا ہے تو بید ملازمت نا جائز اور حرام ہے۔
علاء کرام فرماتے ہیں کدا کر کوئی شخص بینک کی ایسی ملازمت میں مبتلا ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ویں اوراس کو بینک کی ملازمت چھوڑنے کی فکر ہوجائے تو اس کو چھائے کہ کوئی جائز ذریعہ ذریعہ آمدنی تلاش کرے اور جب دوسرا ذریعہ آمدنی مل جائے تو اس کو چھوڑ وے، لیکن جائز ذریعہ تمدنی اس طرح تلاش کرے جس طرح ایک بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے، بیرنہ ہوکہ بے فکری کے ساتھ بینک کی ناجائز ملازمت میں لگا: و اور ذہن میں بیہ بٹھار کھا ہے کہ جب درسری ملازمت مل جائے گی تو اس کو چھوڑ دوں گا، بلکہ اس طرح تلاش کرے جس طرح ایک بے روزگار آدمی تلاش کرے۔ اور اس کو اختیار کرتا ہے۔ اور جب دوسری ملازمت مل جائے تو موجودہ ملازمت کو ترک کردے اور اس کو اختیار کرتا ہے۔ اور جب دوسری ملازمت مل جائے تو موجودہ ملازمت کو ترک کردے اور اس کو اختیار کرتا ہے۔ اور جب دوسری ملازمت مل جائے تو موجودہ ملازمت کو ترک کردے اور اس کو اختیار کرتا ہے۔ اور جب دوسری ملازمت میں آمدنی کم ہو۔

### حلال روزی کی برکت

اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کے اندر جو برکت رکھی ہے وہ حرام کے اندر نہیں رکھی ،حرام کی بہت بڑی رقم سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو حلال کی تھوڑی ہی رقم میں حاصل ہوجا تا ہے ،حضور طرثیا ہے ہروضو کے بعد بیددعا فرمایا کرتے تھے ((اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِیُ ذَنْبِیُ وَ وَسِّعُ لِیُ فِی دَارِیُ وَبَارِكُ لِیْ فِیُ دِرُقِیُ))(۱) ''اے اللّٰہ میرے گناہ کی مغفرت فرما اور میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطافر ما''

آج کل لوگ برکت کی قدرو قیمت کونہیں جانے بلکہ روپے پیسے کی گنتی کو جانے ہیں، یہ دیکھ کرخوش ہوجاتے ہیں کہ ہمارا بینک بیلنس بہت زیادہ ہوگیا، روپ کی گنتی زیادہ ہوگئی، لیکن اس روپ سے کیا فائدہ حاصل ہوا، ان روپوں سے کتنی راحت ملی، کتنا سکون حاصل ہوا؟ اس کا حساب نہیں کرتے، لاکھوں کا بینک بیلنس ہے، لیکن سکون میسر نہیں، راحت میسر نہیں، بتائے وہ لاکھوں کا بینک بیلنس سے میلنس کس کام کا؟ اور اگر پیسے تو تھوڑ ہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے راحت اور سکون عطافر مایا ہوا ہے تو بید درحقیقت ''برکت' ہے۔

# بركت خريدى نهيس جاسكتي

یہ برکت وہ چیز ہے جو بازار سے خرید گرنہیں لائی جاسکتی، لاکھوں اور کروڑوں خرج کر کے بھی حاصل نہیں کی جاسکتی ، بلکہ بیصرف اللہ تعالیٰ کی دین اوراس کی عطا ہے ، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمادیں اس کو بیہ برکت خلال رزق میں فرمادیں اس کو بیہ برکت خلال رزق میں ہوتی ہے ، حرام مال کے اندر بیہ برکت نہیں ہوتی چاہے وہ حرام مال کتنا زیادہ حاصل ہوجائے۔ اس کئے انسان جو کما رہا ہے وہ اس کی فکر کرے کہ بیلقمہ جو میرے اور بیوی بچوں کے حلق میں جارہا ہے اور بیو پیسہ جو میرے اور بیوی بچوں کے حلق میں جارہا ہے اور بیا پیسہ جو میرے پاس آ رہا ہے بیاللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے پانہیں؟ شریعت کے احکام کے مطابق ہے پانہیں؟ ہرانسان اپنے اندر بی فکر پیدا کرے۔

# تنخواه كابيرحصه حرام هوگيا

پھر بعض حرام مال وہ ہیں جن کاعلم سب کو ہے ، مثلاً سب جانتے ہیں کہ سود حرام ہے ، رشوت لینا حرام ہے وغیرہ لیکن ہماری زندگی میں ان کے علاوہ بھی بہت ہی آ مدنیاں اس طرح داخل ہوگئ ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں بیاحساس بھی نہیں کہ بیآ مدنیاں حرام ہیں۔ مثلاً آپ نے کسی جگہ پر جائز اور شریعت کے مطابق ملازمت اختیار کر رکھی ہے لیکن ملازمت کا جو وقت طے ہو چکا ہے اس وقت میں آپ کمی کررہے ہیں اور پورا وقت نہیں دے رہے ہیں بلکہ ڈنڈی ماررہے ہیں۔ جیسے ایک

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي ، كتاب الدعوات عن رسول الله ، باب ماجا، في عقد التسبيح باليد، رقم: ٣٤٢٢، مسند احمد، رقم: ٢٩٠٠٤

شخص کی آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے مگر وہ ان میں سے ایک گھنٹہ چوری چھپے دوسرے کاموں میں ضائع کردیتا ہے ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مہینے کے ختم پر جو شخواہ ملے گی اس کا آٹھواں حصہ حرام ہو گیا وہ آٹھواں حصہ رزق حلال نہ رہا بلکہ وہ رزق حرام ہو گیا۔لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں کہ بیحرام مال ہماری آمدنی میں شامل ہور ہاہے۔

### تھانہ بھون کے مدرسہ کے اساتذہ کا تنخواہ کٹوانا

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی بیست کی خانقاہ میں جو مدرسہ تھا اس مدرسہ کے ہراستاداور ہر ملازم کے پاس ایک روز نامچہ رکھا رہتا تھا، مثلاً ایک استاد ہے اوراس کو چھ گھنٹے پڑھانا ہے اب سبق پڑھانے کے دوران اس کے پاس کوئی مہمان ملنے کے لئے آ گیا تو جس وقت مہمان آتا وہ استاداس کے آنے کا وقت اس روز نامچے میں لکھ لیتا، اور پھر جب وہ مہمان رخصت ہوکر واپس جاتا تو اس کے جانے کا وقت بھی نوٹ کر لیتا، سارا مہینہ اس طرح کرتا اور جب مہمان آتا تو وہ استاد وفتر میں ایک درخواست دیتا کہ اس ماہ کے دوران مہینے کے آخر میں نخواہ ملنے کا وقت آتا تو وہ استاد وفتر میں ایک درخواست دیتا کہ اس ماہ کے دوران میرا اتنا وقت مہمانوں کے ساتھ صرف ہوا ہے للبندا آتی دیر کی تخواہ میری تخواہ میں ہے کم کر لی جائے۔ اس طرح ہراستاداور ہر ملازم درخواست دے کرانی تخواہ کو اتا، صرف مہمان کے آنے کی حد تک نہیں اس طرح ہراستاداور ہر ملازم درخواست دے کرانی تخواہ کو اتا، صرف مہمان کے آنے کی حد تک نہیں اس طرح ہراستاداور ہر ملازم درخواست دے کرانی تخواہ کو اتا، صرف مہمان کے آنے کی حد تک نہیں اس طرح ہراستاداور ہر ملازم درخواست دے کرانی تخواہ کو اتا، صرف میں آپ نے ملازمت کی ہو وقت اس ادارے میں آپ نے ملازمت کی ہو وقت اس ادارے میں آپ نے ملازمت کی ہو وہ وقت اس ادارے میں آپ نے ملازمت کی ہو وہ وقت اس ادارے میں آپ نے ملازمت کی ہو وہ تو اس طرف دھیان نہیں ہے ، ہم اوگ تو صرف وہ کھتا نے اور رشوت لینے کو حرام ہوگئی آتی ہم لوگوں کو اس طرف دھیان نہیں ہو جرام کی آ میزش رشوت لینے کو حرام بچھتے ہیں لیکن ان مختلف طریقوں سے ہماری آ مدنیوں میں جو حرام کی آ میزش مورہ ہی ہے اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔

# ٹرین کے سفر میں پیسے بچانا

یا مثلاً آپٹرین میں سفر کررہے ہیں اور جس درجے کا آپ نے مکٹ خریدا ہے اس سے اونچے درجے کے ڈبے میں سفر کرلیا ، اور دونوں درجوں کے درمیان کرایہ کا جوفرق ہے اتنے پیمے آپ نے بچالئے ، تو جو پیمیے بچے وہ آپ کے لئے حرام ہو گئے ، اور وہ حرام مال آپ کی حلال آ مدنی میں شامل ہوگیا اور آپ کو پہتے بھی نہ چلا کہ بیحرام مال شامل ہوگیا۔

### زائدسامان کا کرایه

حضرت تھانوی ہوئی ہے۔ تعلق رکھنے والوں کے بارے میں یہ بات مشہور ومعروف تھی کہ جب وہ ریل کا سفر کرتے تو اپنے سامان کا وزن ضرور کرایا کرتے تھے، اور ایک مسافر کو جتنا سامان کے جانے کی اجازت ہوتی اگر سامان اس وزن سے زیادہ ہوتا تو وہ زائد سامان کا کرایہ ریلوے کوادا کرتے اور پچر سفر شروع کرتے ، یہ کارروائی کئے بغیر سفر کرنے کاان کے یہاں تصور ہی نہیں تھا۔

### حضرت تقانوي وثالثة كاايك سفر

ایک مرتبہ خود حضرت تھانوی ہُیا ہے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ سفر کرنے کے لئے اسٹیشن پہنچے اور سید ھے اس دفتر میں تشریف لے گئے جہاں سامان کا وزن کرایا جاتا تھا؛ وہاں اتفاق سے ریلوے کا گارڈ کھڑا ہوا تھا جو حضرت والا کو پہچانتا تھا، وہ پوچھنے لگا'' حضرت کیسے تشریف لائے؟''

حضرت مینید نے فرمایا'' میں اپنے سامان کا وزن کرانے آیا ہوں تا کہ اگر زیادہ ہوتو اس کا کرایہادا کردوں''

اس گارڈ نے کہا'' حضرت آپ وزن کرانے کے چکر میں کیوں پڑرہے ہیں آپ سامان کو وزن کرائے بغیر سفر کرلیں ، میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں اس ٹرین کا گارڈ ہوں آپ کوراستے میں کوئی نہیں پکڑے گا اوراگر سامان زیادہ ہوا تو آپ ہے کوئی شخص بھی جرمانے کا مطالبہ نہیں کرے گا'' حضرت مُیسِلٹی نے اس گارڈ ہے بوچھا'' آپ کہاں تک میرے ساتھ جا کیں گے؟'' اس نے جواب دیا'' میں فلاں اشیشن تک جاؤں گا'' حضرت والانے بوچھا'' اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟''

اس نے کہا'' اس کے بعد جو گارڈ آئے گا میں اس سے کہددوں گا کہان کے سامان کا ذرا خیال رکھنا''

۔ حضرت والانے کچر پوچھا'' وہ گارڈ کہاں تک جائے گا؟'' گارڈ نے جواب دیا'' وہ گارڈ تو جہاں تک آپ کی منزل ہے وہاں تک آپ کے ساتھ ہی سفر کرےگا،اس لئے آپ کوکوئی خطرہ نہیں ہے'' حضرت والا بھیلئے نے فرمایا'' مجھےاور بھی آگے جانا ہے''

اس نے پوچھا'' آ گے کہاں جانا ہے؟''

حضرت والانے فرمایا'' مجھے تو اس منزل ہے آگے اللہ تبارگ و تعالیٰ کے پاس جانا ہے ، وہاں کون گارڈ میرے ساتھ جائے گا جو مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال وجواب ہے بچائے گا؟''

پھر حضرت والانے فرمایا'' میٹرین تمہاری ملکیت نہیں ہے اس کے اوپر تمہارا اختیار نہیں ہے تمہیں محکمے کی طرف سے اجازت نہیں ہے گئم کسی شخص کے زیادہ سامان کو کرا میہ کے بغیر جھوڑ دو، لہذا میں تمہاری وجہ سے دنیاوی کپڑ ہے تو نے جاؤں گا، کیکن اس وقت جو چند پیسے میں بچالوں گا اور وہ چند پیسے میں بچالوں گا اور وہ چند پیسے میرے لئے حرام ہوجا ئیں گے، ان حرام پیسوں کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال ہوگا تو وہاں پرکون ساگارڈ مجھے بچائے گا اور کون جواب دہی کرے گا؟''

یہ باتیں کن کراس گارڈ کی آ تکھیں کھل گئیں اور پھر حصرت تھانوی ہیں۔ اس کے زائد پیسےادا کر کے سفر پرروانہ ہوئے۔

# بيرام پييےرزق حلال ميں شامل ہو گئے

لہذا اگر کسی نے اس طرح ریل گاڑی میں یا ہوائی جہاز میں سفر کے دوران اجازت ہے زیادہ سامان کے ساتھ سفر کرلیا اور اس سامان کا وزن کرا کر اس کا کرایہ علیحدہ سے ادانہیں کیا تو اس کے نتیج میں جو پہنے بچے وہ حرام بچے اور بیحرام پہنے ہمارے رزق حلال کے اندرشامل ہوگئے ،اس کا متیجہ بیہ ہوا کہ ہمارا جواجھا خاص حلال پیسے تھا اس میں حرام کی آ میزش ہوگئی۔

# یہ ہے برکتی کیوں نہ ہو

آج ہم لوگ جو ہے برکتی کی وجہ سے پریشان ہیں اور ہر شخص رونارور ہا ہے، جولکھ پتی ہوہ بھی رور ہا ہے اور جو کروڑ پتی ہے وہ بھی رور ہا ہے ، کہ صاحب خرچہ پورانہیں ہوتا اور مسائل حل نہیں ہوتے ، در حقیقت یہ ہے برکتی اس لئے ہے کہ حلال وحرام کی تمیز اور اس کی فکر اٹھ گئی ہے ، بس چند مخصوص چیز وں کے بارے میں تو یہ ذہن میں بٹھالیا ہے کہ بیحرام ہیں ، ان سے تو کسی نہ کسی طریقے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مختلف ذرائع سے جو بیحرام پسے ہماری آ مدنیوں میں واخل ہور ہے ہیں ان کی فکر نہیں۔

# ٹیلیفون اور بجلی کی چوری

یا مثلاً ٹیلیفون کے محکم والوں سے دوئتی کرلی اور اب اس کے ذریعہ ملکی اور غیر ملکی کالیس ہورہی ہیں دنیا بھر میں با تیں ہورہی ہیں اور ان کالوں پر ایک پیسہ ادائہیں کیا جارہا ہے ، یہ درحقیقت محکمے کی چوری ہورہی ہے اور اس چوری کے نتیج میں جو پیسے بچے وہ مال حرام ہے ، اور وہ مال حرام ہمارے مال حلال کے اندرشامل ہورہا ہے ، یا مثلاً بجلی کی چوری ہورہی ہے کہ بجلی کا میٹر بند پڑا ہے لیکن بجلی استعال ہورہی ہے ، اس طرح جو پیسے بچے وہ مال حرام ہورہی مے اور وہ حرام مال ہمارے حلال مال کے اندرشامل ہورہا ہے ، اور حرام کے مال کی آ میزش ہورہی ہے ، البندا نہ جانے کتے شعبے ایسے ہیں جن میں ہم نے اپنے لئے حرام کے رائے کھول رکھے ہیں ، اور حرام مال ہمارے حلال مال میں واخل جن میں ہم نے اپنے لئے حرام کے رائے کھول رکھے ہیں ، اور حرام مال ہمارے حلال مال میں واخل ہورہا ہے ، اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ ہم بے برکتی کے عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔

# حلال وحرام کی فکر پیدا کریں

لہذا ہر کام کرتے وقت ہے دیکھو کہ جو کام میں کر رہا ہوں ہے تن ہے یا ناحق ہے۔ اگرانسان اس فکر کے ساتھ زندگی گزارے کہ ناحق کوئی بیسہ اس کے مال کے اندرشامل نہ ہوتو یقین رکھئے بھراگر ساری عمر نوافل نہ پڑھیں اور ذکر و تبیج نہ کی لیکن اپنے آپ کو حرام سے بچا کر قبر تک لے گیا تو انشاء اللہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر حلال و حرام کی فکر تو نہیں کی مگر تہجد کی نماز بھی پڑھ رہا ہے اشراق کی نماز بھی پڑھ رہا، ذکر و تبیج بھی کر رہا ہے تو یہ نوافل اور بید ذکر انسان کو حرام مال کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، اللہ تعالی ایے فضل سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ آپین

### یہاں تو آ دمی بنائے جاتے ہیں

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہیں فرمایا کرتے تھے کہ لوگ خانقا ہوں میں ذکر وشغل سکھنے کے لئے جاتے ہیں اگر ذکر وشغل سکھنا ہے تو بہت ساری خانقا ہیں کھلی ہیں وہاں چلا جائے ،لیکن ہمارے یہاں تو آ دمی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور شریعت کے جواحکام ہیں ان پڑممل پیرا ہونے کی فکر پیدا کی جاتی ہے۔ چنانچہ ریلوے اشیشن پراگر کوئی ڈاڑھی والا آ دمی اپناسامان وزن کرانے کے لئے بگنگ آفس پہنچا ہے تو وہ دفتر والے اس کود کھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ اس کا تعلق تھانہ بھون جارہے ہیں؟ چنانچہ حضرت میانہ بھون جارہے ہیں؟ چنانچہ حضرت

تھانوی پھٹیے فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے تعلق رکھنے والوں میں سے کسی کے بارے میں یہ معلوم ہوجائے کہ اس کے معمولات چھوٹ گئے ہیں تو مجھے زیادہ دکھ اور شکایت نہیں ہوتی لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہوجائے کہ اس نے حلال وحرام کو ایک کر رکھا ہے اور اس کو معاملات کے اندر حلال وحرام کی فکرنہیں ہے تو مجھے اس شخص سے نفرت ہوجاتی ہے۔

### حضرت تھانوی میشد کے ایک خلیفہ کاسبق آ موز واقعہ

حضرت تھانوی میں ہیں ہے۔ ایک بڑے خلیفہ تھے جن کوآپ نے با قاعدہ خلافت عطافر مائی تھی ، ایک مرتبہ وہ ایک سفر سے تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام دعا ہوئی، خیریت معلوم کی ، حضرت والا نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لارہے ہیں؟

> انہوں نے جواب دیا'' فلال جگہ سے آرہا ہوں'' حضرت نے پوچھا'' ریل گاڑی ہے آرہے ہیں؟'' انہوں نے جواب دیا''جی ہاں''

حضرت نے پوچھا'' یہ بچہ جوتمہارے ساتھ ہے اس کا ٹکٹ پورالیا تھایا آ دھالیا تھا؟''
اب آپ اندازہ لگا ئیں کہ خانقاہ کے اندر پیرصاحب اپنے مرید سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ بچکے کا ٹکٹ پورالیا تھایا آ دھالیا تھا؟ جبکہ دوسری خانقا ہوں میں یہ سوال کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، دوسری خانقا ہوں میں تو یہ سوال ہوتا ہے کہ معمولات پورے کئے تھے یا نہیں؟ تہجد کی نماز پڑھی تھی یا نہیں؟ انہوں کے ساتھ کے ساتھ کے انہوں کی نماز پڑھی تھی یا نہیں؟ لیکن یہاں یہ سوال ہورہا ہے کہ یہ بچہ جو آپ کے ساتھ ہے اس کا ٹکٹ آ دھالیا تھایا پورالیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا'' حضرت آ دھالیا تھا''

حضرت نے پھر سوال کیا" اس بچے کی عمر کیا ہے؟"

انہوں نے جواب دیا'' حضرت یہ بچہ و پسے تو تیرہ سال کا ہے لیکن دیکھنے میں بارہ سال کا لگتا ہے اس لئے آ دھاٹکٹ لیا تھا''

یہ جواب من کر حضرت والا کوسخت رنج ہوا اور ان سے خلافت واپس لے کی اور فر مایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تم اس لائق نہیں ہو کہ تہ ہیں خلافت دی جائے اور تمہیں مجاز بنایا جائے ، اس لئے کہ تمہیں حلالی وحرام کی فکر نہیں۔ جب بچے کی عمر بارہ سال سے زیادہ ہوگئی جا ہے ایک دن ہی زیادہ کیوں نہ ہوئی ہوتو اس وقت تم پر واجب تھا کہ تم بچے کا پورا ٹکٹ لیتے ، تم نے آ دھا ٹکٹ لیکر جو پہیے

بچائے وہ حرام کے پیسے بچائے اور جس کوحرام سے بچنے کی فکر نہ ہو وہ خلیفہ بننے کا اہل نہیں ، چنانچیہ خلافت واپس لے لی۔

اگر کوئی شخص حضرت تھانوی پیشانیہ ہے آگر کہتا کہ حضرت معمولات ترک ہوگئے، تو حضرت والا فر ماتے کہ معمولات ترک ہوگئے تو استغفار کرواور دوبارہ شروع کر دواور ہمت ہے کام لواوراس بات کا دوبارہ عزم کرو کہ آئندہ ترک نہیں کریں گے۔اور معمولات ترک کرنے کی بناء پر بھی خلافت واپس نہیں کی لیکن حلال وحرام کی فکر نہ کرنے پر خلافت واپس لے لی،اس لئے کہ جب حلال وحرام کی فکر نہ ہوتو وہ انسان انہیں اس لئے حضور مثل شیم نے فرمایا:

((طَلَبُ كَسُبِ الْحَلَالِ فَرِيُضَةٌ بَعُدَ الْفَرِيُضَةِ))(١)
" حلال كى طلب دوسر فرائض كے بعد يہ بھى فرض ہے"

# حرام مال حلال مال کوبھی نتباہ کردیتا ہے

ان میں کہیں جرام مال کی آمیزش تو نہیں ہے، جرام مال کی آمیزش کی چند مثالیں میں نے آپ کے مان میں کہیں جرام مال کی آمیزش تو نہیں ہے، جرام مال کی آمیزش کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے سمجھانے کے لئے پیش کردیں، ورنہ نہ جانے کتنے کام ایسے ہیں جن کے ذریعہ نا دانستہ طور پر عارے حلال مال میں جرام کی آمیزش ہوجاتی ہے، اور ہزرگوں کا مقولہ ہے کہ جب بھی کسی حلال مال کے ساتھ جرام مال لگ جاتا ہے تو وہ جرام حلال کو بھی تباہ کر کے چھوڑتا ہے، یعنی اس حرام مال کے شامل ہونے کے نتیجے میں حلال مال کی برکت ، اس کا سکون اور راحت تباہ ہوجاتا ہے، اس کا جائزہ لے اور اپنی آمدنی کا جائزہ لے ایک ایک میں ہور ہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کا جائزہ ہے ایک ایک میں ہور ہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فکر کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین

# رزق کی طلب مقصو دِ زندگی نہیں

تیسری بات بیمعلوم ہوئی کہ اس حدیث نے جہاں ایک طرف رزق حلال کی اہمیت بتائی کہ

(۱) كنزالعمال، رقم: ١٣١٩ (١٦/٤)، كشف الخفاء، رقم: ١٧٦ ((٢/٢)، سنن البيهقي، رقم: ١٧٠ ((٢/٢))، الجامع الكبير للسيوطي، رقم: ٣٥ (١/٥٨٥)، جامع الأحاديث، رقم: ١٣٩٧ (١٢٩/٢)، شعب الإيمان، رقم: ١٢٩٣١ (٢١/٦٤)، شعب الإيمان، رقم: ٢٧٨١ (٢/٩/٢)، شعب الإيمان، رقم: ٢٧٨١ (٢/٢٩/٢)،

رزق حلال کی طلب دین سے خارج کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے ، وہاں اس حدیث نے ہمیں رزق کی طلب کا درجہ بھی بتادیا کہ اس کا کتنا درجہ اور کتنی اہمیت ہے ، آج کی دنیا نے معاش کو ، معیشت کو اور روپے بیسے کمانے کو اپنی زندگی کا مقصد اصلی قرار دے رکھا ہے ، آج ہماری ساری دوڑ دھوپ اسی کے گردگھوم رہی ہے کہ بیسہ کس طرح حاصل ہو، کس طرح بیسوں میں اضافہ کیا جائے اور کس طرح اپنی معیشت کو ترقی دی جائے ، اور اسی کو ہم نے اپنی زندگی کی آخری منزل قرار دے رکھا ہے۔

سرکار دوعالم سُکُالِیُّا نے اس حدیث میں بنادیا کہ رزق حلال کی طلب فریضہ تو ہے لیکن دوسرے فرائض دینیہ کے بعداس کا درجہ آتا ہے، بیانسان کی زندگی کا مقصداصلی نہیں ہے بلکہ بیا ایک ضرورت ہے اوراس ضرورت کے تحت انسان کو نہ صرف بید کہ رزق حلال کے طلب کی اجازت دی گئی ہے بلکہ اس کی ترغیب اور تاکید کی گئی ہے کہ تم رزق حلال طلب کرو، لیکن بیرزق حلال کی طلب تمہارا مقصد زندگی نہیں ہے بلکہ مقصد زندگی بچھاور ہے اور وہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ، اللہ تعالی کی بندگی اور عبادت کرنا ہے ، بیانسان کا اصل مقصد زندگی ہے اور معیشت کا درجہ اس کے بعد آتا ہے۔

# رزق کی طلب میں فرائض کا ترک جائز نہیں

لہذا جس جگہ پر معیشت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کے درمیان کراؤ ہوجائے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے عائد کئے ہوئے فرائض کو ترجیح ہوگی، بعض لوگ افراط کے اندر مبتلا ہوجاتے ہیں جب انہوں نے بیسنا کہ طلب حلال بھی دین کا ایک حصہ ہوتو اس کو اتنا آگے بڑھایا کہ اس طلب حلال کے نتیج میں اگر نمازیں ضائع ہورہی ہیں تو ان کو اس کی پرواہ نہیں ، روز ہے چھوٹ رہے ہیں تو ان کو اس کی پرواہ نہیں ۔ اگر جھوٹ رہے ہیں تو ان کو اس کی پرواہ نہیں ، حلال وحرام ایک ہور ہا ہے تو ان کو اس کی پرواہ نہیں ۔ اگر ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھوتو جو اب دیتے ہیں کہ بیکام جو ہم کر رہے ہیں بیجھی تو دین کا ایک حصہ ہم ارہے دین میں دین و دنیا کی کوئی تفریق نین نہیں ہے لہذا جو کام ہم کر رہے ہیں بیجھی دین کا ایک حصہ ہے۔ مارے دین میں دین و دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے لہذا جو کام ہم کر رہے ہیں بیجھی دین کا ایک حصہ ہے۔

# ایک ڈاکٹر صاحب کا استدلال

کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ان کے شوہر ڈاکٹر ہیں، وہ مطبّ کے اوقات

میں نماز نہیں پڑھے اور جب مطب بند کر کے گھر واپس آتے ہیں تو گھر آ کر متنوں نمازیں اکھی پڑھ لیتے ہیں، میں ان ہے کہتی ہوں کہ آپ نماز کو قضا کردیے ہیں بیا چھانہیں ہے آپ وقت پر نماز پڑھ لیا کریں، تو جواب میں شوہر کہتے ہیں کہ اسلام نے خدمت خلق سکھائی ہے اور بیڈ اکٹری اور مطب جو کررہے ہیں بید بھی خدمت خلق کررہے ہیں اور بیجی دین کا ایک حصہ ہے اب اگر ہم نے خدمت خلق کی خاطر نماز کو چھوڑ دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب دیکھئے حلال کمانے کے لئے انہوں نے اولین دین فریضے کو چھوڑ دیا، حالانکہ حضور مٹائیڈ ٹیم بیفر مارہے ہیں:

((طَلَبُ حُسُبِ الْحَلَالِ فَرِيُضَةٌ بَعُدَ الْفَرِيُضَةِ)(۱) یہ فریضہ تو ہے لیکن بعد الفرائض ہے، لہٰذا اگر کسب معاش کے فریضے میں اور اولین دین فرائض کے درمیان ٹکرا وَہوجائے تو اس وقت دینی فریضہ غالب رہے گا۔

### ایک لوہار کا قصہ

میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب بھیلیا ہے بیہ واقعہ سنا کہ حضرت عبدالله بن مبارک میشیبر ہے اونچے درج کے ولی اللہ، فقیہ اور محدث اور صوفی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے درجات عطا فر مائے تھے، جب ان کا انتقال ہوگیا تو کسی نے ان کوخواب میں دیکھا تو ان سے یو چھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب میں حضرت عبداللہ بن مبارک میشد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا اور بہت کچھنوازشیں فرمائیں کیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا اس لوہار کو اللہ تعالیٰ نے جومقام بخشا وہ جمیں نصیب نہ ہوسکا، جب اس مخص کی آئکھ کھلی تو اسکے دل میں بیہ خیال پیدا ہوا کہ بیہ پہتہ کرنا جاہئے کہ وہ کون لو ہارتھا اور وہ کیاعمل کرتا تھا کہ اس کا درجہ حضرت عبداللّٰہ بن مبارک میشد ہے بھی آ گے بڑھ گیا۔ چنانچہ وہ مخص حضرت عبداللّٰہ بن مبارک میلید کے محلے میں گیا اورمعلومات کیں تو پتہ جلا کہ واقعۃُ ان کے گھر کے سامنے ایک لوہارر ہتا تھا اور اس کا بھی انقال ہو چکا ہے ، اس کے گھر جا کر اس کی بیوی ہے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیا کا م کرتا تھا؟ اس نے بتایا کہ وہ تو لو ہارتھا اور سارا دن لو ہا کوشار ہتا تھا، اس شخص نے کہا کہ اس کا کوئی خاص عمل اور خاص نیکی بتاؤ جو وہ کیا کرتا تھا، اس لئے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن (١) كنرالعمال، رقم: ١٦/٤)٩٢٣١)، كشف الخفاء، رقم: ١٦٧١ (٦/٢)، سنن البيهقي، رقم: ١٢٠٣٠ (٢٤/٢)، الجامع الكبير للسيوطي، رقم: ٣٥ (١٤٠٨٥/١)، جامع الأحاديث، رقم: ١٣٩٣٧ (١٢٨/١٤)، مشكوة المصابيح، رقم: ٢٧٨١ (١٢٩/٢)، شعب الإيمان، رقم: ۲۱/۲۱) ۸۷٤۱ (۲۱/۲۶)

مبارک ہیں۔ فرمارہے ہیں کہاس کا مقام ہم ہے بھی آ گے بڑھ گیا۔

اس کی بیوی نے کہا کہ وہ سارا دن تو لوہا کوٹنا رہتا تھا،لیکن ایک بات اس کے اندر بیتھی کہ چونکہ حضرت عبداللہ بن مبارک بینیا ہمارے گھر کے سامنے رہتے تھے، رات کوجس وقت وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لئے گھڑے ہوتے تو اپنے گھر کی حجب پر اس طرح کھڑے ہوجاتے جس طرح کوئی لکڑی کھڑی ہوتی ہے اور کوئی حرکت نہیں کرتے تھے، جب میرا شوہران کو دیکھا تو بیکہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوفراغت عطافر مائی ہوئی ہے بیساری رات کیسی عبادت کرتے ہیں ان کو دیکھ کررشک تا ایا ہے اگر ہمیں بھی اس طرح تہجد پڑھنے کی تو فیق آتا ہے اگر ہمیں بھی اس طرح تہجد پڑھنے کی تو فیق ہوجاتی ۔ چنانچہ وہ حسرت کیا کرتا تھا کہ میں چونکہ دن بھر لوہا کوٹنا ہوں پھر رات کوتھک کر سوجاتا ہوں اس لئے اس طرح تہجد پڑھنے کی نوبت نہیں آتی ۔

### نماز کے وقت کام بند

دوسری بات اس کے اندر میتھی کہ جب وہ لوہا کوٹ رہا ہوتا تھا اور اس وقت اس کے کان میں آذان کی آواز'' اللہ اکبر'' آجاتی تو اگر اس وقت اس نے اپنا ہتھوڑ اسر سے او نچاہا تھ میں اٹھایا ہوا ہوتا تو اس وقت میہ گوارا نہ کرتا تھا کہ اس ہتھوڑ ہے ہے ایک مرتبہ اور لو ہے پر مارد ہے، بلکہ اس ہتھوڑ ہے کو بیجھے کی طرف بھینک دیتا تھا اور میہ کہتا تھا کہ اب آذان کی آواز سننے کے بعد اس ہتھوڑ ہے ہتھوڑ ہے کو بیجھے کی طرف بھینک دیتا تھا اور میہ کہتا تھا کہ اب آذان کی آواز سننے کے بعد اس ہتھوڑ ہے ہے ضرب لگانا میرے لئے درست نہیں، پھر نماز کے لئے مسجد کی طرف چلا جاتا تھا، جس شخص نے میہ خواب دیکھا تھا اس نے میہ باتیں من کر کہا کہ بس یہی وجہ ہے جس نے ان کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک میں ان پر رشک آرہا ہے۔

# مگرا ؤ کے وفت بیفریضہ چھوڑ دو

آپ نے دیکھا کہ وہ لوہار جولوہا کوٹنے کا کام کررہا تھا، یہ بھی کسب حلال کا فریضہ تھا اور جب آ ذان کی آ واز آئی تو وہ اولین فریضے کی پکارتھی جس وقت دونوں میں ٹکراؤ ہوا تو اس نے اللہ والے اور اولین فریضے کو چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمادیا۔ لہذا جہاں ٹکراؤ ہوجائے وہاں اولین فریضے کو اختیار کرلو اور کسب حلال کے فریضے کو حجوڑ دو۔

#### ایک جامع دعا

اس لئے نبی کریم مظافیظ نے بیدوعا فرمائی:

((اَللَّهُمَّ لَا تُجْعَلِ اللَّهُ نُيَا اَكُبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبُلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَايَةَ رَغُبِتِنَا))(١)

اے الله جاراسب ہے بڑاغم دنیا کونہ بنائے کہ جارے دماغ پرسب ہے بڑاغم دنیا کا مسلط جو کہ پیسے کہاں ہے آئیں ، بنگلہ کیے بن جائے اور کارکیے حاصل ہوجائے ، اور اے اللہ! جارے سارے علم کامبلغ دنیا کونہ بنائے کہ جو کچھلم ہے وہ بس دنیا کاعلم ہے ، اور اے اللہ! نہ جاری رغبت کی انتہا دنیا کو بنائے کہ جو کچھدل میں رغبت بیدا ہووہ دنیا ہی کی ہواور آخرت کی رغبت بیدا نہ ہو۔

بہرحال اس حدیث نے تیسراسبق یہ دیدیا کہ کسب حلال کا درجہ دوسرے فرائض دینیہ کے بعد ہے، یہ دنیا ضرورت کی چیز تو ہے کیکن مقصد بنانے کی چیز نہیں ہے کہ دن رات آ دمی اسی دنیا کی فکر میں منہمک رہے اور اس کے علاوہ کوئی اور فکر اور دھیان انسان کے دماغ پر نہ رہے۔

#### خلاصه

خلاصہ بیہ ہے کہ اس حدیث ہے تین سبق معلوم ہوئے، ایک بیہ کہ طلب حلال بھی دین کا ایک حصہ ہے، دوسرا بیہ کہ انسان طلب حلال کی کرے اور حرام ہے بچنے کی فکر کرے، اور تیسرا بیہ کہ انسان اس معیشت کی سرگرمی کوضیح مقام پر رکھے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے اس لئے کہ اولین فرائض دینیہ کے بعد بید دوسرے درجے کا فریضہ ہے، اللہ تعالی اپنی رحمت ہے اور اپنے فضل وکرم ہے اس حقیقت کو ذہن شین کرنے کی تو فیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی تو فیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ • الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

<sup>(</sup>۱) روضة المصحدثين، رقم: ۳۳۱٦ (۴۱/۸)، الجامع الصغير وزيادته رقم: ۲۱۶۸ (۲۱۶/۱) دعا كا ترجمه پيه بيات الله! دنيا كوجارا براغم نه بنا، سار علم كامبلغ دنيا كونه بنا اورنه بمي اسے جماري رغبت كي انتہاء

# اپنے معاملات صاف رکھیں! ث

بعداز خطبه مسنونه!

أُمَّا بَعُدُ!

فَاَعُوُذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيُمِ. بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ
﴿ يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنُ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضِ مِّنُكُمْ ﴾ (١)

یہ آ بت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ دین کے ایک بہت اہم رکن سے متعلق ہے ، وہ دین کا اہم رکن '' معاملات کی درسی اور اس کی صفائی'' ہے۔ یعنی انسان کا معاملات میں اچھا ہونا اور خوش معاملہ ہونا یہ دین کا بہت اہم باب ہے ، لیکن افسوس یہ ہے کہ دین کا جتنا اہم باب ہے ہم لوگوں نے اتنا ہی اس کو اپنی زندگی سے خارج کررکھا ہے ، ہم نے دین کو صرف چند عبادات مثلاً نماز ، روزہ ، جج ، زکو ۃ ، عمرہ ، وظائف اور اور ادمیں مخصر کرلیا ہے ، لیکن روپے پیمے کے لین دین کا جو باب ہے اس کو ہم نے بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے گویا کہ دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ، حالا نکہ اسلامی شریعت کے احکام کا جائزہ لیا جائے تو نظر آئے گا کہ عبادات سے متعلق جو احکام ہیں وہ ایک چوتھائی ہیں اور تین چوتھائی احکام معاملات اور معاشر سے متعلق ہیں۔

# تین چوتھائی وین معاملات میں ہے

فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے جو ہمارے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور اس کتاب کو پڑھ کر لوگ عالم بنتے ہیں، اس کا نام ہے'' ھدایہ' اس کتاب میں طہارت سے لیکر میراث تک شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ سب اس کتاب میں جمع ہیں، اس کتاب کی چار جلدیں ہیں، پہلی جلد عبادات سے متعلق ہے جس میں طہارت کے احکام، نماز کے احکام، زکوق، روز ہے اور جج کے احکام بیان کئے گئے ہیں، اور باقی تین جلدیں معاملات یا معاشرت کے احکام سے متعلق ہیں۔

<sup>🖈</sup> اصلاحی خطبات (۹/۹۷ تا ۹۲)،۱۵۱ کو بر ۱۹۹۱ء، بعد از نمازعصر، جامع مجد بیت المکرّم ، کراچی

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٩

اس سے اندازہ لگا ئیں کہ دین کے احکام کا ایک چوتھائی حصہ عبادات سے متعلق ہے اور تین چوتھائی حصہ معاملات ہے متعلق ہے۔

### معاملات كى خرابي كاعبادت پراثر

پھراللہ تعالیٰ نے ان معاملات کا بیہ مقام رکھا ہے کہ اگر انسان روپے پیے کے معاملات میں حلال وحرام کا،اور جائز ونا جائز کا امتیاز نہ رکھے تو عبادات پر بھی اس کا اثر بیہ واقع ہوتا ہے کہ جاہے وہ عبادات ادا ہوجا ئیں لیکن ان کا اجروثو اب اور ان کی قبولیت موقوف ہوجاتی ہے، دعا ئیں قبول نہیں ہوتیں، ایک حدیث میں حضور مُن این فیر ارشاد فر مایا:

''بہت ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں جواللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی عاجزی کا مظاہرہ کررہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا کراوررو کررہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا کراوررو روکر پکارتے ہیں کہ یا اللہ! میرا یہ مقصد پورا کرد بجئے ، فلال مقصد پورا کرد بجئے ، فلال مقصد پورا کرد بجئے ، بڑی عاجزی ہے ، الحاح وزاری کے ساتھ یہ دعا ئیں کررہے ہوتے ہیں، لیکن کھانا ان کا حرام ، لباس ان کا حرام اوران کا جم حرام آمدنی ہے پرورش یا ہے ہوا۔ ایسے آدمی کی دعا کیے قبول ہو؟ ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی '(۱)

# معاملات کی تلافی بہت مشکل ہے

دوسری جتنی عبادات ہیں اگران میں کوتاہی ہوجائے تو اس کی تلافی آسان ہے مثلاً نمازیں چھوٹ گئیں تو اب اپنی زندگی میں قضا نمازیں ادا کرلو، اور اگر زندگی میں ادا نہ کرسکے تو وصیت کرجاؤ کہ اگر میں مرجاؤں اور میری نمازیں ادا نہ ہوئی ہوں تو میرے مال میں سے اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے اور تو بہ کرلو۔ انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تلافی ہوجائے گی، لیکن اگر کسی دوسرے کا مال ناجائز طریقے پرکھالیا تو اس کی تلافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک صاحب حق معاف نہ کرے، چاہے تم ہزار تو بہ کرتے رہو، ہزار نقلیں پڑھتے رہو، اس کے عاملات کا باب بہت اہمیت رکھتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وترتيبها، رقم: ١٦٨٧، سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ومن سورة البقرة، رقم: ١٩٩٥، مسند أحمد، رقم: ٧٩٩٨، سنن الدارمي، كتاب الرقاق، باب في أكل الطيب، رقم: ٢٦٠١

#### حضرت تفانوي فيشاله اورمعاملات

ای وجہ سے حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی بہتائیے کے یہاں تصوف اور طریقت کی تعلیمات میں معاملات کوسب سے زیادہ اولیت حاصل تھی، فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اپنے مریدین میں سے کسی کے بارے میں یہ پہتہ چلے کہ اس نے اپنے معمولات ، نوافل اور اور ادو وظائف پورے نہیں گئے تو اس کی وجہ سے رنج ہوتا ہے اور اس مرید سے کہہ دیتا ہوں کہ ان کو پورا کرلو، لیکن اگر کسی مرید کے بارے میں یہ معلوم ہوکہ اس نے روپے پیسے کے معاملات میں گڑ بردگی ہوتا ہے تو مجھے اس مرید سے نفرت ہوجاتی ہے۔

### حضرت تقانوي عبية كاايك سبق آموز واقعه

حضرت تھانوی بیسیے کے ایک مرید تھے، جن کو آپ نے خلافت بھی عطافر مادی تھی، اور ان کو بیعت اور تلقین کرنے کی اجازت دیدی تھی، ایک مرتبہ وہ سفر کر کے حضرت والا کی خدمت میں تشریف لائے ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی تھا، انہوں نے آ کر سلام کیا اور ملاقات کی ، اور بچے کو بھی ملوایا کہ حضرت میں بچے کے لئے فیر مائی اور پھر ویسے حضرت میں ایچھے کے لئے فیر مائی اور پھر ویسے بی یو چھ لیا کہ اس بچے کی ممرکیا ہے؟

انہوں نے جواب دیا'' حضرت اس کی عمر تیرہ سال ہے''

حضرت نے پوچھا'' آپ نے ریل گاڑی کا سفر کیا ہے تو اس بچے کا آ دھا ٹکٹ لیا تھا یا پورا ٹکٹ لیا تھا؟''

انہوں نے جواب دیا'' حضرت آ دھا ٹکٹ لیا تھا''

حضرت نے فر مایا'' آپ نے آ دھا ٹکٹ کیے لیا جب کہ بارہ سال سے زا کدعمر کے بچے کا تو پورا ٹکٹ لگتا ہے''

انہوں نے عرض کیا'' قانون تو یہی ہے کہ بارہ سال کے بعد مکٹ پورالینا چاہئے اور یہ بچہ اگر چہ تیرہ سال کا ہے لیکن دیکھنے میں بارہ سال کا لگتا ہے،اس وجہ سے میں نے آ دھا ٹکٹ لے لیا'' حضرت نے فر مایا'' انا للہ وانا الیہ راجعون ،معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوتصوف اور طریقے کی ہوا بھی نہیں گئی ، آپ کو ابھی تک اس بات کا احساس اور ادراک نہیں کہ بچے کو جوسفر آپ نے کرایا بیر رام کرایا، جب قانون یہ ہے کہ بارہ سال سے زائد عمر کے بچے کا ٹکٹ پورا لگتا ہے اور آپ نے آ دھا ٹکٹ لیا تو اس کا مطلب میہ ہے کہ آ پنے ریلوے کے آ دھے ٹکٹ کے پیسے غصب کر لئے اور آ پ نے چوری کرلی ، اور جو شخص چوری اور غصب کرے ایباشخص تصوف اور طریقے میں کوئی مقام نہیں رکھ سکتا''

### حضرت تقانوي وثالثة كاايك اور واقعه

حضرت والا مینینی کی طرف ہے اپنے سارے مریدین اور متعلقین کو بیہ ہدایت تھی کہ جب مجھی ریلوے میں سفر کرو، اور تمہارا سامان اس مقدار سے زائد ہو جتنا ریلوے نے تمہیں مفت لے جانے کی اجازت دی ہے تو اس صورت میں اپنے سامان کا وزن کراؤاور زائد سامان کا کرایہ ادا کرو، پھر سفر کرو۔

خود حضرت والا بُرِینی کا اپنا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ریلوے میں سفر کے ارادے سے اسٹیشن پہنچے گاڑی کے آنے کا وفت قریب تھا، آپ اپنا سامان کیکر اس دفتر میں پہنچے جہاں پر سامان کا وزن کرایا جاتا تھااور جاکر لائن میں لگ گئے۔اتفاق سے گاڑی میں ساتھ جانے والا گارڈ وہاں آگیا اور حضرت والا کود کھے کر پہچان لیا اور پوچھا'' حضرت آپ یہاں کیے کھڑے ہیں؟''

حضرت نے فرمایا'' میں سامان کا وزن کرانے آیا ہوں''

گارڈ نے کہا'' آپ کوسامان کا وزن کرانے کی ضرورت نہیں آپ کے لئے کوئی مسکلہ ہیں میں آپ کے ساتھ گاڑی میں جارہا ہوں ، آپ کوزا کدسامان کا کرایہ دینے کی ضرورت نہیں''

حضرت نے پوچھا''تم میرے ساتھ کہاں تک جاؤگے؟''

گارڈ نے کہا'' میں فلاں اشیشن تک جاؤں گا''

حضرت نے یو چھا''اس اشیشن کے بعد کیا ہوگا؟''

گارڈ نے کہا'' اس اسٹیشن پر دوسرا گارڈ آئے گا میں اس کو بتادوں گا کہ بیہ حضرت کا سامان ہےاس کے بارے میں کچھ بوچھ کچھمت کرنا''

حضرت نے پوچھا'' وہ گارڈ میرے ساتھ کہاں تک جائے گا؟''

گارڈ نے کہا''وہ تو اور آ گے جائے گااس سے پہلے ہی آپ کا اسٹیشن آ جائے گا''
حضرت نے فرمایا'' میں تو اور آ گے جاؤں گا یعنی آ خرت کی طرف جاؤں گا اور اپنی قبر میں
جاؤں گا وہاں پر کون سا گارڈ میر ہے ساتھ جائے گا؟ جب وہاں آ خرت میں مجھ سے سوال ہوگا کہ
ایک سرکاری گاڑی میں سامان کا کرایہ اوا کئے بغیر جوسفر کیا اور جو چوری کی اس کا حساب دو، تو وہاں پر
کون ساگارڈ میری مددکرے گا؟''

چنانچہ وہاں سے بات مشہورتھی کہ جب کوئی شخص ریلوے کے دفتر میں اپنے سامان کا وزن کرا رہا ہوتا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ بیشخص تھانہ بھون جانے والا ہے ، اور حضرت تھانوی بھائیہ کے متعلقین میں سے ہے ، حضرت والا بھینہ کی بہت کی با تیں لوگوں نے لیکر مشہور کر دیں ، لیکن سے پہلو کہ ایک پیسہ بھی شریعت کے خلاف کی ذریعہ سے ہمارے پاس نہ آئے یہ پہلونظروں سے اوجھل ہوگیا ، آج کتنے لوگ اس قتم کے معاملات شریعت کے خلاف کی ذریعہ سے ہمارے پاس نہ آئے یہ پہلونظروں سے اوجھل ہوگیا ، آج کتنے خلاف اور ناجائز کر رہے ہیں ، اگر ہم نے غلط کام کر کے چند پیسے بچالئے تو وہ چند پیسے جرام ہوگئے اور وہ حرام مال ہمارے دوسرے مال کے ساتھ ملنے کے نتیج میں اس کے برے اثر ات ہمارے مال میں تو محرام مال ہمارے دوسرے مال کے ساتھ ملنے کے نتیج میں اس کے برے اثر ات ہمارے مال میں تیار ہورہا ہے ، جس کے نتیج میں ہماری پوری زندگی جرام ہورہی ہے ، اور ہم چونکہ بے حس ہوگئے ہیں اس کے جرام مال اور جرام آئدنی کے برے نتائج کا ہمیں ادراک بھی نہیں ۔

یے حرام مال ہماری زندگی میں کیا فساد مجارہا ہے ، اس کا ہمیں احساس نہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ احساس عطا فر ماتے ہیں ان کو پیۃ لگتا ہے کہ حرام چیز کیا ہوتی ہے ۔

## مولا نامحر يعقوب صاحب عثالة كاجندمشكوك لقم كهانا

حضرت مولا نامحمہ لیعقوب صاحب نا نوتو کی مینیہ جو حضرت تھا نو کی مینیہ کے جلیل القدر استاذ سے اور دارالعلوم دیو بند کے صدر مدرس تھے، وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں ایک وعوت میں چلا گیا اور وہاں جا کر کھا نا کھالیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس شخص کی آ مدنی مشکوک ہے، فرماتے ہیں کہ میں مہینوں تک ان چندلقموں کی ظلمت اپنے دل میں محسوں کرتا رہا، اور مہینوں تک میرے دل میں گناہ کرنے کے جذبات پیدا ہوتے رہے، اور طبیعت میں یہ داعیہ باربار پیدا ہوتا تھا کہ فلاں گناہ کرلوں فلاں گناہ کرلوں فلاں گناہ کرلوں، حرام مال سے پیظلمت پیدا ہوجاتی ہے۔

# حرام کی دونشمیں

یہ جوآج ہمارے دلوں سے گناہوں کی نفرت مٹتی جارہی ہوار گناہ ہونے کا احساس ختم ہور ہا ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے مال میں حرام مال کی ملاوٹ ہو چکی ہے پھر ایک تو وہ حرام ہے جو کھلا حرام ہے ، جس کو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ حرام ہے ، جیسے رشوت کا مال ، سود کا مال ، جوا کا مال ، دھوکے کا مال ، چوری کا مال وغیرہ لیکن حرام کی دوسری قتم وہ حرام ہے جس کے حرام ہونے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے حالانکہ وہ بھی حرام ہے اور وہ حرام چیز ہمارے کا روبار میں مل رہی ہے اس دوسری قتم کی تفصیل سنتے۔

# ملكيت متعين ہونی حاہيے

حضور سُلِیْمِ کی تعلیم یہ ہے کہ معاملات جاہے بھائیوں کے درمیان ہوں باپ بیٹے کے درمیان ہوں، شوہر اور بیوی کے درمیان ہوں، وہ معاملات بالکل صاف اور بے غبار ہونے جاہئیں اور ان میں کوئی غبار نہ ہونا جاہئے، اور ملکتیں آپس میں متعین ہونی جاہئیں کہ کون می چیز باپ کی ملکیت ہے اور کون می چیز بیوی کی ملکیت ہے اور کون می چیز بیوی کی ملکیت ہے اور کون می چیز بیوی کی ملکیت ہے، کون می چیز ایک بھائی کی ہے اور کون می چیز دوسرے بھائی کی ہے، یہ ساری بات واضح اور صاف ہونی جاہئے گی ملکیت ہے، کون میں حضور سُلِیْمِ نُمُ مُنافِیم کی جے، چنانچہ ایک حدیث میں حضور سُلِیمُ نِمُ فرمایا:

((تَعَاشَرُوُا كَالْأَخَوَانِ تَعَامَلُوُا كَالْأَجَانِبِ))(۱) ''یعنی بھائیوں کی طرح رہو،کیکن آپس میں معاملات اجنبیوں کی طرح کرو'' مثلاً اگر قرض کالین دین کیا جارہا ہے تو اس کولکھ لو کہ بیقرض کا معاملہ ہے اتنے دن کے بعد اس کی واپسی ہوگی۔

## باپ بیٹوں کےمشترک کاروبار

آج ہمارا سارا معاشرہ اس بات سے بھرا ہواہے کہ کوئی بات صاف ہی نہیں۔ اگر باپ بیٹوں کے درمیان کاروبار ویسے ہی چل رہا ہے،اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی کہ بیٹے باپ کے ساتھ جوکام کررہے ہیں وہ آیا شریک کی حیثیت میں کررہے ہیں یا ملازم کی حیثیت میں کررہے ہیں،

<sup>(</sup>۱) یہ جملہ تلاش بسیار کے باوجود احادیث کی کتابوں میں نہیں مل سکا، البتہ عربی ضرب الامثال میں یہ جملہ موجود ہے،اس لئے اس کا ضرب المثل ہونا زیادہ راج محسوس ہوتا ہے۔

یا و پے ہی باپ کی مفت مدد کررہے ہیں، اس کا پچھ پہ نہیں، مگر تجارت ہورہی ہے ملیں قائم ہورہی ہیں، دوکا نیں بڑھتی جارہی ہیں مال اور جائیداد بڑھتا جارہا ہے، لین یہ پہنیں ہے کہ س کا کتنا حصہ ہے اگر ان سے کہا بھی جائے کہ اپنے معاملات کوصاف کرو، تو جواب بید دیا جاتا ہے کہ بہتو غیرت کی بات ہے، بھائیوں بھائیوں میں صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ یا باپ بیٹوں میں صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوجاتے ہیں اور شادی میں کسی نے ہوجاتے ہیں اور شادی میں کسی نے ریادہ خرچ کرلیا اور کسی نے کہ خرچ کیا، یا ایک بھائی نے مکان بنالیا اور دوسرے نے ابھی تک مکان نہیں بنایا، بس اب دل میں شکا پیتیں اور ایک دوسرے کی طرف سے کینہ پیدا ہونا شروع ہوگیا اور اب نہیں بنایا، بس اب دل میں شکا پیتیں اور ایک دوسرے کی طرف سے کینہ پیدا ہونا شروع ہوگیا اور اب آپس میں جھگڑے شروع ہوگئے کہ فلال زیادہ کھا گیا اور جھگڑے ملا، اور اگر اس دوران باپ کا انتقال ہوجائے تو اس کے بعد بھائیوں کے درمیان جولڑ ائی اور جھگڑے ہوتے ہیں وہ لامتناہی ہوتے ہیں ہوجائے ہیں کہ کوئی راست نہیں ہوتا۔

# باپ کے انتقال پرمیراث کی تقسیم فورً ا کریں

جب باپ کا انقال ہوجائے تو شریعت کا تھم یہ ہے کہ فوراً میراث تقسیم کرو، میراث تقسیم کرنے میں تاخیر کرنا حرام ہے،لیکن آج کل میہ ہوتا ہے کہ باپ کے انقال پرمیراث تقسیم نہیں ہوتی اور جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ کاروبار پر قابض ہوجا تا ہے،اور بیٹیاں خاموش بیٹھی رہتی ہیں،ان کو کچھ پہتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کیا حق ہے اور کیا نہیں ہے؟

یہاں تک کہ ای حالت میں دس سال اور ہیں سال گزرگئے اور پھراس دوران کی اور کا بھی انتقال ہوگیا یا کئی بھائی نے اس کاروبار میں اپنا پیسے ملاد یا پھر سالہا سال گزرنے کے بعد جب ان کی اولا د بڑی ہوئی تو اب جھگڑے کھڑے ہوگئے ، اور جھگڑے ایسے وقت میں کھڑے ہوئے جب ڈور الجھی ہوئی ہے اور جب وہ جھگڑے انتہاء کی حد تک پہنچے تو اب مفتی صاحب کے پاس چلے آرہے ہیں الجھی ہوئی ہے اور جب وہ جھگڑے انتہاء کی حد تک پہنچے تو اب مفتی صاحب کے پاس چلے آرہے ہیں کہ اب اس کہ اب آپ بتا کیں کہ ہم کیا کریں ۔ مفتی صاحب بیچارے ایسے وقت میں کیا کریں گے اب اس وقت یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ جس وقت کاروبار کے اندر شرکت تھی اور بیٹے اپنے باپ کے ساتھ ملکر کاروبار کرد ہے تھے؟

# مشترك مكان كي تغمير ميں حصه داروں كا حصه

یا مثلاً ایک مکان بن رہا ہے، تعمیر کے دوران کچھ پیسے باپ نے لگادیئے کچھ پیسے ایک بیٹے

نے لگادئے کچھ دوسرے بیٹے نے لگادئے کچھ تیسرے بیٹے نے لگادئے کیکن یہ پیتہ نہیں کہ کون کس حباب ہے کس طرح ہے کس تناسب سے لگار ہاہے ، اور پیجمی پیتنہیں کہ جو پیسے تم لگارہے ہووہ آیا بطور قرض کے دے رہے ہواور اس کو واپس لوگے یا مکان میں حصہ دار بن رہے ہو، یا بطور امداد اور تعاون کے پیسے دے رہے ہو،اس کا کچھ پہتنہیں۔اب مکان تیار ہوگیا اوراس میں رہنا شروع کر دیا، اب جب باپ کا انتقال ہوا یا آپس میں دوسرے مسائل پیدا ہوئے تو اب مکان پر جھگڑے کھڑے ہو گئے،ابمفتی صاحب کے پاس چلے آ رہے ہیں کہ فلاں بھائی بیے کہتا ہے کہ میراا تنا حصہ ہے مجھے ا تناملنا جاہے، دوسرا کہتا کہ مجھےا تناملنا جاہئے ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جب تم نے اس مكان كى تغمير ميں پيسے دئے تھے،اس وفت تمہارى كيا نيت تھى؟ كياتم نے بطور قرض دئے تھے؟ ياتم م کان میں حصہ دار بننا جا ہتے تھے؟ یا باپ کی مدد کرنا جا ہتے تھے؟ اس وقت کیا بات تھی؟ تو پہ جواب ملتا ہے کہ ہم نے توپیے دیتے وقت کچھ سوچا ہی نہیں تھا نہ تو ہم نے مدد کے بارے میں سوچا تھا اور نہ حصہ داری کے بارے میں سوچا تھا، اب آپ کوئی حل نکالیں، جب ڈورالجھ گئی اور سرا ہاتھ نہیں آ رہا ہے تو اب مفتی صاحب کی مصیبت آئی کہ وہ اس کاحل نکالیں کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے، بیسب اس لئے ہوا کہ معاملات کے بارے میں حضور مُناتین کی تعلیم پرعمل نہیں کیا۔نفلیں ہور ہی ہیں، تہجد کی نماز ہور ہی ہے،اشراق کی نماز ہورہی ہے،لیکن معاملات میں سب الم غلم ہور ہا ہے،کسی چیز کا پچھ پیے نہیں، بیہ سب کام حرام ہور ہاہے ، جب بیمعلوم نہیں کہ میراحق کتنا ہےاور دوسرے کاحق کتنا ہے تو اس صورت میں جو کچھاس میں ہے کھا رہے ہواس کے حلال ہونے میں بھی شبہ ہے جا تر نہیں۔

## حضرت مفتى شفيع صاحب ومثالثة اورملكيت كي وضاحت

میرے والد ماجد حضرت مفتی محد شفیع صاحب بین اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے،
ان کا ایک مخصوص کمرہ تھا اس میں آ رام فرمایا کرتے تھے، ایک چار پائی بچھی ہوئی تھی ای پر آ رام کیا
کرتے تھے، ای پر لکھنے پڑھنے کا کام کیا کرتے تھے، وہیں پرلوگ آ کرملا قات کیا کرتے تھے، میں یہ دیکھتا تھا کہ جب اس کمرے میں کوئی سامان باہر سے آتا تو فوراً واپس بھجوادیتے تھے، مثلاً حضرت والد صاحب نے پانی منگوایا میں گلاس میں پانی بھر کر پلانے چلا گیا جب آپ پانی پی لیتے تو فوراً فرماتے کہ یہ گلاس واپس رکھ آؤ جہاں سے لائے تھے، جب گلاس واپس دکھ آؤ جہاں سے لائے تھے، جب گلاس واپس لیجانے میں دیر ہوجاتی تو فرمان موجاتے، اگر پلیٹ آجاتی تو فوراً فرماتے کہ یہ پلیٹ واپس باور چی خانے میں رکھ آؤ، ایک دن میں نے کہا کہ حضرت! اگر سامان واپس لیجانے میں تھوڑی دیر ہوجایا کرے تو معاف فرمادیا

کریں، فرمانے لگے تم بات بمجھتے نہیں ہو، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپ وصیت نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کمرے میں جوسامان ہی ہے وہ میری ملکیت ہے، اور باقی کمروں میں اور گھر میں جوسامان ہے وہ تمہاری والدہ کی ملکیت ہے، اس لئے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بھی دوسرے کمروں کا سامان یہاں پر آ جائے اور اس حالت میں میرا انتقال ہوجائے تو اس وصیت نامہ کے مطابق تم یہ جھو گے کہ یہ میری ملکیت نہیں، اس وجہ سے میں کوئی چیز دوسروں کی اپنے کہ یہ میری ملکیت نہیں، اس وجہ سے میں کوئی چیز دوسروں کی اپنے کمرے میں نہیں رکھتا واپس کروادیتا ہوں۔

# حضرت ڈاکٹرعبدالحق صاحب میشانلہ کی احتیاط

# حساب اسی دن کرلیس

اس کے ذریعہ حضرت والانے بیسبق دیدیا کہ بیہ بات ایی نہیں ہے کہ آ دمی رواداری میں زندگی گذار دے اور کوئی حساب نہ کرے ۔ فرض کریں کہ اگرتمام ورثاء میں ایک وارث بھی نابالغ ہوتا یا موجود نہ ہوتا اور اس کی رضامندی شامل نہ ہوتی تو اس خمیرہ کا ایک جچچے بھی حرام ہوجا تا۔ اس لئے شریعت کا بیچم ہے کہ جونہی کسی کا انتقال ہوجائے تو جلداز جلد اس کی میراث تقسیم کردو، یا کم از کم حساب کر کے رکھ لوگہ فلاں کا اتنا حصہ ہے اور فلاں کا اتنا حصہ ہے، اسلئے کہ بعض او قات تقسیم میں پچھ

تاخیر ہوجاتی ہے، بعض اشیاء کی قیمت لگانی پڑتی ہے اور بعض اشیاء کوفروخت کرنا پڑتا ہے، کیکن حساب اسی دن ہوجانا چاہئے، آج اس وقت ہمارے معاشرے میں جتنے جھٹڑے پھیلے ہوئے ہیں ان جھٹڑوں کا ایک بڑا بنیادی سبب حساب کتاب کا صاف نہ ہونا اور معاملات کا صاف نہ ہونا ہے۔

### امام محمد مخطئة اورتصوف بركتاب

امام محمد بُرِیات جو امام ابوحنیفہ بُرِیات کے شاگرد ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے امام ابوحنیفہ بُرِیات کے سارے فقہی احکام اپنی تصانیف کے ذریعہ ہم تک پہنچائے، ان کا احسان ہمارے سروں پراتنا ہے کہ ساری عمر تک ہم ان کے احسان کا صله نہیں دے سکتے، ان کی کھی ہوئی کتابیں کئی اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھیں، کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے بہت ساری کتابیں کھیں ہیں لیکن تصوف اور زہد کے موضوع پر کوئی کتاب نہیں کھی؟ امام محمد بُرِیات نے جواب میں فرمایا" تم کیسے کہتے ہوکہ میں نے تصوف ہوں کتاب نہیں کھی، میں نے جو "کتاب البیوع" کا کھی ہے وہ تصوف ہی کی تو کتاب البیوع" کا ہم ہوگہ کیا تاب ہیں کھی ہوگہ میں نے جو تاب البیوع "کا ہی کہتے ہوگہ میں ہے دہ تعمون کے دہ تو تاب البیوع "کا ہی کہتے ہوگہ میں ہے کہتے ہوگہ میں ہے دہ تو تصوف ہی کی تو کتاب البیوع "کا ہی کی تو کتاب البیوع "کتاب البیوع" کتاب البیوع "کا ہم کی تو کتاب ہیں کھی تاب ہیں کھی تاب ہیں کی تو کتاب البیوع تاب ہیں کہتے ہوگہ میں ہے دہ تو کتاب البیوع تاب کتاب ہیں کھی تو کتاب البیوع تاب کو کتاب البیوع تاب کتاب کی تو کتاب البیوع تاب کتاب کی تو کتاب البیوع تاب کتاب کی تو کتاب کے تاب البیوع تاب کو کتاب کی تو کتاب کی تو کتاب کا تاب کتاب کی تو کتاب کی تو کتاب کی تو کتاب کا تاب کی تو کتاب کی تو کتاب کا تاب کا تاب کا کتاب کی تو کتاب کا تاب کتاب کی تو کتاب کا تاب کی تو کتاب کی تو کتاب کی تو کتاب کا تاب کتاب کو کتاب کو تاب کی تو کتاب کی تو کتاب کی تو کتاب کو کتاب کی تو کتاب کی تو کتاب کی تو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کتاب کو کتاب کی تو کتاب کو کتاب کو

مطلب بین تھا کہ خرید وفروخت کے احکام اور لین دین کے احکام حقیقت میں تصوف ہی کے احکام ہیں، اس لئے کہ زہداور تصوف درحقیقت شریعت کی ٹھیک ٹھیک پیروی کا نام ہے، اور شریعت کی ٹھیک ٹھیک پیروی خرید وفروخت اور لین دین کے احکام پڑمل کرنے سے ہوتی ہے۔

# د وسروں کی چیز اپنے استعمال میں لا نا

ای طرح دوسرے کی چیز استعال کرنا حرام ہے۔ مثلاً کوئی دوست ہے یا بھائی ہے، اس کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعال کرلی تو یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ البتہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ اس کی چیز استعال کرنے ہے وہ خوش ہوگا اور خوشی ہے اس کی اجازت دیدے گا تب تو استعال کرنا جائز ہے، لیکن جہاں ذرا بھی اس کی اجازت میں شک ہو چاہے وہ حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو، یا چاہے وہ بیٹا ہواور اپنے باپ کی چیز استعال کررہا ہو، جب تک اس بات کا اطمینان نہ ہو کہ خوش دلی ہے وہ اجازت دیدے گا یا میرے استعال کرنے سے وہ خوش ہوگا اس وقت تک اس کا استعال جائز ہیں۔ حدیث میں نبی کریم مُن اللہ اللہ نے فرمایا:

((لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِيءٍ مُسُلِمٍ إلَّا بِطِيبٍ نَفْسٍ مِّنُهُ))(١)

<sup>(</sup>۱) كنزالعمال، رقم: ۳۹۷ (۱/۱)، مسند أحمد، أول مسند البصريين، رقم: ۱۹۷۷٤، جامع الأحاديث، رقم: ۱۷٦۱ (۸۰/۱۷)، كشف الخفاء، رقم: ۳۱۰۱ (۳۷۰/۲)

''کسی مسلمان کا مال تمہارے لئے حلال نہیں جب تک وہ خوش دلی سے نہ دے'' اس حدیث میں'' اجازت'' کا لفظ استعمال نہیں فر مایا بلکہ'' خوش دلی'' کا لفظ استعمال فر مایا، مطلب سیہ ہے کہ صرف اجازت کافی نہیں بلکہ وہ اس طرح اجازت دے کہ اس کا دل خوش ہوتب تو وہ چیز حلال ہے۔اگر آپ دوسرے کی چیز استعمال کررہے ہیں لیکن آپ کو اس کی خوش دلی کا یقین نہیں ہے تو آپ کے لئے وہ چیز استعمال کرنا جا ئر نہیں۔

## ابيا چنده حلال نہيں

ھیم الامت حضرت تھانوی ہیں تہ درسوں کے چندہ اور انجمنوں کے چندے ابارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ چندہ اس طرح وصول کرنا کہ دوسرا شخص دباؤ کے تحت چندہ دیدے ایسا چندہ حلال نہیں۔ مثلاً آپ نے مجمع عام میں چندہ لینا شروع کر دیا اس مجمع میں ایک آ دمی شرما شری میں یہ سوچ کر چندہ دے رہا ہے کہ اشخے سارے لوگ چندہ دے رہے ہیں اور میں چندہ نہ دوں تو میں یہ سوچ کر چندہ دے رہا ہے کہ اشخے سارے لوگ چندہ دیے رہے ہیں اور میں چندہ نہ دوں تو میری ناک کٹ جائے گی اور دل کے اندر چندہ دینے کی خواہش نہیں تھی ، تو یہ چندہ خوش دلی کے بغیر دیا گیا ہیں۔

اس موضوع پرحضرت تھانوی ہیں ہے۔ ہیں کہ کس حالت میں چندہ لینا جائز ہے اور کس حالت میں چندہ لینا جائز نہیں۔

# ہرایک کی ملکیت واضح ہونی جا ہے

بہرحال! بیاصول ذہن میں رکھو کہ جب تک دوسرے کی خوش دلی کا اطمینان نہ ہواس وقت تک دوسرے کی چیز استعال کرنا حلال نہیں ، چاہوہ وہ بیٹا کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، بھائی اور بہن کیوں نہ ہو، جا ہے بیوی اورشو ہر کیوں نہ ہو، اس اصول کوفراموش کرنے کی وجہ ہے ہمارے مال میں حرام کی آ میزش ہوجاتی ہے ، اگر کوئی شخص کہے کہ میں تو کوئی غلط کام نہیں کرتا ، رشوت میں نہیں لیتا، صود میں نہیں کھاتا، چوری میں نہیں کرتا ، ڈاکہ میں نہیں ڈالتا، اس کئے میرا مال تو حلال ہے لیکن اس کو معلوم نہیں کہ اس اصول کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ ہے مال حرام کی آ میزش ہوجاتی ہے اور مال میں حرام کی آ میزش موجاتی ہے اور مال میں حرام کی آ میزش موجاتی ہوں ، اس کا نفع ختم کوجا تا ہے، اور الٹا اس حرام مال کے نتیج میں انسان کی طبیعت گناہوں کی طرف چلتی ہے ، روحانیت کو نقصان ہوتا ہے ، اور الٹا اس حرام مال کے نتیج میں انسان کی طبیعت گناہوں کی طرف چلتی ہے ، روحانیت کو نقصان ہوتا ہے ، اور الٹا اس حلئے معاملات کو صاف رکھنے کی فکر کریں کہ کی معاطع میں کوئی الجھاؤ نہ

رہے، ہر چیز صاف اور واضح ہونی جائے، ہر چیز کی ملکیت واضح ہونی جائے کہ یہ چیز میری ملکیت ہونی جائے کہ یہ چیز میری ملکیت ہے یہ فلال کی ملکیت ہے یہ فلال کی ملکیت ہوجانے کے بعد آپس میں بھائیوں کی طرح رہو، دوسرے خص کوتمہاری چیز استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو دیدو، لیکن ملکیت واضح ہونی جا ہے تا کہ کل کوکوئی جھلڑا کھڑا نہ ہوجائے۔

### مسجد نبوی کے لئے زمین مفت قبول نہ کی

جب حضور سُلُونِم ہجرت کرکے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کے پیش نظر سب سے پہلا کام یہ تھا کہ یہاں پرکوئی مسجد بنائی جائے، وہ مسجد نبوی جس میں ایک نماز کا تواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے، چنانچے ایک جگہ آپ کو پیند آگئ جو خالی پڑی ہوئی تھی، آپ نے اس جگہ کے بارے میں معلوم کرایا کہ یہ کس کی جگہ ہے؟ تو پہتہ چلا کہ یہ بی نجار کے لوگوں کی جگہ ہے، جب بنونجار کے لوگوں کو پہتہ چلا کہ آپ اس جگہ پر مسجد بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے آ کرعرض کیا یا رسول اللہ سُلُونِ اللہ تو ہماری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہماری جگہ پر مسجد بنائی جائے، ہم یہ جگہ مسجد کے لئے مفت تو ہماری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہماری جگہ پر مسجد بنائی جائے، ہم یہ جگہ مسجد کے لئے مفت دیتے ہیں تا کہ آپ یہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر فرما ئیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں میں مفت نہیں لوں گا، تم اس کی قیمت بناؤ قیمت کے ذریعہ لوں گا۔ (۱)

حالانکہ بظاہر بیمعلوم ہور ہاتھا کہ وہ لوگ اپنی سعادت اور خوش نصیبی سمجھ کریہ جیاہ رہے تھے کہ ان کی جگہ مسجد نبوی کی تعمیر میں استعال ہوجائے کیکن اس کے باوجود آپ نے مفت لینا گوارہ نہیں کیا۔

### تغمیرمسجد کے لئے دیاؤ ڈالنا

علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ویسے تو جب بنی نجار کے لوگ مسجد کے لئے چندہ کے طور پر مفت زمین دے رہے تھے تو بیز مین لینا جائز تھا، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں تھی۔ لیکن چونکہ مدینہ منورہ میں اسلام کی بیر پہلی مسجد تعمیر ہور ہی تھی اگر چہ قبا میں ایک مسجد تعمیر ہو چکی تھی اور بیرہ ہمسجد تھی جس کوآئندہ حرم مکہ کے بعد دوسرا مقام حاصل ہونا تھا، اس کئے آئخضرت سکھی آئے۔

(۱) صحيح البخارى، كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، رقم: ٤١٠، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النبى، رقم: ٨١٦، سنن النسائى، كتاب المساجد، باب نبش القبور واتخاذ أرضها مسجدا، رقم: ٩٩٥، مسند أحمد رقم: ١١٨٨٥ بات کو پہندنہیں فرمایا کہ بیز مین اس طرح مفت قیمت کے بغیر لے لی جائے۔ ورنہ آئندہ کے لئے لوگوں کے سامنے یہ نظیر بن جائے گی کہ جب مسجد بنانی ہوتو مسجد کے لئے زمین قیمتاً خرید نے کے بجائے لوگ مفت اپنی زمینیں دیں، اور اس لئے بیز مین مفت قبول نہیں کی تاکہ لوگوں پر بیہ واضح فرمادیں کہ بیہ بات درست نہیں کہ مسجد کی تعمیر کی خاطر دوسروں پر دباؤ ڈالا جائے، یا دوسروں کی املاک پر نظر رکھی جائے، اس وجہ سے حضور سائٹیڈ کم نے بیسے دے کروہ زمین خریدی اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تاکہ معاملہ صاف رہے اور کسی قشم کی کوئی البحض برقر ارنہ رہے۔

### بورےسال کا نفقہ دینا

آ تخضرت سُلَّمْیُمُ کی از واج مطهرات ، جوحقیقت میں آ تخضرت سُلِّمْیُمُ کی شریک حیات بننے کی وہی مستحق تھیں ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکالی ہوئی تھی اور آخرت کی محبت ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی ، لیکن حضور سُلَّمْیُمُ کا معاملہ بیرتھا کہ سال کے شروع میں اپنی تمام از واج مطہرات کا نفقہ اکٹھا دیدیا کرتے تھے اور ان سے فرمادیتے کہ بیرتمہارا نفقہ ہے تم جو چاہو کرو۔(۱)

اب وہ از واج مطہرات بھی حضور مُلَّیْمُ کی از واج مطہرات تھیں ان کے یہاں تو ہر وفت صدقہ خیرات کا سلسلہ جاری رہتا تھا، چنانچہ وہ از واج مطہرات بقدرضرورت اپنے پاس رکھتیں باقی سب خیرات کا سلسلہ جاری رہتا تھا، چنانچہ وہ از واج مطہرات بقدرضرورت اپنے پاس رکھتیں باقی سب خیرات کردیتی تھیں،لیکن حضور سُلِّمَا یُو کیے لیے مثال قائم فر مائی کہ پورے سال کا نفقہ اکٹھا دیدیا۔

### از واج مطہرات سے برابر کا معاملہ کرنا

اللہ تعالیٰ نے حضور مُلِیَّا ہے پابندی اٹھائی تھی کہ وہ اپنی از واج مطہرات میں برابری کریں، بلکہ آپ کو یہ اختیار دیدیا تھا کہ جس کو چاہیں زیادہ دیں اور جس کو چاہیں کم دیں، اس معاطع میں ہم آپ سے مواخذہ نہیں کریں گے، اس اختیار کے بتیج میں از واج مطہرات کے درمیان برابری کرنا آپ کے ذمہ فرض نہیں رہاتھا، جب کہ امت کے تمام افراد کے لئے برابری کرنا قرض ہے، لیکن حضور مُلِیَّا نے ساری عمراس اختیار اور اجازت پر عمل نہیں فرمایا بلکہ ہر چیز میں برابری فرمائی، اوران کے حقوق پوری طرح زندگی بھرادا فرمائے۔

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجز، من الثمر والزرع، رقم: ٢٨٩٧

#### خلاصه

بہرحال! ان احادیث اور آیات میں جو بنیادی اصول بیان فرمایا جس کوہم فراموش کرتے جارہے ہیں وہ'' معاملات کی صفائی'' اورمعاملات کی درستی ہے بیعنی معاملہ صاف اور واضح ہو، اس میں کوئی اجمال اور ابہام ندرہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہرایک اپنے معاملات کوصاف رکھے، اس کے بغیر آمد نی اور اخراجات شریعت کی حدود میں نہیں رہتے ، اللہ تعالی اپنی رحمت سے اور اپنے فضل وکرم سے اس حقیقت اور اس محکم کو سمجھنے کی تو فیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِينَ كُلُكُمُ لِللهِ رَبِ الْعَالَمِينَ

# معاملات کی صفائی اور تناز عات 🖈

ہمارے معاشرے میں آپس کے جھڑوں اور تنازعات کا جوسیا ب امدا ہوا ہے اس کا تھوڑا سا اندازہ عدالت میں دائر ہونے والے مقد مات سے ضرور ہوسکتا ہے، لیکن بیا ندازہ یقینا ناکافی اور حقیقت سے بہت کم ہوگا، کیونکہ بے شار تنازعات وہ ہیں جن کے عدالت تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آتی ، عدالت سے رجوع کرنے میں وقت اور پیسے کا جو بے تحاشا صرفہ ہوتا ہے اس کیوجہ سے بہت سے لوگ عدالت سے رجوع نہیں کر پاتے ،اس کے بجائے فریقین میں سے ہرایک اپنی اپنی بساط کی صد تک دوسرے کوزک بہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اس طرح عداوت کی آگ کھڑ کتے ہوڑ کتے گھڑ کتے گھڑ کے گ

ان تنازعات کی تہہ میں اگر دیکھا جائے تو وہی ذَراور زمین کے معروف اسباب کارفر ما نظر آتے ہیں ، روپیہ پیسہ اور زمین جائیداد کا جھگڑا بڑے بڑے پرانے تعلقات کو دیکھتے ہی دیکھتے بھسم کرڈالتا ہے ، اوراس کی وجہ سے بڑی بڑی مثالی دوستیاں آن کی آن میں دشمنیوں میں تبدیل ہوجاتی میں۔

اس صورت حال کے بہت ہے اسباب ہیں لیکن ایک بہت بڑا سبب'' معاملات'' کو صاف نہ رکھنا ہے ہمارے دین کی ایک انتہائی زریں تعلیم ہیہے کہ: ''آپس میں رہو بھائیوں کی طرح لیکن لین دین کے معاملات اجنبیوں کی طرح

"55

مطلب بیہ کہ روز مرہ کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤالیا کروجیے ایک بھائی کو دوسرے کے ساتھ برتاؤالیا کروجیے ایک بھائی کو دوسرے کے ساتھ کرنا چاہئے ، اس میں ایثار ، مروت ، رواداری بخل اور اپنائیت کا مظاہرہ کرو، لیکن جب روپے پینے کے لین دین ، جائیداد کے معاملات اور شرکت وحصہ داری کا مسکلہ آجائے تو بہتر تعلقات کی حالت میں بھی انہیں اس طرح انجام دوجیے دو اجنبی شخص انہیں انجام دیتے ہیں ، یعنی معاملے کی جربات صاف ہونی چاہئے نہ کوئی بات ابہام میں رہے اور نہ معاملے کی حقیقت میں کوئی اشتباہ باقی رہے۔

اگر محبت ، اتفاق اور خوشگوار تعلقات کی حالت میں دین کی اس گراں قدر تعلیم پرعمل کرلیا جائے تو بعد میں پیدا ہونے والے بہت سے فتنوں اور جھڑوں کا سدباب ہوجا تا ہے، لین ہمارے معاشرے میں اس اہم اصول کو جس طرح نظرا نداز کیا جارہا ہے اس کے چند مظاہر سے ہیں:

(۱) بسااوقات ایک کاروبار میں کئی بھائی یا باپ بیٹے مشترک طور پر ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور کسی حساب و کتاب کے بغیر سب لوگ مشترک کاروبار سے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق خرج کرتے رہیں، نہ سے بات طے ہوتی ہے کہ کاروبار میں کسی کیا حیثیت ہے؟ آیا وہ کاروبار میں شخواہ پر کام کررہے ہیں، نہ سے بات کاروبار کے حصہ دار ہیں؟ شخواہ ہے تو کستی ؟ اور حصہ ہے تو کس قدر؟ بس ہر شخص کام کررہے ہیں؟ یا کاروبار کے حصہ دار ہیں؟ شخواہ ہے تو کستی ؟ اور حصہ ہے تو کس قدر؟ بس ہر شخص اپنی خواہ ش یا ضرورت کے مطابق کاروبار کی آ مدنی استعمال کرتا رہتا ہے، اورا گر کبھی کوئی شخص سے تجو بر

جاتا ہے۔

دل میں ایک دوسرے کے خلاف رنجشیں پرورش پاتی رہتی ہیں ، بالحضوص جب حصد داروں کے یہاں شادیاں ہوجاتی ہیں ویرزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ اس طرح کے کاروبار کا انجام اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ دل ہیں ایک دوسرے نے خلاف رنجشیں پرورش پاتی رہتی ہیں ، بالحضوص جب حصد داروں کے یہاں شادیاں ہوجاتی ہیں تو ہر محض یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ دوسرے نے کاروبار سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے اور مجھ پرظلم ہوا ہے، اگر چہ ظاہری سطح پر باہم رورعایت کا وہی انداز باتی نظر آتا ہے لیکن اندرہی اندر بی اندر رنجی اندر ہی اندر کی الاوا بکتا رہتا ہے، اور بالاخر جب یہ رنجشیں بدگمانیوں کے ساتھ ملکر پہاڑ بن جاتی ہیں تو یہ آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے، اور محبت وا تفاق کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، زبانی تو تکار ہے لیکرلڑائی جھڑ سے اور مقدمہ بازی تک کسی کام سے دریغ نہیں ہوتا، بھائی بھائی کی بول چال بند ہوجاتی ہے، ایک بھائی دوسرے کی صورت دیکھنے کا روادار نہیں رہتا، جس کے قابو میں کاروبار کا جتنا حصہ آتا ہے وہ اس پر قابض ہو کرعدل وانصاف کا بے دریغ خون کرتا ہے، اور پھراپی کی مجلسوں میں ایک دوسرے کے خلاف بدزبانی اور بدگمائی کا وہ طوفان کھڑ اکرتا ہے کہ الا مان 4 نجی مجلسوں میں ایک دوسرے کے خلاف بدزبانی اور بدگمائی کا وہ طوفان کھڑ اکرتا ہے کہ الا مان 4 کی کوشش کی ہی کی کوشش کی بھی کی کوشش کی بھی کی کوشش کی بھی کی کوشش کی بھی کی کوشش کی بھی

پھر چونکہ سالہا سال تک مشترک کاروبار کا نہ کوئی اصول طے شدہ تھا نہ کوئی حساب و کتاب رکھا گیا اس لئے اگر اختلافات پیش آنے کی صورت میں افہام تفہیم سے کام لینے کی کوشش کی بھی جاتی ہے تو معاملات کی ڈورالجھ کر اتنی پیچیدہ ہو چکی ہوتی ہے کہ منصفانہ تصفیہ کے لئے اس کا سرا پکڑنا مشکل ہوجا تا ہے، ہرشخص واقعات کواپنے مفاد کی عینک سے دیکھتا ہے، اور مصالحت کا کوئی ایسا فارمولا وضع کرنا بھی سخت مشکل ہوجا تا ہے جو تمام متعلقہ فریقوں کے لئے قابل قبول ہو۔

یہ سارا فسادا کثر اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ کاروبار کے آغاز میں یا اس میں مختلف افراد کی

شمولیت کے وقت معاملے کو معاملے کی طرح طے نہیں کیا جاتا، اگر شروع ہی سے یہ بات واضح ہو کہ کس شخص کی کیا حیثیت ہے؟ اور کس کے کیا حقوق وفرائض ہیں؟ اور یہ ساری با تیں تحریری شکل میں محفوظ ہوں تو بہت سے جھگڑوں اور بعد میں پیدا ہونے والی پیچید گیوں کا شروع ہی میں سد باب ہوجائے۔

قرآن کریم میں جوآیت سب سے طویل آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ جب تم کوئی ادھار کا معاملہ کروتو اسے لکھ لیا کرو جب معمولی رقم ادھار دینے پر یہ تاکید ہے تو کاروبار کے پیچیدہ معاملات کوتح برمیں لانے کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی؟ (1)

یے حکم اسی لئے دیا گیا ہے تا کہ بعد میں تناز عات اور اختلا فات پیدا نہ ہوں ، اور اگر ہوں تو انہیں حق وانصاف کے مطابق نمٹانا آ سان ہو۔

لہذا اگر کسی کاروبار میں ایک سے زیادہ افراد کام کررہے ہیں تو پہلے ہی قدم پر ان میں سے ہم شخص کی حیثیت کا تعین ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر باپ کے کاروبار میں کوئی بیٹا شامل ہوا ہے تو اس کے بارے میں بھی پہلے ہی دن سے یہ طے ہونا ضروری ہے کہ وہ تخواہ پر کام کریگا؟ یا کاروبار میں با قاعدہ حصد دار ہوگا؟ یا محض اپنے باپ کی مدد کرے گا؟ پہلی صورت میں اس کی تخواہ متعین ہوئی چاہئے اور یہ صراحت بھی ضروری ہے کہ وہ کاروبار کی ملکیت میں حصہ دار نہیں ہے اور دوسری صورت میں اگر اسے کاروبار کی ملکیت میں حصہ دار نہیں ہے اور دوسری طرف سے کاروبار میں بچھے سرمایہ ضرور شامل ہونا چاہئے (جس کی صورت یہ بھی ہو عتی ہے کہ باپ اسے پچھ نقذ رقم ہبہ میں بچھے سرمایہ ضرور شامل ہونا چاہئے (جس کی صورت یہ بھی ہو عتی ہے کہ باپ اسے پچھ نقذ رقم ہبہ کرد سے اور وہ اس رقم سے کاروبار کا ایک متعیق فیصد حصہ خرید نے) دوسرے یہ بات تحریری طور پر ایک معاہدہ شرکت کی شکل میں محفوظ کر لینی چاہئے اور اس معاہدے میں یہ بھی صراحت ہوئی چاہئے کہ نفع معاہدہ شرکت کی شکل میں محفوظ کر لینی چاہئے اور اس معاہدے میں یہ بھی صراحت ہوئی چاہئے کہ نفع میں کتنا فیصد حصہ کس کا ہوگا؟ تا کہ بعد میں کوئی البھون پیدا نہ ہو؟

اگرکسی ایک حصد دار کو کاروبار میں کام زیادہ کرنا پڑتا ہوتو یہ بات بھی طے ہونی چاہئے کہ آیا وہ یہ زیادہ کام رضا کارانہ طور پر کرے گایا اس زیادہ کام کا کوئی معاوضہ اے دیا جائے گا، اگر کوئی معاوضہ دیا جائےگا تو وہ نفع کے کتنے فیصد حصے میں اضافہ کرکے دیا جائے گا، یا متعین شخواہ کی صورت میں؟ غرض ہر فریق کے حقوق وفرائض اتنے واضح ہونے ضروری ہیں کہ ان میں کوئی ابہام باقی نہ

اگر بالفرض کسی کاروبار میں اب تک ان با توں پڑمل نہیں کیا گیا تو جتنی جلد ہو سکے ان امور کو

البقرة: ٢٨٢ ، يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ....الخ

طے کر لینا ضروری ہے اور اس معاملے میں کسی شرم، مروت اور طعن وشنیع کو آڑے نہ آنے دینا چاہئے، معاملات کی اس صفائی کومجت واخوت اور اتحاد وا تفاق کے خلاف سمجھنا بہت بڑا دھوکہ ہے، بلکہ در حقیقت محبت اور اتفاق کی پائیداری ان امور پر منحصر ہے ورنہ آگے چل کریہ سطحی محبت دلوں میں عداوت کوجنم دے سکتی ہے، اور اس کے اسلام نے بی تعلیم دی ہے کہ '' رہو بھائیوں کی طرح کیکن معاملات اجنبیوں کی طرح کرو''

(۲) ای طرح ہمارے معاشرے میں بالخصوص متوسط آمدنی والے طبقے میں اپنے ملکیتی مکان کا حصول ایک بڑا مسئلہ ہے اورعموماً کسی مکان کی تغمیر پااس کی خریداری خاندان کے کئی افرادملکر کرتے ہیں، اگر باپ نے کوئی مکان بنانا شروع کیا ہے تو بیٹے بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق اس میں اپنی رقمیں لگاتے ہیں ،لیکن عام طور ہے ہوتا ہیہ ہے کہ بیر قمیں پچھ سوچے سمجھے بغیر اور بسااوقات کوئی حساب رکھے بغیر لگادی جاتی ہیں، یعنی بیہ بات طےنہیں ہوتی کہ بیٹا جورقم مکان کی تعمیر کے لئے دے ر ہا ہے آیا یہ باپ کی خدمت میں مدیہ ہے؟ یا قرض ہے؟ یا وہ مکان کی ملکیت میں حصہ دار بننے کے لئے بیرتم خرچ کررہاہے؟ پہلی صورت میں نہوہ مکان کی ملکیت کا حصہ دار ہوگا نہ باپ سے بیرتم کسی وقت واپس لینے کاحق دار ہوگا، دوسری صورت میں مکان تو تنہا باپ کی ملکیت ہوگالیکن دی ہوئی رقم اس کے ذمے قرض مجھی جائے گی ، تیسری صورت میں اپنی لگائی ہوئی رقم کے بقدر وہ مکان کی ملکیت میں بھی شریک ہوگا اور مکان کی قیمت بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے حصے کی مالیت میں بھی اضافہ ہوگا۔غرض ہرصورت کے تقاضے اور نتائج مختلف ہیں،لیکن چونکہ رقم لگاتے وقت ان تینوں میں سے كوئى صورت طے نہيں ہوئى ، نەرقموں كا پورا حساب ركھا جاتا ہے اس لئے آ گے چل كر جب مكان كى قیمت بڑھتی ہے تو آپس میں اختلافات پیدا ہوجاتے ہیں اور خاص طور پر باپ کے انتقال کے بعد جب زکے کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو بیاختلافات ایک لاینجل مسکے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں،ان کی وجہ سے بھائیوں میں چھوٹ چھٹاؤ کی نوبت آ جاتی ہےاورلڑائی جھگڑوں سے خاندان کا خاندان متاثر

اگراسلامی احکام پڑممل کرتے ہوئے تعمیر کے شروع ہی میں بیساری باتیں طے کر لی جائیں اورانہیں تحریری طور پرقلمبند کرلیا جائے تو اس خاندانی فساد کا راستہ بندِ ہوجائے۔

(۳) جب خاندان کے کسی بڑے کا انتقال ہوتا ہے تو شریعت کا تھم یہ ہے کہ جلداز جلداس کا ترکہ اس کے شرعی وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے ،لیکن ہمارے معاشرے میں شریعت کے اس تھم سے شدید غفلت برتی جاتی ہے ،بعض اوقات تو جس کے جو ہاتھ لگتا ہے لے اڑتا ہے ، اور حلال وحرام ہی کی پرواہ نہیں کی جاتی ، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پیش نظر بددیا نتی نہیں ہوتی ، لیکن ناوا قفیت یالا پروائی کی وجہ سے میراث تقسیم نہیں ہوتی ، اورا گرمرحوم نے کوئی کاروبار چھوڑا ہے تو اس پر وہی بیٹا کام کرتا رہتا ہے جو مرحوم کی زندگی میں کرتا تھا، لیکن یہ طے نہیں کیا جاتا کہ اب کاروبار کی ملکیت کس تناسب سے ہوگی؟ شرعی ورثاء کے حصول کی اوا ٹیگی کس طرح ہوگی؟ کام کرنے والے کو اس کی خدمات کا معاوضہ کس طرح اوا کیا جائے گا؟ ترکے میں کون می چیز کس کے جھے میں آئے گی؟ اس کی خدمات کا معاوضہ کس طرح اوا کیا جائے گا؟ ترکے میں کون می چیز کس کے جھے میں آئے گی؟ بلکہ اگر کوئی شخص ترکے کی تقسیم کی طرف توجہ دلائے بھی تو اس کی تجویز کو ایک معیوب تجویز سمجھا جاتا بلکہ اگر کوئی شخص ترکے کی تقسیم کی طرف توجہ دلائے بھی تو اس کی تجویز کو ایک معیوب تجویز سمجھا جاتا ہیں۔

عالانکہ یہ بٹوارہ شریعت کا حکم بھی ہے ، معاملات کی صفائی کا تقاضا بھی اور اسے نظر انداز کرنے کا نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد ورثاء کواپنے اپنے حقوق کا خیال آتا ہے رخشیں پیدا ہوتی ہیں ، ترکے کی اشیاء کی قیمتوں میں زمین وآسان کا فرق پڑجاتا ہے ، اور چونکہ کوئی بات پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتی اس لئے اب معاملات الجھ جاتے ہیں ان کے مناسب تصفیہ میں سخت مشکلات پیدا ہوجاتی ہیں، اور ان سب باتوں کا نتیجہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں نمودار میں متاہد ہو ہا ہے ہیں اور ان سب باتوں کا نتیجہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں نمودار

اگرشریعت کے حکم کے مطابق وقت پرتر کے کی تقسیم عمل میں آ جائے اور باہمی رضامندی اور اتحاد وا تفاق کے ساتھ تمام ضروری باتیں طے پاجا ئیں تو آئندہ تناز عات پیدا ہونے کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے،اور باہمی محبت واخوت کوفروغ ملتا ہے۔

یہ تو میں نے صرف تین سادہ ی مثالیں پیش کی ہیں، ورنہ معاشرے میں بھیلے ہوئے جھڑوں کا تفصیل سے جائزہ لیا جائے تو نظر آئے گا کہ معاملات کوصاف نہ رکھنا ہمارے معاشرے کا ایک ایسا روگ بن چکا ہے جس نے فتنہ وفساد کی آگ جھڑکا رکھی ہے، معاملہ، خواہ چھوٹا ہویا بڑا، صاف ستھرا ہونا جیا ہے اس کی شرائط واضح اور غیر مہم ہونی جاہئیں، اور اس سلسلے میں کوئی شرم وحیا اور لحاظ ومروت جاہئیں آئی جاہئے ، جب ایک مرتبہ معاسلے کی شرائط اس طرح طے یا جائیں تو اس کے بعد باہمی برتاؤ میں جو تحض جس سے جتنا حسن سلوک کر سکے بہتر ہی بہتر ہے، اور یہی مطلب ہے اس ارشاد کا برتاؤ میں جو تھا ئیوں کی طرح اور معاملات اجنبیوں کی طرح کرؤ'

# ہمارامعاشی نظام ⇔

کسی قوم کی معاشی حالت کو بہتر اس وقت کہا جاسکتا ہے جب اس کے تمام افراد کو زندگی کی تمام ضروریات فارغ البالی اورسکون واطمینان کے ساتھ میسر ہوں ، ملک کی پیداوار اور آمدنی اگر زیادہ ہوتو ملک کے بتمام باشندے اس کی برکات سے مستفید ہوں ، اور کسی کوتقسیم دولت کے معاملے میں کسی ناانصافی کی جائز شکایت نہ ہو، اس کے برخلاف اگر ملک کی ساری دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کررہ جائے اور قوم کی اکثریت بھوک اور افلاس کا رونا رور ہی ہو، امیروں کے خزانے میں دولت کے انبار پر انبار گلتے چلے جائیں اور محنت کش عوام کی جیب سے ان کے گاڑھے لیسنے کی کمائی کا ایک ایک بیسہ سرک کرختم ہوجائے تو خواہ ملک کی زمینیں سونا اگل رہی ہوں ، یا مشینوں سے معل وجواہر بر آمد ہور ہے ہوں ، اسے ملک کی معاشی ترقی نہیں کہا جا سکتا ، یہ وہ اجتماعی دیوالیہ بن ہے جس کی موجودگ میں کہا جا سکتا ، یہ وہ اجتماعی دیوالیہ بن ہے جس کی موجودگ میں کہی ہوں ، ایک قوم کے بنینے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔

یہ ہماری شومی اعمال ہے کہ ہمارے ملک کی معاشی صورت حال پچھالی ہی بن کررہ گئی ہے کہ او پراو پر سے دیکھئے تو ہم نے گذشتہ ۲۶ سالوں میں زراعت صنعت اور تجارت کے ہرمیدان میں خاصی ترقی کی ہے جب پاکتان بنا تھا تو ہمارے پاس پچھ بھی نہیں تھا، اور آج خدا کے فضل سے بہت کچھ ہے، کیکن افراد کی نجی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ملک کی دولت صرف چند خاندانوں میں محدود ہوکررہ گئی، اس سے عام آدمی کوکوئی فائدہ نہیں پہنچا، وہ اپنا بیٹ بھرنے کے لئے پہلے سے زیادہ سرگرداں ہے، دولت کی یہ چبک دمک اس کے غم کدے میں کوئی اجالا نہیں کرسکی، اس کے شب وروز سے نیادہ شختیوں کا شکار ہیں۔

اییا کیوں ہوا؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے، ہمارے یہاں عرصہ دراز سے نیم جا گیردارانہ اور نیم سرمایہ دارانہ نظام اپنی بدترین صورت میں رائج ہے، مغرب کی دوسوسالہ محکومی نے ہمارے دل ور ماغ کو کچھا یہے سائل کو آزادی کے ساتھ سوچنے کے بجائے وہ ماغ کو کچھا ایسے سائل کو آزادی کے ساتھ سوچنے کے بجائے آئکھیں بند کر کے اس ڈگر پر چل رہے ہیں جو مغرب نے ہمیں دکھادی تھی، زندگی کے دوسرے گوشوں کی طرح ہم نے اپنی معیشت کو بھی ان ہی بنیادوں پر تغمیر کیا ہے جن پر ہمارے سرمایہ دار

''حاکم'' نے اپنے معاشرے کو تعمیر کیا تھا ظاہر ہے کہ اس صورت میں ہمیں اس بے چینی کے سوا کیامل سکتا ہے جوسر مابیددارانہ نظام کے لئے مقدر ہو چکی ہے۔

سالہاسال تک اس طرز معیشت کو آزمانے کے بعداب پیشعور تو بحد لللہ پیدا ہونے لگاہے کہ پیدا سے رقی کا نہیں تاہی گا ہے، ہم میں سے بیشتر لوگ اب پیسوچنے پر مجبور ہیں کہ ہماری معاشی ناہموار یوں کی ذمہ داری موجودہ سر مایہ دارانہ اور جا گیری نظام پر عائد ہوتی ہے، لیکن افسوس بیہ کہ ابھی ذہن مغرب کے فکری تسلط سے اسنے آزاد نہیں ہوئے کہ اس کی فکری کجے روی کو آزما کرخودا پنے ذہن سے کوئی متبادل راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس کے بجائے وہ پیر ہاہے کہ سر مایہ داری کی مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لئے بھی ہم مغرب ہی کارخ کرتے ہیں اور کسی ایسے حل کو قبول کرنے مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لئے بھی ہم مغرب ہی کارخ کرتے ہیں اور کسی ایسے حل کو قبول کرنے ہیں ہوئے وہ بیر ہوئے جومغرب کی فکری مشینری میں نہ ڈھلا ہو۔

چنانچہ آج ہم میں سے ایک طبقہ بڑے زور شور سے ''سوشلزم''اور'' اشتراکیت''کے نعرے لگار ہا ہے، حالانکہ اشتراکیت بھی مغرب کی اس مادی تہذیب کی پیداوار ہے جس نے سرمایہ داری کوجنم دیا تھا،حقیقت میں انسان کی معاثی مشکلات کاحل نہ اس کے پاس تھا نہ اس کے پاس ہے وہ اگر افراط بھی تو یہ تفریط ہے، مزدور اور کسان اگر سرمایہ داری نظام میں مظلوم اور مقہور تھے تو اشتراکی نظام میں بھی وہ کچھ کم ہے بس نہیں۔

سرماید دارانه نظام کی بنیاداس تصور پڑھی کہ انسان ''سرمایہ' کا خود مختار مالک ہے روز مرہ کی ضروریات کے علاوہ ذرائع پیداوار پر بھی اس کی ملکت بے قیداور آزاد ہے، وہ جس طرح چاہے انہیں استعال کرے، جس کام میں چاہے انہیں لگائے جس طریقے سے چاہے ان سے نفع حاصل کرے، اپنے تیارشدہ مال کی جو قیمت چاہے مقرر کرے، جتنے آدمیوں سے جن شرائط پر چاہے کام لئے، غرض اینے تیارشدہ مال کی جو قیمت چاہے مقرر کرے، جتنے آدمیوں سے جن شرائط پر چاہے کام اندازی نہیں کر سکتی، اگر چہ رفتہ رفتہ مختلف تجربات سے دوچار ہونے کے بعداس آزاد ملکیت پر تھوڑی اندازی نہیں کر سکتی، اگر چہ رفتہ رفتہ مختلف تجربات سے دوچار ہونے کے بعداس آزاد ملکیت پر تھوڑی تھوڑی پابندیاں عائد کردی گئیں، لیکن یہ تصور اب بھی پوری طرح برقرار ہے کہ انسان سرمایہ کا تھوڑی پابندیاں عائد کردی گئیں، لیکن یہ تصور اب بھی پوری طرح برقرار ہے کہ انسان سرمایہ کا جائز ہے، اور چہ چیزیں جائز ہے، ای تصور کی بنیاد پر سود، قمار، سٹھ اورا کتناز کواس نظام میں شیر مادر تجھ لیا گیا ہے، اور یہ چیزیں اس نظام کے عناصر اربعہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

اس نظام کے جونتانگے بدد نیانے دیکھے اور اب تک دیکھ رہی ہے، وہ یہ ہیں کہ معاشرے میں دولت کی گردش نہایت ناہموار اور غیرمتوازن ہوتی چلی جاتی ہے،سر مایہ دارسود، قمار،سٹہ اور اکتناز کے

ذربعہ چاروں طرف ہاتھ مارکر روپیہا ہے دامن میں سمیٹ لیتا ہے اور دولت کے اس ذخیرے کے بل پر پورے بازاروں کا حکمراں بن بیٹھتا ہے، قیمتوں کومصنوی طور پر چڑھایا اور گرایا جاتا ہے، اور غیر ضروری بلکہ مسزاشیاء کو زبردی معاشرے پر ٹھونسے کے لئے ان کی فراوانی کردی جاتی ہے اور قوم کی حقیقی ضروریات کا مصنوی قحط بیدا کردیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس نظام میں بار ہا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عین اس وقت جب کہ معاشرے کے سینکڑوں افراد بھوک سے بے تاب ہوتے ہیں غلے اور اشیائے خوردونوش کے لدے ہوئے جہاز جان ہو جھ کرغرق کردیئے جاتے ہیں، ان کے ذخیروں کو اشیائے خوردونوش کے لدے ہوئے جہاز جان ہو جھ کرغرق کردیئے جاتے ہیں، ان کے ذخیروں کو نہی ہوئے ہیں، ان کے ذخیروں کو نہی ہوئے ہیں، ان کے ذخیروں کو نہی ہوئے ہے۔ انہوں ضرورت مندافراد تک نہی ہوئے ہے۔ انہوں کا جومعیار سرمایہ دارنے مقرر کرلیا ہے اس میں کوئی کی نہونے پائے۔

ظاہر ہے کہ سرمایہ دار کی اس کاروباری آئکھ مجوئی میں ایک عام آدمی کو پنینے کا موقع نہیں مل سکتا، اس کی آمد فی محدود اور خراجات زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس کی زندگی چند گئے چئے افراد کے ذاتی مفادات کے تابع ہوکر رہ جاتی ہے، دولت کے اس سمٹاؤ کا اثر پوری قوم کی صرف معیشت ہی پہلیں بلکہ اخلاق وکر دار اور طرز فکر وقمل پر بھی پڑتا ہے، اور ملکی و بین الاقوامی سیاست بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔

اشتراکیت میدان میں آئی تو اس نے سرمایہ دارانہ نظام کی ان خرابیوں کوتو دیکھالیکن مرض کے اسباب کی ٹھنڈے دل و دماغ سے تشخیص نہ کرسکی اور معاملہ کی دوسری انتہا پر جا کھڑی ہوئی، سرمایہ داری نے کہا تھا کہ انسان بحثیت فرد ذرائع پیداوارکا'' مالک'' ہے اشتراکیت نے کہا کہ کوئی فرد کسی ذریعہ پیداوار کا مالک نہیں زمینوں اور کارخانوں کو جاگیرداراور سرمایہ دار کے تصرف سے نکال دوتو وہ بانس ہی نہ رہے گا جس سے ظلم کی بانسری بحتی ہے، اس کی عملی شکل بہتجویز کی گئی کہ محنت کش عوام کے انتخاب سے ایک کمیٹی بناؤ، اور ملک کی تمام زمینیں اور ساری بنیادی صنعتیں انفرادی ملکیت سے نکال کر اس کے حوالے کردو، یہ پارٹی ایک حکومت کی تشکیل کر کے ایک منصوبہ بند معیشت ( Planned اس کے حوالے کردو، یہ پارٹی ایک حکومت کی تشکیل کر کے ایک منصوبہ بند معیشت ( Economy کو مختلف کا موں میں لگا کر پیداوار حاصل کرے گی اور وہی اس حاصل شدہ پیداوار کو محنت کرنے والوں کے درمیان ایک خاص تناسب سے تقسیم کرے گی۔

یہ تجویز بڑی زورشور کے ساتھ پیش کی گئی اور کہا گیا کہ اس طریق کار میں مزدوراور کسان کے ہر دکھ کا علاج ہے،لیکن نتائج پرغور سیجئے تو اس نظام معیشت نے نہ صرف یہ کہ پچھنٹی مشکلات کھڑی کردیں بلکہ مزدور کی پرانی مضیبتیں بھی تقریباً اسی طرح برقرار ہیں ،تھوڑی دہرے لئے اس بات سے قطع نظر کر لیجئے کہ اس تجویز کو عملی طور سے نافذ کرنے میں کتنی مشکلات ہیں؟ اس بحث کو بھی جانے دیجئے کہ یہ نظام شدید ترین ڈکیٹرشپ کے بغیر نہیں چل سکتا، اس پہلو کو بھی کچے دیر کے لئے چھوڑ دیجئے کہ اس سے بسااوقات مزدوراور کسان کو اس کام پر مجبور ہونا پڑتا ہے جو وہ اپنی افتاد طبع کے حت نہیں کرنا چاہتا، اس واقعہ کو بھی بالائے طاق رکھئے کہ اس نظام میں '' جبری محنت' اور'' بیگاریمپ' محزدور پر کیاظلم ڈھاتے ہیں؟ اس بات کو بھی مت سوچئے کہ اس نظام میں نذہب واخلاق کا کیا حشر ہوتا ہے، کیان سوال بیہ ہے کہ اس نظام میں بھی جو خالص مزدوراور کسان ہی کے نام پر انجرا ہے ملک کی دولت سے عام آ دمی کو کتنا حصہ مل سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ حکومت کرنے والی بیپارٹی جس میں محنت کشی عوام کے بمشکل پائچ فیصد افراد شریک ہوتے ہیں کوئی فرشتوں کی جماعت تو نہیں ہوتی، اگر سرمایہ دارانہ نظام میں ایک انفرادی سرمایہ دارگی نیت مزدور کے حق میں خراب ہو سکتی ہوتی اس پارٹی کی نیت کیوں خراب نہیں ہو تھی ؟ اگر ایک شخص بڑے کا رخانے کا صرف ما لک ہوکر اپنے زیر دستوں پر ظلم فرصات کے حقوق پر کیوں ڈاکھیں ڈال سکتی۔ درستوں پر تابھی ہوکر اپنے زیر دستوں کے حقوق پر کیوں ڈاکھیں ڈال سکتی۔

واقعہ یہ ہے کہ اس صورت میں چھوٹے جودولت کی اس وسیع جھیل کومن مانے طریقے ہے اسب کی جگہ ایک بڑا سرمایہ داروجود میں آ جاتا ہے جودولت کی اس وسیع جھیل کومن مانے طریقے ہے استعمال کرسکتا ہے، چنانچہ پیداوار کا بہت تھوڑا حصہ محنت کش عوا م میں تقسیم ہوتا ہے اور باقی ساری دولت حکمرال جماعت کے رقم وکرم پر ہوتی ہے، بیرونی دنیا تو یہی دیکھتی ہے کہ اشتراکی ملک کی صنعت و تجارت دنیا پر چھارہی ہے وہاں مصنوعات اور ایجادات کی بہتات ہے اور وہاں کے مصنوق سارے ستاروں پر کمند یں ڈال رہے ہیں، لیکن اس بات کوسو چنے والے کم ہوتے ہیں کہ وہاں محنت کش عوام کوان ترقیات کی کیا قیمت اداکر نی پڑ رہی ہے اودولت کے ظیم الثان ذخیروں میں ہے آئیں کتنا حصال رہا ہے؟ ورنہ حقیقت یہی ہے کہ جس طرح سرمایہ دارمی الک میں'' ترقی'' کا مطلب چند سرمایہ داروں کی ترقی ہوتا ہے جہتی اس کے'' داروں کی ترقی ہوتا ہے جہتی اس کے'' داروں کی ترقی ہوتا ہے جہتی اس کے'' ایک خاص طبح کی ترقی ہوتا ہے جہتی اس کے'' رہا ہے چارہ عام مزدور اور کسان سووہ دونوں جگہ صرف اتنی اجرت کا مشخق ہوتا ہے جہتی اس کے'' رہا ہے چارہ عام مزدور اور کسان سووہ دونوں جگہ صرف اتنی اجرت کم محسوں ہوتی تھی تو وہ ہڑتال احتجاج اور کی تید یکی کے تربید یکی کے ذریعہ اپنے آنوں وہونے کی گوش کر لیتا تھا، لیکن یہاں اس اے اپنی کی حق تلفی پر کراہے کی جھی اجازت نہیں ،شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے اس لیے کہا تھا:

رام کارگر مزدور کے ہاتھوں میں جو پھر کیا تھا:

اس کے برمکس اسلام کے عدل عمرانی کی شاہراہ سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں کے نیچ ہے گزرتی ہے، اسلام کا کہنا ہہ ہے کہ اس کا سکات کی ہر چیزخواہ زمین اور کارخانے کی شکل میں ہو، یا روپے پیسے اور اشیائے صرف کی شکل میں، اصل میں اس کا سکات کے پیدا کرنے والے کی ملکیت میں ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے:

﴿ لِلّٰهِ مَا فِيُ السَّمُوَاتِ وَمَا فِيُ الأَرُضِ ﴾ (١) "آسانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے' ہاں وہ اپنی پیملکیت نفع اٹھانے کے لئے اپنے بندوں کودے دیتا ہے۔ ﴿ إِنَّ الْأَرُضَ لِلَٰهِ يُورِثُهَا مَنُ يَشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ ﴾ (٣) " بلاشبہ زمین اللّٰہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں ہے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنادیتا ہے''

جب انسان کے ہاتھ میں ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا استعال بھی اللہ کی مرضی کا پابند ہوگا، اس کے ذریعہ دوسروں پرظلم ڈھا کر زمین میں فساد ہر پاکر دینا اللہ کوکسی طرح گوارہ نہیں ، انسان کا کام یہ ہے کہ وہ دسروں کا خون چوسنے کے بجائے اپنی اصل منزل مقصود یعنی آخرت کو پیش نظر رکھ کر دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔

﴿ وَابْتَغِ فِيهُ مَا آتَاكَ اللّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنُسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنُ

حَمَاۤ أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبُغِ الْفَسَادَ فِی الْآرُضِ ﴾ (٣)

''اورالله نِيْمَهِيں جو پچھ دیا ہے اس کے ذریعے تم دارآ خرت (کی بھلائی) تلاش کرو، اور دنیا ہے جو حصہ تمہیں ملا ہے اسے نہ بھولو اور جس طرح الله نے تم پر احسان کیا ہے تم دوسروں پراحسان کرواور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرو'

اصان کیا ہے تم دوسروں پراحسان کرواور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرو'
ملکیت آزاد خود مختار خود غرض اور بے لگام نہیں ہے، بلکہ الله کے دیئے ہوئے احکام کی پابند ہے، اس کو انسان اپنے جائز نفع کے لئے تو استعال کرسکتا ہے لیکن اس کے ذریعہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ نہیں انسان اپنے جائز نفع کے لئے تو استعال کرسکتا ہے لیکن اس کے ذریعہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔

سر مایہ دارانہ نظام کی جتنی خرابیوں اور اس کی جتنی ناانصافیوں پر آپنظر ڈالیس گے بنیا دی

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٤ (٢) الاعراف: ١٢٨

<sup>(</sup>٣) القصص:٧٧

طور سے ان کے جارہی سبب نظر آئیں گے، سود، قمار، سٹے اورا کتناز، سرمایہ دارا یک طرف تو سود، قمار اورسٹہ کے ذریعہ ساری قوم کی دولت تھینچ تھینچ کراپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے دوسری طرف اس کے کھانے میں کسی غریب، مفلس ، آپا بھے یا بے سہارا انسان پر لازمی سے کچھ خرچ کرنے کی کوئی مدنہیں، وہ خود اپنی شرافت سے کسی کو کچھ دیدے تو اس کا احسان ہے ورندا یسے اخراجات کی کوئی پابندی اس پر نہیں ہے۔

اسلام نے اولاً تو آمدنی کے ناجائز ذرائع کا درواز ہ بالکل بندکردیا،سود، قمار،سٹہ کے ذریعہ دولت حاصل کرنے کو بدترین جرم قرار دے کرصاف صاف اعلان کردیا کہ:

﴿ لَا تَأْكُلُوْا أَمُوالَكُمُ بَيُنَكُمُ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمُ ﴾ (١)

''اے ایمان والو! تم ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے ہے مت کھا وَ الا بیہ کہ تمہاری باہمی رضامندی ہے کوئی تجارت ہو''

سود میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کاروبار کرنے والے کو نقصان ہوجائے تو سارا نقصان اس پر
پڑتا ہے اور قرض دینے والے کا سود ہر حال میں کھر ارہتا ہے، اورا گرنفع ہوجائے تو سارا نفع وہ لے
اڑتا ہے اور قرض دینے والے کو اس کا جالیہ واں حصہ بھی مشکل سے ہاتھ آتا ہے ، ظاہر ہے کہ اس
طرح دولت پھیلنے کے بجائے سکڑتی ہے اور ہموار طریقے ہے گردش نہیں کرسکتی ، اسلام نے اس کے
بجائے شرکت ومضار بت کی صورت تجویز کی ہے جس میں نفع ہوتو فریقین کا ہواور نقصان ہوتو دونوں
اسے برداشت کریں۔

قماراورسٹہ میں بھی ساری قوم کاتھوڑا تھوڑا روپیدایک جگہ جمع ہوجاتا ہے بھرایک عام آ دمی کا ایک روپید یا تو اس جیسے ہزاروں غریب آ دمیوں کی جیب سے ایک ایک روپید کیے گراس کے پاس جمع کردیتا ہے یا خود بھی کسی سرمایہ دار کی جیب میں جا کرگرتا ہے، غرض دونوں ہی صورتوں میں روپید سمٹتا ہے اور اس کی فطری گردش رک جاتی ہے، اسلام نے اس پراور کاروبار کے ایسے تمام طریقوں پر پابندی بٹھادی ہے جن میں ایک فریق کا فائدہ اور دوسرے کا نقصان ہویا جس سے پورے معاشرے کی دولت ایک جگہ سمٹنے گئے۔

آمدنی کے ناجائز ذرائع پر پابندی لگانے کے علاوہ سرمایہ داروں سے غریبوں تک دولت پہنچانے کے لئے اسلام نے سریابیہ دار پرزکو ۃ جیسے بہت سے اخراجات واجب کردیئے ہیں جواس کا

<sup>(1)</sup> Ilimis: P7

اختساب نہیں بلکہ اس مال پر واجب ہونے والاحق ہے، جسے برزور قانون وصول کیا جاسکتا ہے، ز کو ۃ کے علاوہ عشر، خراج ،صدقہ فطر، قربانی ، کفارات ، نفقات ، وصیت اور وراثت وہ چھوٹی بڑی مدات ہیں جن کے ذریعہ دولت کے تالاب سے جاروں طرف نہریں نکلتی ہیں اور ان سے پورے معاشرے کی تھیتی سرسبزوشا داب ہوتی ہے۔

ان قانونی پابندیوں کے ساتھ اسلام بحثیت مجموعی جس ذہنیت کی تغییر کرتا ہے اس کی بنیاد سنگدلی، کنجوی، بے رخی اورخود غرض کے بجائے ہمدردی، فراخ حوصلگی، سخاوت اور سب سے بڑھ کر خوف خدا اور فکر آخرت پر استوار ہوئی ہے، اس کے لئے میمکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ذمے عائد ہونے والے قانونی فرائض کی ادائیگی پر بس کر لے اور اس کے بعد دوسروں کے دکھ درد ہے آئھیں بند کر کے بیٹھ جائے ، اس کو زندگی کے ہر مرحلہ پر تعلیم ہی بیددی گئی ہے کہ بید دنیا چند دنوں کی بہار ہے، بند کر کے بیٹھ جائے ، اس کو زندگی کے ہر مرحلہ پر تعلیم ہی بیددی گئی ہے کہ بید دنیا چند دنوں کی بہار ہے، عیش و مسرت روپے اور پینے کے اس ڈھیر کا نام نہیں ہے جو یہاں جمع کر لیا جائے ، بلکہ روح کے اس سکون اور ضمیر کے اس اظمینان کا نام ہے جو اپنے کسی بھائی کے چبرے پر خوش حالی کی مسکرا ہے د کیھر کر بیدا ہوتا ہے، اور جس سے آخرت کی آنے والی زندگی میں مسرتوں کے سدا بہار پھول کھلتے ہیں۔ پیدا ہوتا ہے، اور جس سے آخرت کی آنے والی زندگی میں مسرتوں کے سدا بہار پھول کھلتے ہیں۔ چنانچہ قرآن و صدیث کو د کیھئے ، ان کی تعلیمات '' انفاق فی سبیل اللہ'' کی ہدایت سے بھری پڑئی ہیں ادر ان میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ:

﴿ يَسُأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِيْقُونَ قُلِ الْعَفُوَ ﴾ (١) "لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ فرماد یجئے جوضرورت سے زائد ہو''

غرض ایک طرف سرمایہ دارکی آمدنی کی ناجائز مدات کوختم کر کے اور دوسری طرف اس کے اخراجات میں اضافہ کر کے اسلام نے دولت کے بہاؤ کا رخ عام معاشرے کی طرف پھیر دیا ہے۔ افسوس ہے کہ آج کی دنیا میں یہ ساری با تیں نرا'' نظریۂ ہوکر رہ گئی ہیں ، اور عملی طور سے معیشت کا یہ باداغ اور صاف ستھرا نظام دنیا میں کہیں نافذ نہیں ہے، لیکن اگر اس نظام کے عملی نتائج دیکھنے ہوں تو تاریخ اسلام کے ابتدائی دور کا مطالعہ کیجئے جب صدقہ دینے والا ہاتھ میں روپیہ لیکر نکلا کرتا تھا تو کوئی اسے قبول کرنے پرتیار نہیں ہوتا تھا۔

اب ہماری شوی اعمال ہے کہ اتنا پر امن وسکون معاشی نظام رکھنے کے باوجود شروع میں تو ہم نے اپنی معیشت کا نظام سرمایہ داری کے اصولوں پر بنایا، اب جب کہ اس کے نقصانات سامنے

<sup>(</sup>١) البقرة:٢١٩

آرہے ہیں تو ہم میں سے بعض لوگوں نے ''اشتراکیت''اور'' سوشلزم'' کی آوازیں بلند کرنی شروع کردی ہیں پہلے سرمایہ داری کی بدترین لعنتوں اور سوداور قمار وغیرہ کواسلام کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش میں قرآن وسنت کی تحریف کی جاتی تھی، اب سوشلزم کو'' اسلامی'' بنانے کے لئے آیات واحادیث کی الٹی سیدھی تاویلیں کی جارہی ہیں اور ذہن اگر نہیں چلتا تو اس طرح کہ مغربی افکار کی غلامی کوایک مرتبہ دل سے نکال کر سیدھے سچے طریقے سے اسلامی اصولوں پرغور کرلیا جائے کہ وہ موجودہ معاشی مشکلات کا واقعی طور سے کیا حل ہیں کرتے ہیں۔

جو حضرات غلط فہمی سے سرمایہ داری یا اشتراکیت کو اپنے لئے راہ نجات سمجھ بیٹھے ہیں ہم نہایت درد مندی کے ساتھ ان سے به گزارش کرتے ہیں کہ وہ کسی غیر اسلامی نظام میں اسلام کا پیوند لگانے کے بجائے ٹھنڈے دل ود ماغ سے معقولیت کے ساتھ اسلامی احکام کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک آزاد اسلامی مملکت میں مسلمانوں کا حقیقی منصب یہ ہے کہ وہ پرائے شگون پر اپنی ناک کڑانے کے بجائے نہ صرف خود اسلام کا عملی نمونہ بنے بلکہ دنیا بھر کو دعوت دے کہ تم افراط وتفریط کی کسی بھول کے بجائے نہ صرف خود اسلام کا عملی نمونہ بنے بلکہ دنیا بھر کو دعوت دے کہ تم افراط وتفریط کی کسی بھول سے بجائے نہ صرف خود اسلام کا عملی نمونہ بنے بلکہ دنیا بھر کو دعوت دے کہ تم افراط وتفریط کی کسی بھول سے بجائے نہ صرف خود اسلام کا عملی نمائی منزل اس راستے پر چلے بغیر ہاتھ نہیں آ سکتی جو چودہ سو سال پہلے انسانیت کے میں اعظم محمد صطفی سائی نے دکھایا تھا۔

بمصطفیٰ برسال خولیش راه که دیں ہمہ اوست اگر باد نه رسیدی تمام بولهی است شنک نیک

# امت مسلمه کی معیشت اور اسلامی خطوط براس کا اتحاد <sup>⇔</sup>

"اکیسویں صدی اور مسلم امه "کے موضوع پر" مؤتسر العالم الإسلامی" نے اسلام آباد میں سنتی الاقوامی کانفرنس منعقد کی جس میں شخ الاسلام جسٹس مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب مدخلا کو مذکورہ بالا موضوع پر خطاب کی دعوت دی گئی۔ موصوف نے اس موقع پر انگریزی میں اپنا مقالہ پیش کیا۔ اس مقالے کا اردوتر جمہ ذیل میں پیش خدمت ہے۔ محترم چیئر مین اور معززمہمانان گرامی!

یہ میرے لئے ایک بڑا اعزاز ہے کہ مجھے ایسی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کا موقع مل رہا ہے جومؤ تمر العالم الاسلامی مسلمانوں کی تاریخ کے ایک انتہائی نازک وفت میں منعقد کررہی ہے، نئی صدی کا ظہور پورے عالم میں فکر وقمل کے نئے افق کھول رہا ہے، ہمارے لئے مسلم امہ ہونے کی حیثیت سے اپنے اہم مسائل اور مشکلات پر غور کرنا، ان کے رخ متعین کرنا اور آنے والے وقتوں کے بین الاقوامی مسائل کے حل کرنے کے لئے اپنی حکمت عملی وضع کرنا ایک لائق تحسین عمل ہے، میں موتمر العالم الاسلامی کا شکر گذار ہوں کہ مجھے ایسا پروقار فورم (Forum) مہیا کیا جس میں، میں ان مسائل پر گفتگو کرسکتا ہوں۔

انیسویں صدی سیاس استبداد کی صدی تھی، جس میں پورپی طاقت وراقوام نے ایشیائی اور افریقی ممالک بشمول اسلامی ممالک پر اپنا تسلط جمایا ہوا تھا، موجودہ صدی نے جواب اپنے آخری سانس لے رہی ہے مغربی استعار کی طرف سے آزادی کے تدریجی عمل کا مشاہدہ کیا ہے، اللہ تعالی کے فضل سے یہی وہ صدی تھی جس میں بہت سے اسلامی ممالک نے یا تو طاقت کے بل بوتے پر یاپرامن طریقوں سے آزادی حاصل کی، تاہم اپنی سیاسی آزادی کے حصول میں واضح کا میابی کے بیار من طریقوں سے آزادی حاصل کی، تاہم اپنی سیاس آزادی کے حصول میں واضح کا میابی کے بیار مواعظ (۲۳۳۲ تا ۲۱۹۳)، پدوراصل انگریزی زبان میں تھا جو حضرت مفتی محد تقی عثانی صاحب منظلۂ نے موتمر العالم الاسلامی کی دعوت پر اسلام آباد میں ۲۳۳ تقبر ۱۹۹۵ء کوفر مایا، ڈاکٹر مولانا محمد عمران اشرف عثانی صاحب نے اس مقالہ کا اردو میں ترجمہ کیا جو بیت العلوم، لا ہور سے طبع ہوا۔

باوجود ہم اب تک علمی، معاشی اور منصوبہ سازی کے میدانوں میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکے، یہی وجہ ہے کہ اب تک مسلم امہ سیاسی آزادی کے صحیح ثمرات سے لطف اندوز نہیں ہوسکی ۔

اب مسلم دنیانئی صدی کواس امید کے ساتھ دیکھ رہی ہے کہ ان شاءاللہ تعالیٰ بیاس کے لئے مکمل اور حقیقی آزادی لے کرآئے گی، جس میں مسلمان دنیا کی مختلف اقوام کے درمیان اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کریں اور قرآن کریم اور حضور مٹائیؤ کی تعلیمات کی روشنی میں وضع کردہ اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں آزاد ہوں۔

تاہم یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ امید صرف خوابوں اور خواہشات سے پوری نہیں ہو کتی، ایپ اس محبوب مقصد کے حصول کے لئے ہمیں اجتماعی زندگی کے تمام میدانوں میں اپنی کمل ہوگا، اور جس قدر ہم نے سیاسی آزادی کے حصول کے لئے کوششیں کیں اس سے زیادہ ہمیں اپنی کمل آزادی کے حصول کی کوششیں کرنی ہوں گی، ہمیں اپنی ملک اور منصوبوں پراز سر نوغور کرنا ہوگا، ہمیں خوب غور وفکر کے ساتھ مرتب کردہ پلانگ اور منصوبہ سازی کی ضرورت ہوگی، ہمیں اپنے متعین اور واضح مقاصد کے لئے اجتماعی قوت ارادی، انقلابی اقد امات اور ایک پر جوش پروگرام کی ضرورت ہوگی، اور واضح مقاصد کے لئے اجتماعی قوت ارادی، انقلابی اقد امات اور ایک پر جوش پروگرام کی ضرورت ہوگی، اور اس طرح کے بین الاقوامی سیمیناروں سے اگر بھر پور فائدہ اٹھایا جائے تو اس مقصد کی طرف سجیدہ فکر کو آگے بردھانے میں مددل سکتی ہے۔

جس موضوع کے بارے میں مجھ سے اس عظیم فورم میں چندالفاظ پیش کرنے کے لئے کہا گیا ہے وہ موضوع ''امت مسلمہ کی معیشت کا اسلامی خطوط پر اتحاد'' ہے ، اس مختصر مضمون میں جوا یک مختصر نوٹس پر تیار کیا گیا ہے ، احقر اپنے آپ کوایسے دو نکات تک محدود رکھے گا جو ہمارے لئے امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے بہت زیادا ہم ہیں۔

#### (۱) خودساختة انحصار

یہ بات ہرکس وناکس جانتا ہے کہ تقریباً تمام مسلم ممالک کا سابی اور معاشی میدانوں میں دوسروں پر انحصارات امت کا ایبا معاشی مسئلہ بن چکا ہے اور جس ہے آج تمام مسلم امت دوجار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکثر مسلمان ممالک، مغربی ممالک یا بین الاقوامی (بلکہ حقیقت پہندی سے جائزہ لیا جائے تو مغربی) مالیاتی یا تمویلی اداروں سے بڑی بڑی رقمیں قرض لے رہے ہیں، اور بعض ممالک یہ بھاری مقدار میں سودی قرضے کسی ترقیاتی منصوبوں کے بجائے اپنے روزمرہ کے اخراجات کے لئے لے رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ تشویش ناک امریہ ہے کہ اینے سابقہ سودگی اخراجات کے لئے لے رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ تشویش ناک امریہ ہے کہ اینے سابقہ سودگی

ادا ٹیگی کے لئے حاصل کررہے ہیں، جس سے ان کے حاصل کردہ قرضوں کا سائز خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔

بیرونی قرضوں پر انحصار ہماری ایک ایسی بنیادی بیماری ہے جس کی وجہ ہے ہماری اقتصادی

زندگی اس درجہ متاثر ہمو بچک ہے کہ قومی خوداعتادی تقریباً مفقو دہوتی جارہی ہے، اور اس نے ہمیں اس

بات پر مجبور کررکھا ہے کہ ہم اپنے قرض دہندوں کے مطالبات کے آگے بلکہ بعض اوقات ایسے
مطالبات کے آگے سرتسلیم خم کر دیں جو ہمارے اجتماعی مفادات کے خلاف ہیں، یہ بات بھی کوئی ڈھکی
چیپی نہیں کہ قرض دہندہ قرضے دینے ہے قبل مقروض پر اپنی شرائط عائد کر دیتے ہیں، یہ شرائط ہمیں
مستقل غیر ملکی دباؤ میں رکھتی ہیں اور اکثر ہمیں اپنے حقیقی مقاصد کے حصول سے روکتی ہیں، اور اس

بات پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم اغیار کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، خلاصہ یہ کہ غیر ملکی قرضوں کے

برے نتائج اسنے واضح ہیں کہ تائے بیان نہیں ہیں۔

قرضہ لینااسلامی تعلیمات کی روہے اس قدر ناپیند فعل ہے کہ اس میں شدید مجبوری اور سخت ضرورت کے بغیر مبتلانہیں ہونا چاہئے ، جیسا کہ حضور اکرم سُلِیٹِیم کے اس عمل ہے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ سُلِیٹیم نے ایسے خص کی نماز جنازہ اداکرنے سے انکار فرما دیا جواپنا قرض اداکئے بغیر وفات پا گیا تھا۔ (۱)

مزید برآ ں مسلمان فقہاء کرام نے بیسوال اٹھایا ہے کہ آیا کسی مسلمان ملک کے حکمران کے لئے جائز ہے کہ وہ غیرمسلموں کی طرف ہے پیش کردہ تخفے قبول کرے؟

اس سوال کا جواب بیردیا گیا ہے کہ بیصرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب ان تحفول کی وجہ ہے امت مسلمہ کے مفاد کے خلاف کسی قتم کا دباؤنہ ہو، بیہ جواب تحفے قبول کرنے کے بارے میں دیا گیا ہے،اب آب اس ہے خود ہی انداز ہ لگا سکتے ہیں کہ قرضے لینے کا جواب کیا ہوگا؟

اسلامی اصولوں کے مطابق بیان کردہ یہ ہدایات اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے تخق اور تنگی کے زمانہ میں بھی غیر ملکی قرضے لینے ہے انکار کرنا چاہئے ، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ موجودہ قرضے ہمارے وسائل (Resources) کی قلت کے باعث پیدائہیں ہوئے ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بحثیت مجموعی جتنے مالدار آج ہیں اس سے قبل کی پوری تاریخ میں اسنے مال دار بھی نہیں رہے ، آج ان کے پاس قدرتی وسائل کے عظیم خزانے موجود ہیں ، دنیا کے اہم دفاعی واقتصادی اہمیت

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الحوالات، باب إن أحال دین المیت علی رجل جاز، رقم:۲۱۲۷، مسند أحمد، رقم:۱۳٦٤۳

کے حامل مقامات ان کے قبضے میں ہیں، وہ دنیا کے پیچوں نیج واقع ہیں، وہ مراکش سے انڈونیشیا تک ایس جغرافیائی زنجیر میں جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان سوائے اسرائیل اور ہندوستان کے کوئی ملک حاکل نہیں ہے وہ دنیا کا تقریباً بچاس فیصد تیل پیدا کرتے ہیں، دنیا گی خام مال کی برآ مدات میں تقریباً چالیس فیصد حصہ سلمانوں کا شار کیا جاتا ہے۔ ان تمام حقائق کے علاوہ مسلمانوں کی وہ تمام نقتر رقوم جومغربی ممالک میں امانت یا سرمایہ کاری کی غرض سے رکھی گئی ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ خود اپنے اور عائدتمام دیون (Loans) اور واجبات (Payables and dues) کی اور ایک کی کے لئے مکمل کو بیں۔

اسلامی ترقیاتی بنک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق اسلامی ترقیاتی بنک (IDB) کے رکن ممالک کے بیرونی قرضہ جات کا مجموعہ 618.8 بلین ڈالر ہے، جب کہ دوسری طرف مسلمانوں کے مغربی ممالک میں رکھے ہوئے اٹا ثے اورامانتیں (Deposits) اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ بات طاہر ہے کہ ان اٹا ثوں اورامانتوں کا کوئی ٹھوس ریکارڈ نہیں ہے، کیونکہ ان کے مالکان متعدد وجو ہات کی بنا پر انہیں ظاہر نہیں کرتے ، البتہ معاثی ماہرین کا خیال ہے کہ فلیج کی جنگ (Gulf War) کے بعد عرب مسلمانوں نے اپنے 250 بلین ڈالر نکال کرا ہے ممالک میں جمع کرائے تھے، ان کے علاوہ مسلمانوں کے مغربی ممالک میں جمع شدہ اٹا ثوں اور امانتوں کا تخیینہ تقریباً 800 سے لے کر مسلمانوں کے مغربی ممالک میں جمع شدہ اٹا ثوں اور امانتوں کا تخیینہ تقریباً 800 سے لے کر مسلمانوں کے مغربی ممالک میں جمع شدہ اٹا ثوں اور امانتوں کا تخیینہ تقریباً 200 سے لے کر مصہ خود ہی زیادہ سودی قیت برقرض لے رہے ہیں۔

اوراگر بالفرض ان تخمینی اعداد وشار کومبالغه آمیز سمجھا جائے تب بھی اس حقیقت سے شاید ہی کوئی منکر ہوسکتا ہے کہ اتنی بڑی رقموں کواگراپنے پاس ہی رکھ کرضچے طریقے سے مسلمان دنیا پر استعمال کیا جاتا تو امت مسلمہ بھی چھ سوبلین یا اس سے زائد قرضے لینے پر مجبور نہ ہوتی۔

ال زاویہ ہے اگر جائزہ لیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ غیر ملکی قرضوں پر انحصار در حقیقت ہمارا خود ساختہ ہی ہے، جس کے بارے میں ہم کی دوسرے پر الزام نہیں لگا سکتے ، ہم نے بھی بھی ان عوامل کو دور نہیں کیا جو ہمارے سرمائے کی باہر منتقلی کے ذمہ دار ہیں۔ ہم نے اپنے لوگوں میں اعتماد پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی ، ہم نے اپنے آپ کو موجودہ ظالمانہ اور بدعنوان (Corrupt) نظام کرنے کی کوشش نہیں کی ، ہم نے اپنے آپ کو موجودہ ظالمانہ اور بدعنوان (خوابی کی کوشش نہیں کی ہم ہم کھی سرمایہ کاری کے لئے ایک پرامن فضا قائم کرنے کے قابل نہیں محصولات سے چھٹکار انہیں دیا ، ہم بھی سرمایہ کاری کے لئے ایک پرامن فضا قائم کرنے کے قابل نہیں ہوئے ، ہم نے بھی اپنے مجموعی سرمایہ ہوئے ، ہم نے بھی اپنے مجموعی سرمایہ سے بہترین طریقوں سے استفادہ کرنے کے موقع پرغور کرنے کی ضرورت نہ تجھی ، مزید برآں مجموعی سے بہترین طریقوں سے استفادہ کرنے کے موقع پرغور کرنے کی ضرورت نہ تجھی ، مزید برآں مجموعی

طور پرہم اسلامی اتحاد کے جذبات کوسرگرم اور امت مسلمہ کی طاقت کو متحرک کرنے میں ناکام رہے۔
یہ افسوس ناک صورت حال نئی صدی کی خوشی میں مہنگی تقاریب منعقد کر لینے سے ٹھیک نہیں ہوسکتی ہمیں سنجید گی کے ساتھ وقت کے چیلنج کو قبول کرنا ہوگا، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے ہمارے معاشی اور سیاسی قائدین کو غیر ملکی انحصار سے نجات دلانے کے لئے ایسے ذرائع اور طریقے تلاش کرنے ہوں گے جو ہمارے پاس پہلے ہی سے دستیاب ہیں، جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلم امہ کے باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لئے نئی پالیسیاں وضع کریں، قرآن کریم ارشاد فرما تا ہے:

﴿إِنَّـمَا الْمُؤُمِنُونَ إِخُوَةٌ فَأَصُلِحُوا بَيُنَ أَخَوَيُكُمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُرُحَمُونَ ﴾ (١)

"تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں،تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تا کہتم پررحم کیا جائے''

قرآن وسنت کی تعلیمات اوراحکام اس اصول کی تاکیدکرتے ہیں کہ تمام مسلم امہ کو یک جان ہوکر کام کرنا چاہئے، جغرافیائی حدود انہیں مختلف مقاصد اور مختلف اقوام کے اندر منقسم نہیں کرسکتیں، سیاسی وجغرافیائی حدود صرف کسی ملک کے انتظامی وداخلی امور نمٹانے کے لئے برداشت کی جاسکتی ہیں، لیکن تمام مسلم ممالک کوخصوصاً ان کے اپنے مشترک مقاصد کے لئے بقیہ دنیا کے مقابلے میں یک جان اور یک رخ ہوکر سوچنا چاہئے۔

آب وہ دن چلے گئے جب تکنیکی مہارت پرصرف چند مغربی ممالک کی اجارہ داری تھی، اب ملمانوں کی مہارت وقابلیت (Talent) کم از کم مسلمانوں کی فوری ضروریات کوحل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس امت کی خدمت کے لئے مذہبی جذبہ کے ساتھ اس قابلیت کو تلاش کریں، لیکن میہ مقصد ہمارے ممالک کے قائدین اور زعماء کی متحدہ کوششوں کا طلب گار ہے۔ یہی اس کا سب سے بڑا چیلنج ہے، جس کا مقابلہ ان کے لئے خصرف امت کی بھلائی کی خاطر بلکہ خود اپنی بقاء اور حیات کے لئے ضروری ہے، اس بارے میں ایک عظیم ذمہ داری آرگنا کریشن آف اسلام کانفرنس (OIC) کے کاندھوں پر ہے، کہ اسے خود آگے بڑھ کر مسلمان قابلیت کا ایک متحدہ تالاب (Pool) بنانا ہے۔

<sup>(</sup>١) الحجرات:١٠

# (۲) اینے معاشی نظام کی تعمیر نو

دوسراا ہم نکتہ جس کی طرف احقر حاضرین مجلس کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہے، وہ ہمارے نظام کواسلامی خطوط پراستوار کرنا ہے۔

بیسیویں صدی سوشلزم کا ظہور، سرمایہ دار اور سوشلسٹ مما لک کے درمیان محاذ آرائی اور آخر میں سوشلزم کے سقوط کا مظاہرہ دیکھے چکی ہے، مغربی سرمایہ دار ممالک سوشلزم کے سقوط کی اس طرح خوشیاں منارہے ہیں گویا بیان کی نہ صرف سیاسی بلکہ ان کے فکر ونظر کی فتح کا حقیقی ثبوت ہے، اسی طرح وہ کمیونسٹ نصورات کے سقوط کو بھی سرمایہ داری نظریہ کی حقانیت کا بین ثبوت قرار دے رہے طرح وہ کمیونسٹ نصورات کے سقوط کو بھی سرمایہ دارانہ نظام ہی اب انسانیت کے لئے ایسا واحد نظام ہے جے اپنا گیا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام ہی اب انسانیت کے لئے ایسا واحد نظام ہے جے اپنا کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔

لیکن حقیقت بیہ ہے کہ سوشلزم اور کمیونزم سر ماییہ دارانیہ نظام معیشت کے ظالمانہ اصولوں اور خصوصاً دولت کی غیر مساوی تقشیم کے ردعمل کے طور پر انجرا تھا جو گذشتہ کئی صدیوں ہے سر مایہ دار ممالک میں نظرآ رہی تھی۔ سوشلزم ان برائیوں کی نشاندہی کرنے اور معاشرے پر ان کے برے اٹرات کی تنقید کرنے میں حق بجانب تھا، سوشلزم کی ناکامی کی وجہ سرمایہ دارانہ نظام پر صحیح تنقید نہ تھی، بلکہ اس کی وجہ خود اس کے پیش کردہ متبادل نظام کے اندرموجود خرابیاں تھیں، لہٰذا سوشلزم کی نا کامی کا ہر گزیہ مطلب نہیں ہے کہ سر مایہ دارانہ نظام اپنے اندر کوئی خرابی نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ خرابیاں ابھی تک موجود ہیں اوران کی اصلاح بھی نہیں کی گئی ہے، جومما لک سر مایہ دارانہ نظام کی اتباع کررہے ہیں وہ ابھی تک دولت کی غیرمساوی تقشیم میں مبتلا ہیں ، مالداروں اور غیر مالداروں کے درمیان عظیم فرق اور دولت کے عین درمیان غربت (Poverty in the midst of plenty) ان کے نظام معیشت میں ایک بہت بڑا مسکہ ہے، یہی سر مایہ دارانہ نظام کے حقیقی مسائل ہیں،جنہیں اگر صحیح طرح حل نہیں کیا گیا تو یہ ایک اور ردعمل کوجنم دے سکتے ہیں، جو سوشلزم ہے کہیں زیادہ سخت اور ظالم ہوگا، سوویت یونین کے سقوط اور مکڑے ٹکڑے ہونے کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گذراتھا کہ بعض وسط ایشیائی ریاشیں دوبارہ کمیونزم کی طرف رخ کررہی ہیں ، پیحقیقت اس یار لیمانی انتخابات کے نتائج سے اچھی طرح محسوس کی جاسکتی ہے جس میں کمیونسٹ پارٹیوں نے اپنی اپنی پارلیمنٹ میں بھاری ا کثریت سے سیٹیں حاصل کی ہیں، بیاس وجہ ہے نہیں ہے کہ کمیونزم یا سوشلزم کے پاس واقعثا کوئی فضیلت یا اچھائی موجود ہے بلکہ بیسر مایہ دارانہ نظام کے تسلط کے برے نتائج اور غیرمساویا نہقشیم

دولت کا دو بارہ رقمل ہے۔

ای گئے اب و نیا ایک ایسے تیسر ہے نظام کی شدید مختاج ہے جو اسے ان دونوں نظامہائے معیشت کی ان خرابیوں سے نجات دلائے، جن سے انسانیت گذشتہ چندصد یوں سے دوچار رہی ہے، ای تیسر ہے نظام کے لئے مسلم امہ کی طرف سے اسلامی خطوط پر کام کیا جاسکتا ہے، وہ معاشی اصول جو قر آن پاک اور احادیث نبویہ نظام ہے ماخوذ ہیں، آج کی دنیا کے تمام معاشی مسائل کوحل کرنے میں مکمل کافی وشافی ہیں، کیونکہ اسلام جہاں ذاتی ملکیت اور بازاری معیشت کی اجازت دیتا ہے وہاں وہ ایک منصفانہ تقسیم دولت کا ایک سوچا سمجھا نظریہ بھی پیش کرتا ہے، جو معاشی زندگی کی ناہمواریوں سے نجات بھی دلاتا ہے اور ایک ایسانظام پیدا کرتا ہے جس میں ذاتی منافع کا محرک ( personal profit بنیادی خرابی بیتی کہ سرمایہ دارانہ نظام کی ناہمواریوں اور غیر مساویا نہ تقسیم سے مایوس لوگوں نے ذاتی بنیادی خرابی بیتی کہ سرمایہ دارانہ نظام کی ناہمواریوں اور غیر مساویا نہ تقسیم سے مایوس لوگوں نے ذاتی ملکیت کے حقیقی تصور اور بازاری قوتوں پر حملہ کر کے ایک ایسے معاشی نظام کا مفروضہ پیش کیا جو بالکل غیر حقیقی، مصنوعی اور جابرانہ تھا، ذاتی ملکیت کی آزادی کے انکار نے پیداواری جذبہ کو نہ صرف ختم غیر میں ہوں جو ریاستی طاقت نے عوام کی قسمت حکمر ان طبقہ کے ہاتھوں میں دے دی۔

تجربات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نہ ذاتی ملکیت سرمایہ دارانہ نظام کی بے اعتدالیوں اور بے اور ناہمواریوں کی بنیادی وجھی نہ بازار کی قوتیں، بلکہ سرمایہ دارممالک میں معاشی ناہمواریوں اور بے اعتدالیوں کی بنیادی وجہ ذاتی منافع کے بے لگام استعال اور جائز وناجائز کمائی کے درمیان امتیاز کرنے والے معیار کا فقدان تھا، جس نے تمام دولت کو چند مال دارلوگوں تک محدود کردیا، سود، قمار، جوئے اور غیراخلاقی خواہشات کی شکیل جیسے طریقوں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی سرمایہ دارانہ نظام میں اجازت دی گئی، جس نے مارکیٹ میں اجارہ داری (Monopoly) کا رجحان پیدا کردیا، جس کے نتیجہ میں طلب اور رسد کی طاقتیں یا تو بالکل مفلوج ہوکررہ گئیں یا ان کے ممل کو اپنے کھر پوراثر سے روک دیا۔

ستم ظریفی ہے ہے کہ سرمایہ دارانہ نظریہ ایک طرف تو طلب اور رسد کوسرگرم کرنے کے لئے اصول عدم مداخلت (Laisez fair) کا اعلان کرتا ہے تو دوسری طرف مندرجہ بالا غلط ذرائع کاروبار کی اجازت دے کران کے قدرتی عمل میں مداخلت کرتا ہے، سرمایہ دارائی اجارہ داریاں کاروبار کی اجازت دیے ہیں، جس کی وجہ سے بازاری طاقتوں کوان کا حقیقی کردارادا کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ سود کا مستقل رجحان میں وجہ سے بازاری طاقتوں کوان کا حقیقی کردارادا کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ سود کا مستقل رجحان میں

ہے کہ وہ مال دارصنعت کاروں کے مفاد کے لئے کام کرے، کیونکہ بیصنعت کار ہی اس دولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں جوغریب عوام بنکوں میں اپنی بچتوں کی صورت میں جمع کراتے ہیں اور جب انہیں عظیم فائدہ ہوتا ہے تو وہ عوام الناس کو اس میں شریک کرنے کے بجائے ایک متعین شرح سے سود دیتے ہیں اور پھراس سود کو بھی وہ دوبارہ اپنی پیداوار کے اخراجات کی مدمیں قیمتوں میں اضافہ کرکے واپس وصول کر لیتے ہیں، مجموعی سطح پر اس کا مطلب سے ہوا کہ سے مال دار لوگ کھاتہ داروں واپس وصول کر لیتے ہیں، مجموعی سطح پر اس کا مطلب سے ہوا کہ سے مال دار لوگ کھاتہ داروں کو ایس وصول کر لیتے ہیں اور حقیقت میں ان Obespositors) کی رقبوں کو اپنے نفع کے لئے استعال کرتے ہیں اور حقیقت میں ان مارفین جیسے عوام الناس سے ان کی پیداواری قیمت میں اضافہ کر کے واپس وصول کر لیتے ہیں۔ صارفین جیسے عوام الناس سے ان کی پیداواری قیمت میں اضافہ کر کے واپس وصول کر لیتے ہیں۔

ائی طرح''جوا'' ہزاروں لوگوں کی دولت چند ہاتھوں میں مرتکز کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور کمائے بغیر دولت کے حصول کی لالچ اور طمع کو بڑھانے کا ایک بناہ کن محرک ہے،'' سٹے' کے معاملات بھی فطری بازاری عمل کومتاثر کرنے اور دولت کی غیر مساویا نہ تقسیم میں اہم کردارادا کرتے ہیں،خلاصہ بیہ کہ حلال اور حرام کا امتیاز نہ رکھنے والا نظام معاشرے پر پڑنے والے برے اثرات سے لا پرواہ ہوکر ہرفتم کی تنجارتی سرگرمیوں کے لئے کھلا ہوا ہے۔

اسلام نہ صرف بازاری طاقتوں کو قبول کرتا ہے، بلکہ ان کو ایک ایسی میکانیت (Mechamism) مہیا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اجارہ داریوں کی رکاوٹوں کے بغیرا پنی طاقت کے ساتھ ممل جاری رکھتے ہیں،صحت مند پیداوار اور مساویا نہ تقسیم کی فضا برقر ارر کھنے کے لئے اسلام معاشی سرگرمیوں پر دوشم کے کنٹرول عائد کرتا ہے۔

پہلی قتم کے کنٹرول سے اسلام نے تجارت اور کمائی کے ممل کو پچھالیے مخصوص اور پروقار طریق ہائے کار کے ساتھ معین کردیا ہے جو بالکل وضاحت کے ساتھ مطال وحرام کے درمیان امتیاز کرتے ہیں، پیطریقے اجارہ داریوں کو رو کئے اور غلط اور غیر اخلاقی کمائی اور معاشرے کے اجتماعی مفادات کے خلاف تجارتی سرگرمیوں کو ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں، جدید اقتصادی ضروریات کے سیاق میں جہال عام لوگوں کی بچتیں ترقی کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اسلامی طریق ہائے متویل مثلاً سود کے بجائے مشار کہ اور مضاربہ کا استعال عوام کو ترقی کے پھل میں بلاوا سط شریک اور حصد دار بناتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک متوازن طریقے سے خوشحالی آتی ہے اور امیر وغریب کے درمیان فرق کم سے کم ہوجاتا ہے۔

دوسرے قتم کا کنٹرول زکوۃ وصدقات اور کچھ دوسری مالیاتی ذمہ داریاں عائد کرنے کے

ذر بعیمل میں لایا گیا اور اس کا مطلب ہے کہ حلال آمدنی بھی دوبارہ ایسے لوگوں میں تقسیم کی جائے جو تجارت کے بھر پورمواقع میسر نہ آنے کی وجہ سے اپنی ضروریات کے لئے نہیں کما سکتے ، خلاصہ ہے کہ دولت کو مستقل گردش اور پھیلاؤ میں رکھنے کے لئے اور دولت کو محدود ومرکوز کرنے کے مواقع ختم کرنے کے خلط اور ناجائز آمدنی کے راستے مسدود کردیئے گئے ، اور زکو ق ، صدقات اور وراثت کے ضابطے وضع کئے گئے۔

چونکہ موجودہ صدی میں دنیا سوشلزم کا زوال اور سقوط بھی دیکھے چکی ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام کی ناہمواریوں اور بے اعتدالیوں کے زخم بھی ابھی تک مندمل نہیں کر پائی ہے، لہذا اب مسلمانوں کے لئے یہ بہترین موقعہ ہے کہ دنیا کوقر آن وسنت سے مستبط اصول واحکام کی طرف دعوت دے، جو دو انتہاؤں کے درمیان ایک پر امن اعتدال فراہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے لئے ایک پر بیثان کن مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسلامی نظام کے اصول ابھی تک صرف نظریاتی ہیں ، جو ابھی تک عملی شکل میں ہمارے سامنے نافذ نہیں، یہاں تک کہ مسلمان ممالک بھی ابھی تک اپنی معیشت کو اسلامی خطوط پر ڈھالنے کی سامنے نافذ نہیں، یہاں تک کہ مسلمان ممالک بھی ابھی تک اپنی معیشت کو اسلامی خطوط پر ڈھالنے کی سعی نہیں گی ہے، ان میں سے اکثر اب تک سرمایہ دارانہ نظام کی ا تباع کررہے ہیں اور وہ بھی ایسے ناپختہ اور ادھور سے طریقوں پر جن کی وجہ سے ان کی اقتصادی عالت ترتی یا فتہ ممالک کے مقابلے میں خراب سے خراب تر ہوتی جا در بدھمتی سے واضح اسلامی اصولوں کی موجودگی کے با وجود مسلمان ممالک میں معاشی ناہمواری اور عدم مساوات مغربی ممالک کی بہنست بہت زیادہ ہے۔

یہ افسوں ناک صورت حال ہمیشہ جاری نہیں رہ سکتی ، اگر ہم اپنے راستوں اور طریقہ کار کی افسلاح کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو انقلاب اور رڈمل کی جانب فطری عمل اپنے راستے ڈھونڈ نے پر مجبور ہوجائے گا، اگر ہم ایسے انقلاب کے تباہ کن اثر ات سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے معاشی نظام کو قرآن وسنت سے مستبط اور ماخوذ واضح معاشی نظام پر از سرنو استوار کرنا پڑے گا، اگر ہم اسلامی اصولوں کے مطابق کوئی نظام نافذ کرنے کے قابل ہو گئے تو نئی صدی کی آمد کے موقع پر بیہ ہماری طرف سے انسانی برادری کے لئے ایک بہترین اور عظیم تحفہ ہوگا، مجھے امید ہے کہ اگر ہم اسلامی معیشت کے اصولوں کو اخلاص کے ساتھ ٹھیک ٹھیک نافذ کردیں تو آج ہم بقیہ دنیا کو بھی پہلے کی بہ معیشت سے اصولوں کرنے پر زیادہ آمادہ یا کیس گے۔

الله تبارک وتعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فر مائیں اور اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائیں \_آمین

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنْ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

## اسلام اورجد بدا قتصادی مسائل ☆

أَلْحَـمُـدُلِـلَـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِي اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ وَعَلَى كُلِّ مِّنُ تَبِعَهُمُ بِإِحْسَانٍ النَّبِي اللهِ مِن الدِينِ اللهِ وَاصْحَابِه اَجْمَعِيْنَ وَعَلَى كُلِّ مِّنُ تَبِعَهُمُ بِإِحْسَانٍ الله يَوْمِ الدِينِ

جناب صدر ومعزز خواتين وحضرات! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

آج کی اس نشست کا موضوع اسلام اور جدید اقتصادی مسائل مقرر کیا گیا ہے اور اس پر گفتگو کے لئے جمھنا کارہ سے فرمائش کی گئی ہے کہ بیں اس موضوع کے بنیادی خدوخال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ موضوع درحقیقت بڑا طویل الذیل اور تفصیل طلب موضوع ہے جس کے لئے ایک گھنٹے کی وسعت نہایت نا کافی ہے بلکہ مجھے یہاں'' نا کافی'' کا لفظ بھی نا کافی معلوم ہور ہا ہے ، اس لئے تمہید سے قطع نظر کر کے براہ راست اصل موضوع کی طرف آ نا چاہتا ہوں کہ اس مختصر وقت میں اپنی بساط کے مطابق اس موضوع کے چند خدو خال آپ حضرات کی خدمت میں عرض کردوں ، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ یہ موضوع نہ صرف یہ کہ ایک گھنٹے کا موضوع نہیں ہے بلکہ ایک نشست کا موضوع بھی نہیں ہے اس پر بڑی طویل کتا ہیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جار ہی ہیں ، اور ایک مختصری نشست کا موضوع بھی نہیں ہے اس پر بڑی طویل کتا ہیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جار ہی ہیں ، اور ایک مختصری نشست موضوع بھی نہیں ہے اس پر بڑی طویل کتا ہیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جار ہی ہیں ، اور ایک مختصری نشست میں اس کاحق ادائی ہیں کیا جاسکتا۔

جدیداقصادی مسائل اسے زیادہ اور اسے متنوع ہیں کہ اگر ان میں سے ایک کا انتخاب کر کے اس پر بات کی جائے اور دوسرے مسائل کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی ایک مشکل آ زمائش ہے اس کے میں چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ جزوی اقتصادی مسائل پر گفتگو کی جائے میں اسلام کی اقتصادی اور معاشی تعلیمات کا بنیادی اور اصولی خاکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ کم از کم اسلامی معیشت کے بنیادی تصورات ذہن نشین ہوجا ئیں، کیونکہ جتنے جزوی اقتصادی مسائل ہیں جن کی طرف مجھ سے پہلے ڈاکٹر اخر سعید صاحب نے اشارہ فرمایا ہے، وہ سارے کے سارے اقتصادی مسائل درحقیقت بنیادی تصورات پر ببنی ہوں گے اور ان کا جو طل بھی تلاش کیا جائے سارے اقتصادی مسائل درحقیقت بنیادی تصورات پر ببنی ہوں گے اور ان کا جو طل بھی تلاش کیا جائے سارے اقتصادی مسائل درحقیقت بنیادی تصورات پر ببنی ہوں گے اور ان کا جو طل بھی تلاش کیا جائے

اصلاحی خطبات (۲۲/۳ تا ۴۷۷ م ۹۹۲ تا ۱۹۹۲ ع ۱۹۹۴ ، دن گیاره بجے، سیمینار ہال جامعہ کرا چی ، کرا چی

گاوہ انہی بنیادی تصورات کے ڈھانچے میں تلاش کیا جائے گا۔لہذا سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت بیہ کہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں اسلامی معیشت کا تصور واضح ہواور بیہ بات معلوم ہو کہ اسلامی معیشت کس چیز کا نام ہے؟ اس کی کیا بنیادی خصوصیات ہیں؟ وہ کس طرح دوسری معیشتوں سے ممتاز ہے؟
جب تک بیہ بات واضح نہ ہواس وقت تک اقتصادی مسائل پر گفتگو یا بحث یا ان کا کوئی حل منطقی طور پر درست نہیں ہوگا اس لئے میں اس وقت مخضراً اسلامی معیشت کے بنیادی تصورات اور آج کی دنیا میں جاری معیشت کے بنیادی تصورات اور آج کی دنیا میں جاری معیشت کے نظام کے ساتھ اس کا تقابل اور موازنہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گوہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما نمیں اور اس مخضر وقت میں اس اہم موضوع کو چے طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

## اسلام ایک نظام زندگی

سب سے پہلی بات جو اسلامی معیشت کے حوالے سے یاد رکھنی ضروری ہے وہ بیہ ہے کہ اسلام درحقیقت ان تھیٹھ معنوں میں ایک'' معاشی نظام''نہیں جن معنوں میں آج کل'' معاشی نظام'' کالفظ استعمال ہوتا ہے اور جواس کے معنی سمجھے جاتے ہیں بلکہ اسلام کوایک معاشی نظام کی حیثیت میں متعارف کرنا یا اسلام کوایک معاشی نظام سمجھنا درست نہیں جیسے کیپٹل ازم ہے یا سوشلزم ہے لہذا جب ہم اسلام کی معیشت کا نام لیتے ہیں یا اسلامی معیشت کے تصورات اور اس کی بنیادوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ تو قع نہیں رکھنی حاہے کہ قرآن کریم میں اور سنت رسول اللہ مٹاٹیا میں معیشت کے اسی طرح کے نظریات ہوں گے، جو آ دم سمتھ اور مارشل اور دوسرے ماہرین معاشیات کی کتابوں میں موجود ہیں کیونکہ اسلام اپنی ذات اوراصل میں معاشی نظام نہیں ، بلکہ وہ ایک نظام زندگی ہے جس کا ایک حجھوٹا سا شعبہ معیشت بھی ہے اس پر اسلام نے اہمیت ضرور دی ہے لیکن اس کو مقصد زندگی قرار نہیں دیا ، اس کئے جب میں آ گے آپ حضرات کی خدمت میں معیشت کی بات کروں گا تو یہ بات زہن نشین وہنی عاہے کہ قرآن اور سنت میں اگر کوئی شخص اس طرح کے معاشی نظریات، ان اصطلاحوں اور ان تصورات کے تحت تلاش کرے گا، جن تصورات اور اصطلاحات کے ساتھ معیشت کی عام کتابوں میں ملتے ہیں تو اس طرح کے تصورات ان میں نہیں ملیں گے البتہ اسلام کے اندروہ بنیادی تصورات انسان کو ملیں گے جن پر بنیادر کھ کرایک معیشت کی تعمیر کی جاسکتی ہے ،اس لئے میں اپنی ذاتی گفتگواور تحریروں میں بھی'' اسلام کا معاشی نظام'' کے بجائے'' اسلام کی معاشی تعلیمات'' کا لفظ استعال کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں، اسلام کی ان معاشی تعلیمات کی روشنی میں معیشت کی کیاشکل ابھرتی ہے؟ اور کیا ڈھانچہ

سامنے آتا ہے؟ یہ سوال ایک معیشت کے طالب عالم کے لئے بروی اہمیت رکھتا ہے۔

## ''معیشت'' زندگی کا بنیادی مسکلهٔ بی<u>ں</u>

دوسری بات میہ کے دمعیشت بے شک اسلامی تعلیمات کا ایک بہت اہم شعبہ ہے اور معاثی تعلیمات کی وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اگر اسلامی فقہ کی کسی بھی کتاب کو چار حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کے دو حصے معیشت سے متعلق ہوں گے آپ نے فقہ کی مشہور کتاب ''ہدائی' کا نام ضرور سنا ہوگا اس کی چار جلدیں ہیں جس میں سے آخری دو جلدیں تمام تر معیشت کی تعلیمات کی وسعت کا اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن میہ تعلیمات ہیں وقت ذہن نشین وہی چاہئے کہ دوسرے معاشی نظاموں کی طرح اسلام میں معیشت انسان کی زندگی کا سب سے زندگی کا بنیادی مسئلہ ہیں ہے، جتنی سکوار معیشت ہیں، ان میں معیشت کو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہیں ہے، اور اس بنیاد پرتمام نظام کی تعمیر کی گئی ہے لیکن اسلام میں معیشت اہمیت ضرور رکھتی ہے لیکن وہ انسان کی زندگی کا بنیادی مسئلہ ہیں ہے۔

#### اصل منزل آخرت ہے

اسلام کی نظر میں بنیادی مسئلہ در حقیقت ہے کہ بید دنیا جس کے اندرانسان آیا ہے بیاس کی آخری منزل اور آخری منظم نظر نہیں ہے، بلکہ بیآ خری منزل تک پہنچانے کے لئے ایک مرحلہ ہے اور ایک عبوری دور ہے اس عبوری دور کو بھی یقینا اچھی حالت میں گزارنا چاہئے لیکن ہیں مجھنا کہ میری ساری کوششوں، ساری توانا ئیوں اور ساری جدوجہد کامحور بید دنیاوی زندگی کی معیشت ہوجائے یہ بات اسلام کے بنیادی مزاج ہے میل کھانے والی نہیں۔

اسلام نے ایک طرف دنیا کواس درجہ اہمیت دی کہ دنیاوی منافع کوقر آن کریم میں'' خیر'' اور اللّٰد کا'' فضل'' کہا گیا،اورحضور مَنْاتِیْمْ نے فر مایا:

((طَلَبُ كَسُبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعُدَ الْفَرِيُضَةِ)(۱) یعنی معیشت کوحلال طریقے سے حاصل کرنا بیانسان کے فرائض کے بعد دوسرے درجہ کا اہم

(۱) كنزالعمال، وقم: ٢٣١ (١٦/٤)، كشف الخفاء، وقم: ١٦٧١ (٢/٢٤)، سنن البيهقى،
 رقم: ١٢٠٣٠ (٢٤/٢)، الجامع الكبير للسيوطى، وقم: ٣٥ (١٤٠٨٥/١)، جامع الأحاديث،
 رقم: ١٣٩٣٧ (١٢٨/١٤)، مشكوة المصابيح، وقم: ٢٧٨١ (١٢٩/٢)، شعب الإيمان،
 رقم: ٢٧٨١ (٢١/٦)

فریضہ ہے،لیکن ساتھ ساتھ بیبھی کہا گیا کہ اپنی تمام جدوجہد کامحوراس دنیا کو نہ بنانا، کیونکہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری ابدی زندگی آخرت کی شکل میں آنے والی ہے، اس کی بہبود درحقیقت انسان کا سب ہے بنیادی مسئلہ ہے۔

### د نیا کی بہترین مثال

مولانا رومی میشد نے اسلام کے اس نقطہ نظر کو ایک خوبصورت مثال کے ذریعہ واضح فر مایا ہے، فر ماتے ہیں:

> آب اندر زیر کشتی پشتی است آب در کشتی بلاک کشتی است

دنیا کی مثال پانی جیسی ہے اور انسان کی مثال کشتی جیسی ہے، جس طرح کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی اسی طرح انسان دنیا اور اس کے ساز وسامان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کیکن سے پانی کشتی کے لئے اس وقت تک فائدہ مند ہے جب تک وہ کشتی کے چاروں طرف اور اردگرد ہو، لیکن اگر سے پانی کشتی کے اندر داخل ہوجائے تو اس وقت وہ پانی کشتی کوسہارا دینے کے بجائے اسے ڈبو وےگا۔ اسی طرح دنیا کے بیسارے ساز وسامان انسان کے لئے بڑے فائدہ مند ہیں اور اس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں گزر سکتی، لیکن بیاس وقت تک فائدہ مند ہیں جب تک بیدل کی کشتی کے چاروں طرف اور اردگردر ہیں لیکن اگر بیساز وسامان انسان کی دل کی کشتی میں سوار ہوجا ئیں تو پھر وہ انسان کو ڈبود سے گاور ہلاک کردیں گے۔

اسلام کامعیشت کے بارے میں یہی نقطہ نظر ہے لیکن اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ معیشت فضول چیز ہے اس لئے کہ اسلام رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ معیشت بڑی کارآ مد چیز ہے، بشرطیکہ اس کواس کی حدود میں استعال کیا جائے، اور اس کواپنا بنیادی طلح اور آخری مقصد زندگی قرار نہ دیا حائے۔

ان دو بنیادی نکتوں کی تشریح کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کسی معیشت کے بنیادی مسائل کیا ہوتے ہیں؟ اور ان بنیادی معاشی مسائل کوموجودہ معاشی نظاموں یعنی سرمایہ دارانہ نظام اور اشترا کیت نے کس طرح حل کیا ہے؟ اور پھر تیسرے نمبر پریہ کہ اسلام نے ان کوکس طرح حل کیا ہے؟

#### ''معیشت'' کامفہوم

جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ کی معیشت کے بنیادی مسائل کیا ہوتے ہیں؟ معاشیات کا ایک مبتدی طالب علم بھی یہ بات جانتا ہے کہ کی معیشت کے بنیادی مسائل چار ہیں ان چار مسائل کو بجھنے سے پہلے یہ بات ذہن شین کر لیجئے کہ ہم جس چزکوا کنامکس (Economics) کہتے ہیں اور عربی جس کا ترجمہ' اقتصاد' سے کیا جاتا ہے اگر ڈکشنری میں اس کے لغوی معنی دیکھے جا ئیس تو '' اکنامکس' کے معنی پیلیس گے کہ انسان اپنی ضرورت کو کفایت کے ساتھ پورا کرلے، اکنامکس کے اندر بھی گفایت کا تصور موجود ہے ، ورعر بی میں اس کا جوتر جمہ'' اقتصاد' سے کیا جاتا ہے اس میں بھی گفایت کا تصور موجود ہے ، لہذا اکنامکس کا سب سے بڑا مسئلہ ہیے کہ انسان کی ضروریات ، بلکہ خواہشات کو پورا کرنے کے وسائل کم اور محدود ہیں اگر وسائل بھی استے بی ہوتے جتنی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے وسائل کم اور محدود ہیں اگر ہوتی ، بلکہ معاشیات کی ضروریات اور خواہشات ہیں تو پھر کی علم معاشیات کی ضروریات اور خواہشات زیادہ ہیں اور ہوتی ، بلکہ ہوتی ، بلکہ مواشیات کی ضروریات اور خواہشات زیادہ ہیں اور ہوتی معیشات کی خور ہوتات ہیں ہوتی ، بلکہ ہوتی ، بلکہ ہوتی ، بلکہ ہوتی ہوتی ہوتی ہیں تو اب اس بات کی ضروریات اور خواہشات زیادہ ہیں اور ہوریات اور خواہشات ہیں نظر نظر سے سے معیشت کو جن مسائل کا موضوع ہے اور اس نقطہ نظر سے سی معیشت کو جن مسائل کی مرائی تا ہے وہ چار بنیادی مسائل ہیں ؛

#### (ا)"ترجيحات كالعين"(Determination of Priorities)

پہلامسکہ جس کومعیشت کی اصطلاح میں ''ترجیحات کا تعین'' کہا جاتا ہے، یعنی ایک انسان کے پاس وسائل تو تھوڑے سے ہیں اور ضرور یات اور خواہشات بہت زیادہ ہیں اب کون ہی خواہش کو مقدم کرے اور کون ہی خواہش کو موخر کرے، بید معاشیات کا سب سے پہلامسکہ ہے، مثلاً میرے پاس مقدم کرے اور کون ہی خواہش کو موخر کرے، بید معاشیات کا سب سے پہلامسکہ ہے، مثلاً میرے پاس پیاں روپے ہیں اب ان پچاس روپے سے میں خوراک کے لئے بازار سے آٹا بھی خرید سکتا ہوں اور اس پچاس روپے سے کپڑ ابھی خرید سکتا ہوں اور اس پچاس روپے سے کپڑ ابھی خرید سکتا ہوں، اور کسی ہوئل میں بیٹھ کر ریفریشمنٹ کھانے میں بھی خرچ کرسکتا ہوں، اور ان پچاس روپے سے کوئی فلم بھی و کھے سکتا ہوں اب یہ چار پانچ ضرور تیں میرے سامنے ہیں ، اب سوال یہ ہے کہ ان چار پانچ اختیارات میں سے کس کو ترجیح دوں؟ اور وہ پچاس سامنے ہیں ، اب سوال یہ ہے کہ ان چار پانچ اختیارات میں سے کس کو ترجیح دوں؟ اور وہ پچاس روپے کس طرح استعال کروں؟ اس مسکہ کا نام'' ترجیحات کا تعین'' ہے۔

یہ مسئلہ جس طرح ایک انسان کو پیش آتا ہے اسی طرح پورے ملک ، پوری ریاست اور پوری معیشت کو بھی پیش آتا ہے ، مثلاً پاکستان کے پچھ قدرتی وسائل ہیں پچھ انسانی وسائل ہیں پچھ معدنی وسائل ہیں پچھ نقدی وسائل ہیں بیسارے وسائل محدود ہیں ،اور ہماری ضروریات اور خواہشات لا متناہی ہیں ،اب جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں ان کے ذریعہ ہم کھیت میں گندم بھی اگا سکتے ہیں ، ویا ول بھی اگا سکتے ہیں ، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ سارے وسائل عیاشی پر خرچ کردیں ، یہ مخلف اختیارات (Options) ہمارے سامنے موجود ہیں تو کسی معیشت کا سب سے خرچ کردیں ، یہ موتا ہے کہ ترجیحات کا تعین کس طرح کریں ؟ اور کس کام کو فوقیت دی جائے ؟

## (۲)" وسائل کی شخصیص"

دوسرا مسئلہ جے معاشیات کی اصطلاح میں '' وسائل کی شخصیص'' ( Resources ) کہا جاتا ہے، یعنی جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں ان کوئس کام میں کس مقدار میں لگایا جائے؟ مثلاً ہمارے پاس زمینیں بھی ہیں اور ہمارے پاس کارخانے بھی ہیں، ہمارے پاس انسانی وسائل بھی ہیں ، اب سوال یہ ہے کہ کتنی زمین پر گندم اگا ئیں؟ اور کتنی زمین پر روئی اگا ئیں؟ کتنی زمین پر جیا ول اگا ئیں؟ اس کومعیشت کی اصطلاح میں'' وسائل کی شخصیص'' کہا جاتا ہے ، کہ کون سے وسلے کوئس کام کے لئے اور کس مقدار میں مخصوص کیا جائے؟

## (۳) آمدنی کی تقسیم

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب پیداوار (Production) شروع ہوتو اس پیداوار کو کس طرح معاشرے اور سوسائل میں تقسیم کیا جائے؟ اس کو معیشت کی اصطلاح میں '' تقسیم آمدنی'' (Distribution of Income) کہاجا تا ہے۔

### (۴) تق

چوتھا مسئلہ جس کومعیشت کی اصطلاح'' ترقی'' (Development) کہا جاتا ہے ، وہ بیا کہ ہماری جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان کوکس طرح ترقی دی جائے؟ تا کہ جو پیدوار حاصل ہور ہی ہے وہ معیار کے اعتبار سے اور زیادہ اچھی ہوجائے اور مقدار کے لحاظ سے زیادہ ہوجائے؟ اور اس میں ترقی ہواور نئی مصنوعات وجود میں آئیں تا کہ مزید اسباب معیشت لوگوں کے سامنے آئیں۔

یہ چاراسباب ہوتے ہیں بٹن کا ہر معیشت گوسا منا کرنا پڑتا ہے،ان چار مسائل کے تعین کے بعد ایک نظر اس پر ڈالنی ہوگی کہ موجودہ رائج الوقت معیشت کے نظاموں نے ان چار مسائل کو کس طرح حل گیا ہے؟ پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام ان مسائل کو کس طرح حل کرتا ہے کیونکہ عربی گا یہ مصرعہ آپ نے شنا ہوگا کہ:

"وَبضِدِهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ"

جب تک کسی چیز کی ضد سامنے نہ آئے اس وقت تک کسی چیز کے حقیقی محاس سامنے نہیں آئے ، اگر رات کا اندھیرا نہ ہوتو دن کی روشنی کی قدر نہ ہوتی ، اگر جس اور گرمی نہ ہوتو ہارش کا رحمت ہونا معلوم نہ ہوتا ، اس لئے مختصراً پہلے یہ جائزہ لینا ہوگا کہ رائج الوقت معاشی نظاموں نے ان جار مسائل کوکس طرح حل کیا ہے؟

#### سرمابيددارانه نظام ميں ان كاحل

سب سے پہلے سرمایہ دارانہ نظام (Capitalism) کولیا جاتا ہے ، سرمایہ دارانہ نظام نے ان چار مسائل کوحل کرنے کا صرف ان چار مسائل کوحل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے ، ایک ہی جادو کی چھڑی ہے ، وہ یہ ہے کہ ہرانسان کوزیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لئے آزاد چھوڑ دواور پھر جب ہر مخص اپنا منافع کمانے کی فکر کرے گا اور آزاد جدو جہد کرے گا تو اس وقت یہ چاروں مسائل خود بخود (Automatically) حل ہوتے چلے جائیں گے ، اب سوال یہ ہے کہ یہ چارمسائل خود بخود کس طرح حل ہوں گے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت اس کا نئات میں قدرتی قوا نین کارفر ماہیں، جن کورسداور طلب (Supply and Demand) کے قوانین کہا جاتا ہے، معاشیات کے طالب علم کے علاوہ ہر آ دمی بھی ان قوانین کے بارے میں اتنا جانتا ہے کہ جس چیز کی طلب اس کی رسد کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور اگر طلب رسد کے مقابلے میں کم ہوجائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور اگر طلب رسد کے مقابلے میں کم ہوجائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، مثلاً فرض کیجئے کہ بازار میں آ م موجود ہیں اور آ م کے خریدار اور شوقین زیادہ ہیں، اس کے مقابلے میں اس کی سپلائی کم ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بازار میں آ م کی قیمت بڑھ جائے گی، نیکن اگروہ آ م ایسے علاقے میں پہنچا دیئے جائیں جہاں لوگ آ م کھانا پندنہیں کرتے اور ان کے اندر آ م کھانے کی طلب اور رغبت نہیں ہوگا کہ آ م کی قیمت گھٹ جائے گی ۔خلاصہ اندر آ م کھانے کی طلب اور رغبت نہیں ہوگا کہ آ م کی قیمت گھٹ جائے گی ۔خلاصہ یہ کہ طلب کے بڑھنے سے قیمت گھٹے سے قیمت گھٹے ہے، یہ ایک عام

اصول اور قانون ہے جسے ہرانسان جانتا ہے۔

سرمایہ دارانہ (Capitalism) نظریہ کہتا ہے کہ یہی قانون جو درحقیقت اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کیا چیز پیدا کی جائے اور کس مقدار میں پیدا کی جائے اور کس طرح وسائل کی شخصیص کی جائے ان سب چیز وں کا تعین درحقیقت طلب اور رسد کے قانون سے ہوتا ہے۔اس لئے کہ جب ہم نے ہرشخص کوزیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لئے آزاد چھوڑ دیا تو اب ہرشخص اپنے منافع کے خاطر وہی چیز پیدا کرنے کی کوشش کرے گا جس کی مارکیٹ میں طلب زیادہ ہے۔

میں آج اگرایک کاروبارشروع کرنا جا ہتا ہوں تو پہلے یہ معلوم کروں گا کہ بازار میں کس چیز گی طلب زیادہ ہے، تا کہ جب وہ چیز میں مارکیٹ میں لاؤں تو اس کوزیادہ قیمت میں فروخت کر کے اینا منافع کماسکوں۔

لہٰذالوگ جب اپنے منافع کے محرک کے تحت کام کریں گے تو وہی چیز بازار میں لائیں گے جس کی طلب زیادہ ہوگی، اور جب بازار میں اس چیز کی طلب کم ہوجائے گی تو لوگ اس پیداوار کو بازار میں مزید لانے سے اس لئے رک جائیں گے کہ مزید لانے کی صورت میں اس کی قیمت گھٹے گی اور قیمت گھٹے گی اور قیمت گھٹے گی اس کے منافع پور نے نہیں کماسکیں گے، اس لئے کہا جاتا ہے کہ طلب ورسد کے قوانین مارکیٹ میں اس طرح جاری ہیں کہ اس کے ذریعہ ترجیحات کا تعین بھی خود بخو دہوجا تا ہے کہ کیا چیز پیدا کی جائے اور وسائل کی تخصیص بھی خود بخو دہوجا تا ہے کہ کیا چیز پیدا کی جائے اور کتنی مقدار میں پیدا کی جائے اور وسائل کی تخصیص بھی اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ انسان اپنی زمین اور اپنے کارخانے کو اس چیز کے پیدا کرنے میں استعال کریں گے، جس کی طلب ملک میں زیادہ ہے تا کہ اس سے زیادہ منافع حاصل کرسکیں، لہٰذا منافع کے حصول کے محرک کے ذریعہ ان چاروں مسائل کو جل کیا جاتا ہے ۔ ان کی بنیا در سداور طلب کے بنیا دی قوانین ہوتے ہیں، اور اس سٹم کو پرائز میکنزم (Price Mcchanism) کہا جاتا ہے ، اور اس کرائز میکنزم کے تحت بیسارے وسائل انجام پاتے ہیں۔

ای طرح آمدنی کی تقسیم کا نظام ہے ، اس کے بارے میں سرمایہ دارانہ نظام کا نظریہ ہہ ہے کہ رسد اور طلب کے قوانین ہی کے تحت آمدنی کی تقسیم ہوتی ہے ، مثلاً ایک کارخانہ دار نے ایک کارخانہ دگایا اور اس میں ایک مزدور کو کام پرلگایا، اب سوال یہ ہے کہ کارخانے ہوئے والی آمدنی کا کتنا حصہ مزدور وصول کرے اور کتنا کارخانے دار حاصل کرے؟ اس کا تعین بھی در حقیقت رسد اور طلب کے قوانین کے تحت ہوگا، یعنی مزدور کی طلب جتنی زیادہ ہوگی اس کی اجرت بھی اتنی زیادہ ہوگا

آخری مسئلہ یعنی ترقی (Development) کا مسئلہ بھی اسی بنیاد پرطل ہوگا کہ جب ہرشخض زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی فکر میں ہے تو اب وہ منافع کے حصول کے لئے نت نئی ایجادات سامنے لائے گا،اورالیمی چیزیں پیدا کرے گا جس کے ذریعہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کواپنی طرف راغب کر سکے۔

لہذا جب ہرشخص کو کمانے کے لئے آزاد جھوڑ دیا جائے تو اس کے ذریعہ چاروں مسائل خود بخو دحل ہوجاتے ہیں ، انہی کے ذریعہ ترجیحات کا تعین ہوتا ہے ، انہی کے ذریعہ وسائل کی تقسیم ہوتی ہے انہی کے ذریعہ آمدنی کی تقسیم ہوتی ہے اور انہی کے ذریعہ معاشی ترقی عمل میں آتی ہے ، یہ سرمایہ دارانہ نظریہ ہے۔

### اشترا کیت میں ان کاحل

جب اشتراکیت میدان میں آئی تو اس نے بہاکہ جناب! آپ نے معیشت کے سارے اہم اور بنیادی مسائل کو بازار کی اندھی اور بہری قو توں کے حوالے کردیا ہے، اس لئے کہ رسداور طلب کی قو تیں اندھی بہری قو تیں بیں اور بہ جو آپ نے کہا کہ انسان وہی چیز پیدا کرے گا جس کی مارکیٹ میں طلب ہے، اور اس وقت تک پیدا کرے گا جب تک طلب ہوگی، یہ بات نظریاتی طور پر تو چاہد درست ہولیکن عملی میدان میں جب انسان قدم اٹھا تا ہے تو اس کو اس بات کا علم بہت مدت کے بعد ہوتا ہے کہ اس چیز کی طلب کم ہوگئی یا زیادہ ہوگئی، ایک مدت ایسی آتی ہے جس میں طلب حقیقاً گھٹی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے، اس لئے وہ پیدا وار میں اضافہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے، اس لئے وہ پیدا وار میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، جس کے وہ پیدا وار میں بالاخر کساد بازاری پیدا ہوجاتی ہے، اور پھر کساد بازاری کے مہلک نتائج معیشت کو بھگتے پڑتے ہیں، لہذا ان مسائل کو ان اندھی بہری قو توں کے حوالے نہیں کیا حاسکتا۔

سر مایہ دارانہ نظام نے ایک جادو کی چھڑی پیش کی تھی، اور اشتر اکیت نے دوسری جادو کی چھڑی پیش کردی کہ ان چاروں مسائل کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ سارے وسائل پیداوار انفرادی ملکیت میں رکھنے کے بجائے اجتماعی ملکیت میں لائے جا ئیں جس کا طریقہ یہ ہے کہ سارے وسائل ملکیت میں دے دیئے جا ئیں اور پھر حکومت ان وسائل کی منصوبہ بندی کرے گی کہ سندی اور پھر حکومت ان وسائل کی منصوبہ بندی کرے گی کہ سنتی زمین پر روئی پیدا کی جائے ، کتنی زمین پر چاول پیدا کیا جائے ، کتنی زمین پر روئی پیدا کی جائے ، کتنی زمین پر روئی پیدا کی جائے ، کتنی زمین پر ایک حکومت کے کارخانوں میں جوتے بنیں گے، یہ ساری پلانگ حکومت کتنے کارخانوں میں جوتے بنیں گے، یہ ساری پلانگ حکومت

کرے گی ،اور جوانسان زمین یا کارخانے میں کام کریں گےان کی بحثیت محنت کار کے اجرت مہیا کی جائے گی اور اس اجرت کی مقدار بھی پلاننگ کے ذریعے طے کی جائے گی ،لہذا ترجیحات کا تعین بھی حکومت کرے گی ، وسائل کی شخصیص بھی حکومت کرے گی آ مدنی کی تقسیم بھی حکومت کرے گی اور ترقی کی منصوبہ بندی بھی حکومت کرے گی۔

چونکہ اشتراکی معیشت میں بیسارے کام حکومت اور منصوبہ بندی کے حوالے کئے گئے ہیں۔ اور اس لئے اشتراکی معیشت کو منصوبہ بند معیشت (Planned Economy) بھی کہتے ہیں۔ اور سرمایہ دارانہ معیشت نے چونکہ اپنے وسائل کو مارکیٹ کی رسد اور طلب کی قو توں پر چھوڑ دیا ہے اس لئے اس کو'' بازاری معیشت' (Market Economy) اور عدم مداخلت معیشت (Faire Economy) بھی کہتے ہیں۔

یہ دومختلف نظریات میں جواس وقت ہمارےسامنے ہیں اور دنیا میں رائج ہیں۔

### سر ما بیردارانه معیشت کے بنیا دی اصول

سرمایہ دارانہ معیشت کے بنیادی اصول جو اس کے فلنفے سے نکلتے ہیں ، ان میں سے پہلا اصول '' انفرادی ملکیت' (Private Ownership) ہے، بعنی تمام وسائل پیدادار کا ہر شخص انفرادی طور پر مالک بن سکتا ہے۔ دوسرا اصول '' حکومت کی عدم مداخلت' (Policy of State ) ہے، بعنی انسان کو منافع کمانے کے لئے آزاد چھوڑ دیا جائے، حکومت کی طرف سے مداخلت نہ کی جائے، اوراس پرکوئی پابندی اورکوئی روک عائد نہ کی جائے۔ تیسرا اصول '' ذاتی منافع کا محرک' ہے۔ کہ انسان کے اپنے ذاتی منافع کو ایک محرک کے طور پر استعال کیا جائے معاشی سرگرمیوں میں تیزی لانے کے لئے اس کی ترغیب دی جائے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے بنیادی اصول ہیں۔

#### اشترا کیت کے بنیا دی اصول

اس کے برخلاف اشتراکیت کے بنیادی اصول یہ ہے کہ وسائل کی پیدوار کی حد تک''انفرادی ملکیت' کی بالکلینفی کی جائے ، یعنی وسائل پیداوار کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتے ، یعنی نہ کوئی زمین کسی کی ذاتی ملکیت ہوسکتے ، یعنی نہ کوئی زمین کسی کی ذاتی ملکیت ہوسکتا ہے۔ دوسرا اصول ہے ''منصوبہ بندی' یعنی ہرکام پلانگ اور منصوبہ بندی کے تحت کیا جائے ، یددومختلف نظریات ہیں جواس وقت آپ کے سامنے ہیں۔

## اشتراکیت کے نتائج

اس وفت دنیا میں ان دونوں نظاموں کے تجربات اور نتائج سامنے آچکے ہیں، اور اشتراکیت کے نتائج آپ حضرات اپنی آنکھوں ہے دیکھ چکے ہیں، کہ ۲ کے سال کے تجربے کے بعد پورے نظام کی عمارت زمین پراس طرح گری کہ بڑے بڑے سور ما بچھڑ ہے ہوئے نظر آگے۔ حالانگہ ایک زمانے میں نیشنلا ئیزیشن ایک فیشن کے طور پر دنیا میں رائج تھا، اور اگر کوئی شخص اس کے خلاف زبان کھولتا تو اس کوسر ما بیدار کا ایجنٹ اور رجعت پسند کہا جاتا تھا۔ لیکن آج خود روس کا سربراہ مہدر ماے کہ:

'' کاش! بیاشترا کیت کے نظریہ کا تجربہ روس کے بجائے افریقہ کے کسی چھوٹے ملک میں کرلیا گیا ہوتا، تا کہ کم از کم ہم اس کی تباہ کاریوں سے پچھ جاتے''

## ''اشتراکیت''ایک غیرفطری نظام تھا

بہرحال! طبعی طور پر بیدایک غیر فطری نظام تھا، اس لئے کد دنیا ہیں بے شار معاشرتی مسائل ہیں، صرف ایک معیشت ہی کا مسکد نہیں ہے اب اگر ان مسائل کو منصوبہ بندی کے ذریعہ حل کرنے بیٹے جائیں تو یقین بیجئے بھی حل نہیں ہو سکیں گے، آخر بیجی تو ایک معاشرتی مسئلہ ہے کہ ایک مرد کو ایک عواشرتی مسئلہ ہے کہ ایک مرد کو مناسب بیوی درکار ہے اور بیوی کو مناسب شوہر جائے، اب آج اگر گوئی شخص بید کہنے گئے کہ چونکہ شادی کا نظام لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہو ہر جا جا اب آج اگر گوئی شخص بید کہنے گئے کہ چونکہ شادی کا نظام لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہواراس کے نتیج بیس بڑی خرابیاں بیدا ہور ہی ہیں، طلاقیں ہور ہی ہیں گھراج ٹر ہے ہیں اور دونوں کے درمیان ناچا قیاں پیدا ہور ہی ہیں لہذا اس نظام کو چلانے کے لئے بہترین طریقہ بید ہوگا کہ اس کے درمیان ناچا قیاں پیدا ہور ہی ہیں لہذا اس نظام کو چلانے کے لئے زیادہ مناسب ہے ۔ ظاہر ہے کہ نظام کو حوات کی دریعہ بید طے کیا جائے کہ کون سام دکس عورت کے لئے زیادہ مناسب ہے ۔ ظاہر ہے کہ بہترین گا کہ ذریعہ بید طری اور مصنوعی نظام ہوگا، جس بہترین گئے کی کوئی امید نہیں ہو بھی۔

یبی صورت حال اشترا کیت میں پیش آئی اس میں چونکہ بیسارے مسائل پلاننگ اور منصوبہ بند کے حوالے گئے ہیں تو اب سوال ہیہ ہے کہ پلاننگ کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ حکومت کرے گی اور حکومت کیا چیز ہے؟ وہ چندفرشتوں کے مجموعے گا نام نہیں بلکہ وہ بھی انسانوں ہی کے اندر سے وجود میں آنے والے گروپ کا نام ہے، اشتراکیت کا کہنا ہے ہے کہ سرمایہ دار دولت کے بہت بڑے وسائل پر قبضہ کر کے من مانی کرتا ہے، لیکن اس نے بینہیں ویکھا کہ اشتراکیت کے نتیجے میں اگر چہ بہت سارے سرمایہ دار تو ختم ہوئے لیکن ایک بہت بڑا سرمایہ دار وجود میں آگیا جس کا نام بیوروکر لیک، افسر شاہی ، اور نوکر شاہی ہے اور اب سارے وسائل پیداوار اور ساری معیشت اور بیروکر لیس (افسر شاہی ) کے ہاتھ میں آگے، لہذا اب اس بات کی کیا گارٹی ہے کہ وہ ناانصافی نہیں کریں گے وہ کون شاہی ) کے ہاتھ میں آگے، لہذا اب اس بات کی کیا گارٹی ہے کہ وہ ناانصافی نہیں کریں گے وہ کون شاہی ) نظام میں بھی خرابیاں ہوں گی اور وہ خرابیاں پیدا ہوئیں اور آپ حضرات نے اس کو دیکھ لیا، اور یہ نظام اپنے انجام کو پہنچ گیا اور آج اس کا نام لینے والے بھی شرما شرما کراس کا نام لیتے ہیں۔

### سرمايه دارانه نظام كى خرابيال

اب اشتراکیت کے فیل ہونے کے بعد آج سرمایہ دارمغربی ممالک بڑے زور وشور کے ساتھ بغلیں بجارہ ہیں کہ چونکہ اب اشتراکیت فیل ہوگئ ہے لہٰذا ب سرمایہ دارانہ نظام کی حقانیت خابت ہوگئی، اب انسان کے لئے سرمایہ دارانہ نظام کے علاوہ کوئی نظام کارآ مدنہیں ہوسکتا اور اب یہ بات بالکل طے ہو چکی ہے۔

خوب سمجھ لیجئے کہ سر مایہ دارانہ معیشت کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ کہ آزاد بازار کا وجود، اور لوگوں کومنا فع کمانے کے لئے آزاد حجوڑ نا اگر چہ نظریاتی طور پرایک معقول فلسفہ ہے، لیکن جب اس فلسفے پر حد سے زیادہ عمل کیا گیا تو اس فلسفہ نے آگے چل کرخودا پی جڑکاٹ کی، یہ بات درست ہے کہ جب لوگوں کومنا فع کمانے کے لئے آزاد حجوڑ ا جائے گا تو رسد وطلب کی قوتیں برسر کار آئیں گی اور وہ ان مسائل کوحل کردیں گی، لیکن یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ رسد وطلب کی بیقوتیں اس وقت تک کار آید ہوتی ہیں جب بازار میں مسابقت کی فضا ہوا ور آزاد مقابلہ ہوا ورا جارہ داری نہ ہو۔

مثلاً میں بازار ہے ایک چھڑی خریدنا چاہتا ہوں اور بازار میں بہت ہے لوگ چھڑی ہیجے والے موجود ہیں جومخلف قیمتوں پر چھڑی بچے رہے ہیں،ایک دوکا ندار 500 روپے میں بچے رہا ہے اور دوسرادوکا ندار 450 روپے کی بچے رہا ہے ، اب مجھے اختیار ہے کہ چاہے وہ چھڑی 500 روپ کی خریدوں یا 450 روپے کی خریدوں،اس صورت میں تو رسداور طلب کی قوتیں سیجے طور پر کام کرتی ہیں اوران کا سیجے عمل ظاہر ہوتا ہے،لیکن اگر بازار میں چھڑی ہچنے والا صرف ایک دوکا ندار ہے اور میرے پاس کوئی چوائس اوران تخاب نہیں ہے اگر مجھے چھڑی خریدنی ہے تو اس سے خریدنی ہوگی،تو اب وہ اپنی

من مانی قیمت میں جھڑی ہیچے گا، اور اس کے اندر مجھے گوئی اختیار نہیں ہوگا، اور اب رسد وطلب کی قو تیں یہال ختم ہوگئیں، اس لئے اب تو صرف کیک طرفہ قیمت کا تعین ہے، جواس اجارہ دار نے مقرر کردی اور مجھے کوئی اختیار نہیں رہا۔ لہذا بید سداور طلب کی قو تیں وہاں کام کرتی ہیں جہاں آزا دمقابلہ ہواور اگر اجارہ داری ہوتو وہاں بی قوتیں کام نہیں دیتیں۔

پھر جب انسان کوزیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لئے بالکل آزاد چھوڑ دیا گیا کہ جوطریقہ مخات ہے اختیار کرنا چاہوا ختیار کرلو، تو اس نے ایسے ایسے طریقے اختیار کئے جس کے ذریعہ بازار میں اجارہ داری قائم ہوگئی اور دوسری طرف سرمایہ داری نظام میں انسان کو سود کے ذریعہ منافع کمانا بھی جائز، قمار کے ذریعہ منافع کمانا بھی جائز، اوران تمام طریقوں سے بھی نفع کمانا قمار کے ذریعہ منافع کمانا بھی جائز، اوران تمام طریقوں سے بھی نفع کمانا جائز نہ اوران تمام طریقوں سے بھی نفع کمانا جائز نہ اوران تمام طریقوں سے بھی نفع کمانا جائز نہ ورار ہے۔ جو طریقہ چاہے اختیار کرے، انسان کو اس کی بالکل کھلی جائز ہے۔ جو طریقہ چاہے اختیار کرے، انسان کو اس کی بالکل کھلی اجازت ہے اور اس کی کھلی چھوٹ کی وجہ سے بسا او قات اجارہ داریاں قائم ہوجاتی ہیں جس کے ختیج میں رسد وطلب کی قوتیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور مفلوج ہوکررہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سرمایہ دارانہ نظام کا فلسفہ ملی طور پر وجود میں نہیں آتا۔

منافع کمانے کے لئے بالکل آزادی دینے کے نتیج میں دوسری خرابی یہ پیدا ہوئی کہ کوئی افعالی قدرالی باقی نہیں رہی جواس بات کاخیال کرے کہ معاشرے کوکون کی چیز مفید ہوگی، اور کون کی چیز مفیر ہوگی، ابھی چند روز پہلے امریکی رسالے ٹائم میں میں نے پڑھا کہ ایک موڈل گرل مصنوعات کے اشتہار پراپئی تصویر دینے کے لئے ایک دن میں 25 ملین ڈالروسول کرتی ہے۔ اب موال یہ ہے کہ وہ عوال یہ ہے کہ وہ تاجر اور کارخانہ دار یہ 25 ملین ڈالرکہاں سے حاصل کرے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ غریب عوام سے وصول کرے گا، اس لئے کہ جب وہ چیز اور وہ پیداوار بازار میں آئے گی تو یہ غریب عوام سے وصول کرے گا، اس لئے کہ جب وہ چیز اور وہ پیداوار بازار میں آئے گی تو یہ خریب عوام سے وصول کر یں گے۔ درجے کا آدمی ان ہوٹلوں کی طرف رخ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن وہ تمام فائیو اشار ہوٹل ان یہ فائیو اسٹار ہوٹل ان موٹلوں کی طرف رخ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن وہ تمام فائیو اشار ہوٹل ان کو سے عوام کی آئید نیوں سے وجود میں آئے ، کہ آپ یہ دیکھیں ان ہوٹلوں میں کون جا کر ٹھرتا ہے؟ یا تو سرکاری ماز میں اور اسرکاری افران گورنمنٹ کے اخراجات پڑھیرے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کا حطلب ہے ٹیکس اوا کرنے والوں کا روپیداور یا پھر دومرا خرچہ گورنمنٹ اوا کرتے والوں کا روپیداور یا پھر دومرا خواب ہوتے ہیں، جوابے تجارت کے سفروں کے دوران ویولوں میں آگر ٹھریت ہیں۔ وہ تا جر،صنعتکار ہوتے ہیں، جوابے تجارت کے سفروں کے دوران ویلوں میں ٹھیرتے ہیں۔ لیکن وہ تا جر،صنعتکار ہوتے ہیں، جوابے تجارت کے سفروں کے دوران ویلوں میں ٹھیرتے ہیں۔ لیکن وہ ان ہوٹلوں کا خرچہ گہاں سے وصول کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ

سر مایہ دارا پی جیب سے خرچ نہیں کرتے بلکہ درحقیقت وہ اخراجات اس چیز کی لاگت (Cost) میں شامل ہوں گے جو چیز وہ بازار میں فروخت کررہاہے۔اوراس کی لاگت میں شامل ہوکراس کی قیمت میں اضافہ کریں گے،اور پھروہ قیمت عوام سے وصول کی جائے گی۔

لہٰذا کوئی اخلاقی قدراورکوئی اخلاقی پیانہ اس بات کا موجود نہیں ہے کہ منافع کمانے کا کون سا طریقہ درست اور معاشرے کے لئے مفید ہے ، اور کون ساطریقنہ معاشرے کے لئے مصراورمہلک ہے ، اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ بداخلاقیاں ، ناانصافیاں اور مظالم وجود میں آرہے ہیں۔

### اسلام کےمعاشی احکام

اب میں اسلام کی معاشی تعلیمات کی طرف آتا ہوں تا کہ مندرجہ بالا پس منظر میں اس کو اچھی طرح سمجھا جاسکے، اسلام کے نقطہ نظر سے یہ فلسفہ کہ معاشی وسائل کا تصفیہ بلاننگ کے بجائے مارکیٹ کی قو توں کے تحت ہونا جا ہے اس بنیا دی فلسفہ کواسلام تسلیم کرتا ہے قرآن کریم کہتا ہے:

﴿ نَحُنُ قَسَمُنَا بَيْنَهُم مَّعِيُشَتَهُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعُنَا بَعُضَهُمُ فَوْقَ بَعُضٍ دَرَجَاتِ لِيَتَّخِذَ بَعُضُهُمُ بَعُضاً سُخُرِيّاً ﴾ (١)

یعنی ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت تقسیم کردی ہے اور ایک کو دوسرے پر درجات کے اعتبار سے فوقیت عطا کیا ہے ،اور اس کے بعد کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا:

﴿لِيَتَّخِذَ بَعُضُهُم بَعُضاً سُخُرِيّاً ﴾

تاکہ ان میں ہے ایک دوسرے سے کام لے سکے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مُنات کا نظام بنایا ہے ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی معیشت تقسیم کی ہے ، یعنی وسائل کی تقسیم اور قیمتوں کا تغین اور تقسیم دولت کے اصول یہ سارے کے سارے کسی انسانی پلاننگ کی بنیاد پر وجود میں نہیں آتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بازار اور اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ معیشت خود بخو د تقسیم موجا سے

یہ جوفر مایا کہ ہم نے تقسیم کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آ کرخود دولت تقسیم فرمادی کہ اتنائم لے لواور اتنائم لے لو، بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ ہم نے فطرت کے ایسے قوانین بنادیئے ہیں جن کی روشنی میں انسانوں کے درمیان معیشت کی تقسیم کا ممل خود بخو د ہوجائے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم منابھی نے اعلیٰ درجے کا معاشی اصول بیہ بیان فرمایا:

<sup>(</sup>١) الزخرف:٣٢

((دَّعُوُا النَّاسَ يَرُزُقُ اللَّهُ بَعُضَهُمْ مِنُ بَعُضِ))(۱) ''لوگول کوآ زاد جِھوڑ دو، کہ اللّٰد تعالیٰ ان میں ئے بعض کوبعض کے ذریعے رزق عطا فرماتے ہیں''

یعنی ان پر بلاوجہ پابندیاں نہ لگاؤ بلکہ آزاد چھوڑو، اللہ تعالیٰ نے رہے بڑا عجیب وغریب نظام بنایا ہے، مثلاً میرے دل میں اس وقت رہے خیال آیا کہ بازار جاکر'' لیجی'' خریدوں، اور بازار میں جو شخص پھل بیجنے والا ہے اس کے دل میں رہے خیال ڈال دیا کہتم جاکر'' لیجی'' فروخت کرو، اور اب جب میں بازار گیا تو دیکھا کہ ایک شخص'' لیجی'' بیجی'' کے رہا ہے، اس کے پاس گیا اور اس سے بھاؤ تاؤ کر کے اس سے '' لیجی'' لے لی، اور اس کو بیمے دے دیئے، تو یہ مطلب اس حدیث کا کہ لوگوں کو آزاد چھوڑد واللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعہ رزق عطافر ماتے ہیں۔

بہرحال! یہ بنیادی اصول کہ مارکیٹ کی تو تیں ان بنیادی مسائل کا تعین کرتی ہیں یہ اصول تو اسلام کوشلیم ہے، لیکن سرمایہ دارانہ نظام کا یہ بنیادی امتیاز کہ معیشت کو مارکیٹ کی قو توں پر بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے اس کواسلام تسلیم نہیں کرتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسانوں کومنافع کمانے کے لئے اتنا آزاد نہ چھوڑ و کہ ایک کی آزادی دوسرے کی آزادی کوسلب کرلے، یعنی ایک کواتنا آزاد چھوڑ اگہ وہ اجارہ داری قائم ہوگئی، اور اسکے نتیج میں دوسروں کی آزادی اجارہ داری قائم ہوگئی، اور اسکے نتیج میں دوسروں کی آزادی سلب ہوگئی، ابراسلام نے اس آزادی پر کچھ یا بندیاں عائدگی ہیں وہ پابندیاں کیا ہیں؟ ان کو میں تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ نمبرایک، شرعی اور الہی پابندی، یعنی اللہ تعالی نے یہ پابندی عائد کر دی ہے حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ نمبرایک، شرعی اور الہی پابندی، یعنی اللہ تعالی نے یہ پابندی عائدگی دوسری تھم ہوگئی بابندی کہتا ہیں۔ دوسری تسم ہوسری گئی بابندی کہتے ہیں۔ دوسری تسم ہوسری نیا منافع کماؤ، لیکن تمہیں فلاں کام نہیں کرنا، اس کو دینی پابندی بھی کہتے ہیں۔ دوسری تسم ہوسری نیا منافع کماؤ، لیکن تہمیں فلاں کام نہیں کرنا، اس کو دینی پابندی بھی کہتے ہیں۔ دوسری تسم ہوسری نیا منافع کماؤ، لیکن تیسری قانونی پابندی ' ہے۔

(۱) ويني يابندي

پہلی قتم کی پابندی'' دینی پابندی'' ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے، جواسلام کو دوسرے معاثی نظریات ہے ممتاز کرتی ہے،اگر چہسر مایہ دارانہ نظام اب اپنے بنیا دی اصولوں کو چھوڑ کراتنا نیجے آگیا

یہ تین قسم کی یا بندیاں ہیں جوانسان پرشریعت نے عائد کی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادى، رقم: ٢٧٩٩ ،سنن الترمذى، كتاب البيوع عن رسول الله، باب ماجاء لا يبيع حاضر لباء، رقم: ١١٤٤ ،سنن النسائى، كتاب البيع، باب بيع الحاضر للبادى، رقم: ١٩٤٤ ،سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب النهى ان يبيع حاضر لباد، رقم: ٢١٦٧ ، مسند احمد، رقم: ٢٣٧ ، ١

ہے کہ اب اس میں حکومت کی پچھ نہ پچھ مداخلت ہوتی ہے، لیکن حکومت کی بید مداخلت ذاتی عقل اور سیکوار تصورات کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اسلام جو پابندی عائد کرتا ہے وہ'' دینی پابندی'' ہوتی ہے، وہ دینی پابندیاں کیا ہیں؟ وہ بیہ ہیں کہ اسلام ہی کہتا ہے کہتم بازار میں منافع کماؤلیکن تمہارے لئے سود کے ذریعے آمدنی حاصل کرنا جائز نہیں، اگر ایبا کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اسی طرح قمار کو ممنوع قرار دیدیا،'' قمار'' کے ذریعہ آمدنی حاصل کرنا جائز نہیں اور احتکار ذخیرہ اندوزی کو ممنوع قرار دیدیا۔''ش'' کو ممنوع قرار دیدیا، ویہ تو شریعت نے بیہ کہد دیا ہے کہ جب دو آدمی اگر کئی معاملہ کرنے پر راضی ہوجا ئیں تو پھر وہ قانونی معاملہ ہوجا تا ہے، لیکن وہ نہیں۔مثلاً ''سود' کے معاملہ پر راضی ہوجا ئیں جو معاشرے کی تباہی کا سبب ہو، اس معاملہ کی اجازت نہیں۔مثلاً ''سود' کے معاملہ پر راضی ہوجا ئیں جو معاشرے کی تباہی کا سبب ہو، اس معاملہ کی اجازت نہیں۔مثلاً ''سود' کے معاملہ پر راضی ہوجا ئیں بیدا ہوتی ہیں، اس لئے شرعاً اس کی اجازت نہیں۔اب'' طور پر نقصانات بیدا ہوتے ہیں، تباہ کاریاں بیدا ہوتی ہیں؟ بیا کیہ ستعال موضوع ہے اور اس موضوع ہو اور اس موضوع ہو اور اس موضوع ہو اور اس موضوع ہو اور اس موضوع ہیں۔ دو آپ کے سامنے ایک سادہ می مثال پیش کرتا ہوں پر بہت می کتا ہیں منظر عام پر آپ بھی ہیں۔لیکن ہیں آپ کے سامنے ایک سادہ می مثال پیش کرتا ہوں جس سے ان تباہ کاریوں کا ذر اسا اشارہ ہوجائیگا۔

سود کے نظر نے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ایک شخص کی آمدنی بیتی اور دوسرے کی آمدنی قطرے میں ہے اور غیر بیتینی ہے، مثلاً ایک شخص نے کسی ہے سود پر قرض لیا، تو اب اس نے جس سے قرض لیا اس کوتو ایک متعین رقم بطور سود کے ضرورا داکرنی ہے۔ اور جس نے قرض لیا ہے وہ اس قرض کی رقم سے جب کاروبار کرے گا تو ہوسکتا ہے اس کو کاروبار میں نفع ہو، اور ہوسکتا ہے کہ اس کو کاروبار میں نقصان ہوں نقصان ہیں میں نقصان ہوں اور ہوجائے۔ دونوں با تیں ہوسکتی ہیں اور اب جس صورت میں قرض لینے والا نقصان میں رہا، اس صورت میں بھی 1 افسل میں ہو اور ہوش میں ہوگئی ہیں اور اب جس صورت میں قرض لینے والا نقصان میں رہا، اور بعض مرتبہ اس کے برعکس قرض دینے والا نقصان میں ہوتا ہے اور قرض لینے والا نقصان میں رہا، اور بعض مرتبہ اس کے برعکس قرض دینے والا نقصان میں رہتا ہے۔

مثلاً ایک شخص نے بینک سے سود پر دل کروڑ رو پیہ قرض لیا او راس سے کاروبار شروع کیا بہت مثلاً ایک شخص نے بینک سے سود پر دل کروڑ رو پیہ قرض کریں کہ اس شخص کو دس کروڑ پر بہت می شجار تیں ایس ہوتی ہوتا ہے، فرض کریں کہ اس شخص کو دس کروڑ پر پچاس فیصد نفع ہوا ، اب وہ بینک کو صرف سود کی متعین شرح مثلاً % 15 اس نفع میں سے بینک کو ادا کر سے گا اور باقی پورا 35 فیصد خود اس کی جیب میں چلا گیا ، اب بید دیکھئے کہ جو اس نے شجارت کی وہ بیب کس کا تھا؟ وہ تو عوام کا تھا اور اس کے ذریعہ جو نفع کمایا اس کا %35 نفع صرف ایک شخص کی جیب

بہرحال سودی نظام کے ظالمانہ طریقے کی طرف میں نے تھوڑا سااشارہ کردیا لہذا سود کے ذریعیہ معیشت میں ناانصافی ، ناہمواری پیداہونالازی ہےاس لئے شریعت نے اس کومنع کیا ہے۔

#### شرکت اورمضاربت کےفوائد

اب اگریمی تجارت سود کے بجائے ''شرکت' اور'' مضاربت' کی بنیاد پر ہوتو اس صورت میں بینک اور سرمایہ لینے والے کے درمیان یہ معاہدہ نہیں ہوگا کہ یہ بینک کو %1 ادا کرے گا، بلکہ یہ معاہدہ ہوگا کہ یہ بینک کو %1 ادا کرے گا اور آ دھا مثلاً بینک کو ادا کرے گا اور آ دھا تجارت گرنے والے کا ہوگا، اب اگر پچاس فیصد نفع ہوا ہے تو پچیس فیصد بینک کو ملے گا اور پچیس فیصد اس کو ملے گا ، اس طرح دولت کا رخ او پر کے بجائے نیچے کی طرف ہوگا، اس لئے کہ بینک کے فیصد اس کو ملے گا ، اس طرح دولت کا رخ او پر کے بجائے نیچے کی طرف ہوگا، اس لئے کہ بینک کے واسطے سے وہ پچیس فیصد ڈیپازیٹر کو ملے گا ۔ اس سے معلوم ہوا کہ'' سود' کا برا اثر تقسیم دولت پر بھی واسطے سے وہ پچیس فیصد ڈیپازیٹر کو ملے گا ۔ اس سے معلوم ہوا کہ'' سود' کا برا اثر تقسیم دولت پر بھی

#### قمار حرام ہے

ای طرح اسلام نے'' قمار'' کوحرام قرار دیا ہے ،'' قمار'' کے معنی پیر ہیں کہ ایک شخص نے تو اپنا

پیسہ لگا دیا اب دوصور تیں ہوں گی یا تو جو پیسہ اس نے لگایا وہ بھی ڈوب گیا، یا اپنے ساتھ بہت برئی دولت لے آیا، اس کو'' قمار'' کہتے ہیں، اس کی بے شارشکلیں ہیں عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے اس مغربی نظام زندگی میں'' جوا'' (Gambling) کو بہت سے جگہوں پر قانون کے اندر ممنوع قرار دیا گیا ہے، لیکن جب (Gambling) مہذب شکل اختیار کر لیتی ہے تو پھر وہ جائز ہوجاتی ہے اور خلاف قانون نہیں رہتی، مثلاً ایک غریب آ دمی سڑک کے کنارے'' جوا'' کھیل رہا ہے تو پولیس اس کو کیا گر کے کنارے'' جوا'' کھیل رہا ہے تو پولیس اس کو کیا گر کے اور اس کے لئے کوئی ادارہ قائم کرلیا جائے اور اس کا کوئی دوسرا نام رکھ دیا جائے تو اس کو جائز شمجھا جاتا ہے، اس قسم کا '' قمار' ہمارے سرمایہ دارانہ معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، جس کے نتیج میں بے شار انسانوں سے پہنے جوڑ جوڑ کرایک سرمایہ داران موارد یا ہے۔

#### ذخيرها ندوزي

اسی طرح''احتکار''(Hoarding) یعنی ذخیرہ اندوزی شرعاً ممنوع اور ناجائز ہے، چونکہ ہر انسان!س کوجانتا ہے اس لئے اس پرزیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔

اسی طرح''اکتناز'' یعنی انسان اپنا پیسه اس طرح جوڑ جوڑ کررکھے که اس پر جوشر کی فرائض ہیں ان کوادا نہ کرے ۔مثلاً زکوۃ اور دیگر مالی حقوق ادانہیں کرتا اس کوشریعت میں اکتناز کہتے ہیں اور شرعاً یہ بھی حرام اور نا جائز ہے۔

اور سنے حدیث میں نبی کریم منافیظ نے فرمایا:

((لَا بَيْعَ حَاضِرٍ لِبَادٍ)) (١)

'' کوئی شہری کسی دیباتی کا مال فروخت نہ کرے''

لیعنی دیہاتی اپنامال دیہات ہے شہر میں بیچنے کے لئے لار ہا ہے اس وفت میں کسی شہری کے لئے جائز نہیں کہ وہ جاکر اس ہے کہے کہ میں تمہارا مال فروخت کر دوں گا ، بظاہر تو اس میں کوئی خرابی

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب النهى للبائع ان لا يحفل الابل والبقر .....الخ، رقم: ٢٠٠٦، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة اخير ..... الخ، رقم: ٢٥٣٣، سنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله، باب ماجاء لا يبيع حاضر لباد، رقم: ١١٤٣، سنن الى النسائى، كتاب النكاح، باب النهى ان يخطب الرجل على خطبة اخبر، رقم: ١٨٧٣، سنن ابى داؤد، كتاب البيوع، باب في النهى ان يبيع حاضر لباد، رقم: ٩٢٨٣

نظر نہیں آتی ،اس کئے کہ اس معاملے میں شہری بھی راضی اور دیہاتی بھی راضی ،لیکن سرکار دوعالم طور اللہ نظر نہیں آتی ہے۔

نے اس سے منع فرمادیا ،اس کئے کہ شہری جب دیہاتی کا مال اپ قبضہ میں کر لے گاتو دہ اس مال کواس وقت تک رو کے رکھے گا جب تک کہ بازار میں اس کی قیمت زیادہ نہ ہوجائے ،اس لئے عام گرانی پیدا کرنے کا سب بے گا ،اس کے برخلاف اگر دیباتی خودا پنا مال شہر میں لا کر فروخت کرے گاتو ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنے نقصان پر تو فروخت نہیں کرے گالیکن اس کی خواہش یہ ہوگی کہ جلدی سے اپنا مال جب کہ وہ بھی اپنے نقصان پر تو فروخت نہیں کرے گالیکن اس کی خواہش یہ ہوگی کہ جلدی سے اپنا مال فروخت کر کے واپس اپنے گھر چلا جاؤں ، تو اس طرح حقیقی طلب اور حقیقی رسد کے ذریعہ قیمتوں کا تعین ہوجائے گا اور اگر درمیان میں (Middleman) آگیا تو اس کی وجہ سے رسد اور طلب کی قوتوں کو آزاد نہ کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا اور اس (Middleman) کی وجہ سے تیمت بڑھ

اس لئے وہ تمام ذرائع اور تمام رائے جن کے ذریعہ معاشرے گوگرانی کا شکار ہونا پڑے اور جن کے ذریعے معاشرے کو ناانصافی کا شکار ہونا پڑے ان پرشرعی اعتبارے پابندی عائد کی گئی ہے۔ بہرحال میہ پابندیوں کی پہلی قتم ہے جواس آزاد معیشت پرشرعاً عائد کی گئی ہے۔

## (٢) اخلاقی یابندی

آ زاد معیشت پرشرعاً دوسری پابندی جوعائدگی گئی ہے اس کو'' اخلاقی پابندی'' کہتے ہیں،اس کئے کہ بہت می چیزیں ایسی ہیں جوشرعاً حرام تو نہیں اور ندان کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے،البتدان کی ترغیب ضرور دی ہے اور جیسا کہ میں پہلے عوش کر چکا ہول کہ اسلام ایک معاشی نظام نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک دین ہے اور ایک نظام زندگی ہے جس میں سے پہلے میہ بات سکھائی جاتی ہے کہ انسان کا بنیادی مقصد آخرت کی بہود ہے، لبندا اسلام میر ترغیب دیتا ہے کہ اگر تم فلاں کام کروگ تو آخرت میں تہ ہیں بہت بڑا اجر ملے گا،اسلام ذاتی منافع کا محرک تو ہے لیکن وہ صرف دنیاوی منافع کمانے کی حد تک محدود نہیں، بلکہ ذاتی منافع میں آخرت کے منافع کو بھی لاز ما شامل جھتا ہے، لبندا اسلام نے بہت سے احکام ہمیں اس بات کے دیئے ہیں کہ تہ ہیں دنیا میں اگر چہ نفع پچھ کم ملے لیکن آخرت میں اس کا نفع میں اس بات کے دیئے ہیں کہ تہ ہیں دنیا میں اگر چہ نفع پچھ کم ملے لیکن آخرت میں اس کا نفع بیت کے مام ہمیں اس بات کے دیئے ہیں کہ تہ ہیں دنیا میں اگر چہ نفع پچھ کم ملے لیکن آخرت میں اس کا نفع کا کر سینیت کرے کہ وہ اس کے بازار میں نکلا ہے اگر سینیت کرے کہ وہ اس کے بازار میں نکلا ہے کہ معاشرے کی فلاں ضرورت کو پورا کروں گا تو اس کی اس نیت کی وجہ سے اس کا میر سارا عمل عبادت بن جائے گا اور باعث اجر ہوجائے گا، اور پھراس کی اس نیت کی وجہ سے اس کا میر سارا عمل عبادت بن جائے گا اور باعث اجر ہوجائے گا، اور چھراس کی اس نیت کی وجہ سے اس کا بیر سارا عمل عبادت میں کی معاشرے کو ضرورت ہوگی، اور حقیقت میں نظے نظر سے انسان اس چیز کا انتخاب کرے گا جس کی معاشرے کو ضرورت ہوگی، اور حقیقت میں نظر نظر سے انسان اس چیز کا انتخاب کرے گا جس کی معاشرے کو ضرورت ہوگی، اور حقیقت میں

معاشرے کو دینی اعتبارے ضرورت ہونی چاہئے، مثلاً فرض کریں کہ لوگ اگر رقص وسرور کے زیادہ شاکق ہیں تو اس صورت میں کیمیٹل ازم کا تصور تو یہ ہے کہ لوگ زیادہ منافع کمانے کے لئے ناچ گھر قائم کریں چونکہ طلب اس کی زیادہ ہے، لیکن اسلام کی اس دینی پابندی کے تحت اس کے لئے ناچ گھر قائم کریں جائز نہیں، یا مثلاً ایک شخص بید دیکھتا ہے کہ اگر میں فلاں کا رخانہ میں لگا وَل گا تو اس میں مجھے منافع تو بہت ہوگا،لیکن اس وقت چونکہ رہائٹی ضرورت کے لئے لوگوں کو مکانات کی ضرورت ہواور اس میں منافع تو زیادہ نہیں ہوگا،لیکن لوگوں کی ضرورت تو پوری ہوگی تو اس وقت شریعت کی اس اخلاقی یابندی پڑمل کرنے کی وجہ ہے آخرت کے منافع کاحق دار ہوگا۔

## (٣) قانونی پابندی

تیسری پابندی'' قانونی پابندی'' ہے بینی اسلام نے اسلامی حکومت کو بیا ختیار دیا ہے کہ جس مر حلے پر حکومت ریمحسوس کرے کہ معاشرے کو کسی خاص سمت پر ڈالنے کے لئے کوئی خاص پابندی عائد کرنے کی ضرورت ہے تو ایسے وفت میں حکومت کوئی حکم جاری کرسکتی ہے ، اور پھر وہ حکم تمام انسانوں کے لئے قابل احترام ہے ، چنانچے قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيُ الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (١) ' يعنى اے ايمان والو! الله كى اطاعت كرو اور رسول كى بھى اطاعت كرو اور اولى الام ليعنى الماعت كرو اور اولى الام ليعنى المل رياست كى بھى اطاعت كرؤ'

اسی کئے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر حاکم وفت جو سیجے معنی میں اسلامی حکومت کا سربراہ ہواگر کسی مصلحت کی بنیاد پر بیچکم دیدے کہ فلال دن تمام لوگ روزہ رکھیں تو اس دن روزہ رکھنا پوری رعایا پرعملاً واجب ہوجائے گا اور اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھے تو عملی طور پر اس کو ایسا ہی گناہ ہوگا جیسے رمضان کا روزہ جیموڑنے کا گناہ ہوتا ہے اس لئے کہ اولی الامرکی اطاعت فرض ہے۔ (۲)

اسی طرح فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر اولی الامریچکم جاری کردے کہ لوگوں کے لئے خربوزہ کھانامنع ہے تواب رعایا کے لئے خربوزہ کھانا حرام ہوجائے گا، بہرحال اولی الامرکوان چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے، بشرطیکہ وہ بیا دکام عام لوگوں کی مصلحت کے تحت جاری کرے، اب اس میں جزوی منصوبہ بندی بھی داخل ہے، مثلاً حکومت بیہ کہہ دے کہ فلال چیز میں لوگ سرمایہ کاری کریں اور فلال چیز میں

<sup>(</sup>١) النساء: ٩٥

<sup>(</sup>۲) فتاوى شامى(٤/٣٤٤)، روح المعانى(٩٦/٥)

سرمانیکاری نہ کریں، تو حکومت حدود شرعیہ میں قانونی طور پراس قسم کی پابندی عائد کر سکتی ہے۔
ہبرحال کیپٹل ازم کے مقابلے میں اسلام کے معاشی نظام میں یہ بنیادی امتیاز اور فرق ہے
اور یا در کھئے کہ جہال تک قانونی پابندی کا تعلق ہے یہ پابندی کیپٹل ازم میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن یہ
پابندیاں انسانی ذہن کی پیداوار ہیں اور اسلام میں اصل امتیاز دینی پابندیوں کا ہے جو'' وجی'' کے
ذریعہ مستفاد ہوتی ہیں، اور جس میں اللہ تعالی جو پوری کا سُنات کا خالق اور ما لک ہے وہ یہ ہدایت کرتا
ہے کہ فلال چیزتمہارے لئے مضر ہے اور منع ہے۔ در حقیقت یہ چیز ایسی ہے کہ جب تک انسانیت اس

بیشک اشتراکیت میدان میں شکست کھاگئی ،لیکن سرمایہ دارانہ نظام کی جوخرابیاں تھیں یا اس کی جوناانصافیاں اور ناہمواریاں تھیں کیا وہ ختم ہوگئیں؟ وہ یقیناً آج بھی ای طرح برقرار ہیں اوران کا حل اگر ہے تو وہ ان الہی پابندیوں میں ہے، اوران الہی پابندیوں کی طرف آئے بغیر انسان کوسکون حاصل نہیں ہوسکتا ، بس ہماری شامت اعمال ہیہ ہے کہ ابھی تک ان'' الہی پابندیوں'' پر بمنی معیشت کا کوئی عملی ڈھانچہ اور عمل نمونہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے اور ہمارے ملک پاکستان کے سامنے یہی سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ ان معاشی تعلیمات کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے چیش کر کے دکھائے تا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ حقیقت میں اسلامی معیشت کن بنیادی خصوصیات کی حامل ہے اور کس طرح ان کو اپنایا حاسکتا ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ میں نے استحقاق سے زیادہ آپ حضرات کا وقت لے لیااوراس بات کا بھی احساس ہے کہ ایک خشک موضوع کے اندر میں نے آپ کو مشغول رکھا اور میں آپ حضرات کے حسن ساعت کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے صبر وضبط اور مخل کے ساتھ اس گفتگو کو سنا ، اللہ تعالیٰ اس کو میرے لئے بھی اور سننے والوں کے لئے بھی مفید بنائے اور اس کے بہتر نتائج پیدا کرے۔ آمین میرے لئے بھی اور شنے والوں کے لئے بھی مفید بنائے اور اس کے بہتر نتائج پیدا کرے۔ آمین وَ آجِرُ دَعُوانًا أَنِ الْحُمُدُ لِلَّه رَبِ الْعَالَمِيُنَ

## موجودہ جا گیری نظام کی تاریخ اور ابتداء ☆

تچھپلی چندصدیوں سے پہلے یورپ میں اور پھر بعد میں ایشائی مما لک میں بھی ایک خاص قشم کا معاشی اور سیای نظام جاری رہا ہے جس کو جا گیر دارانہ نظام کہتے ہیں۔

اس جا گیری نظام میں طرح طرح کے معاثی اور سیاسی مفاسدلوگوں کے سامنے آئے اس کی بنا پر جا گیردارانہ نظام بہت بدنام ہوا اور جا گیری نظام کے خلاف پوراعلم بغاوت بلند ہوا اور زمین کی ملکیت کا سرے ہے ہی انکارکر دیا۔

اس موقع پراشتراکیت نے جاگیردارانه نظام کواور زیادہ بدنام کردیا تھا،تو جب بیہ ذکر آیا کہ اسلام میں عطاء جاگیر کی کوئی حیثیت ہے یانہیں؟ تو لوگوں نے سوچا کہ اگر بیکہا جائے کہ اسلام میں عطاء جاگیر کی کوئی گنجائش ہے تو بیہ جاگیر دارانه نظام کی حمایت ہوگی اور اسلام کی طرف جاگیردارانه نظام کی حمایت منسوب کرنا خود اسلام کو بدنام کرنے کے مترادف ہے۔لہذا انہوں نے دعوی کیا کہ اسلام میں جاگیردارانہ نظام کا کوئی تصور نہیں ہے اور عطاء جاگیراسلام میں نہیں ہے۔

بعض لوگوں کی بید نہنیت ہے کہ جب کوئی نظر بیا ایک دم بہت زور وشور نے ساتھ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ بید کیھے بغیر کہ اسلام کی کیا تعلیمات ہیں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوجاتے ہیں کہ نہیں جناب اسلام اس نظر بید کا قائل نہیں ہے۔ اور اس طرح اپنے ذہن اور خیال کے مطابق اسلام کی خدمت کرتے ہیں تا کہ اسلام کی بدنا می نہ ہواور اس کے ماتھے پر داغ لگا ہوا ہے وہ دور کر دیا جائے ، اس لئے بیکہنا شروع کردیتے ہیں کہ عطائے جا گیراسلام میں ہے ہی نہیں ، حالانکہ بی تصور بالکل غلط ہے ابھی آپ نے احادیث میں دیکھا کہ انصار کو جا گیر وینے کا ذکر ہے، ای طرح بے شار جا گیریں مختلف زمانوں میں صحابہ کرام ڈی گئی کوعطافر مائی گئیں۔

مثلاً حضرت تمیم داری زلائی کو حضور طاقی نام نے پورا بیت الله کا علاقه ویدیا تھا، حضرت وائل بن حجر زلائی کو یمن کا بہت بڑا علاقه بطور جا گیر عطافر مایا تھا، حضرت بلال بن حارث مزنی ڈلائو اور حضرت جریر ڈلائو کو بہت بڑی جا گیر عطاکی ، اوراسی طرح حضرات شیخیین کو بھی عطاکی تھی ، تو عطاء جا گیر کے جریر ڈلائو کو بہت بڑی جا گیر عطاء جا گیر کے بے شار واقعات کتابوں میں موجود ہیں اور خاص طور ہے امام ابوعبید بھی کی کتاب الاحوال ، امام ﷺ کی کتاب الاحوال ، امام ﷺ کی تعاب الاحوال ، امام انعام الباری (۱۱/۲ تا ۲۲) ، زیر نظر بیان تھی جاری شریف کا ایک درس ہے ، جس میں مولانا تھی عثانی صاحب مدخلائے نے طلبہ کے سامے موجودہ جا گیری نظام کی تاریخ اورا بتداء پر دوشنی ذالی ہے۔

یوسف میشنه کی کتاب الخراخ ،اور ابن آ دم میشنه کی کتاب الخراج میں عطاء جا گیر کے بے شار واقعات موجود ہیں۔(1)

### یورپ کے جا گیری نظام کی حقیقت

اصل بات بیہ ہے کہ لوگ صرف جا گیر کے لفظ کو بکڑ کر بیٹھ گئے اور پنہیں سمجھا کہ وہ جا گیری نظام جو یورپ سے شروع ہوا تھا اور جس کے بے شار مفاسد سامنے آئے اس میں اور اسلام کی عطائے جا گیر میں کیا فرق ہے؟ لہٰذا یہ سمجھے بغیرا نکار کر دیا کہ اسلام میں جا گیر کا کوئی تضور نہیں ہے۔

للبذا يهلي سيجه كه يورپ كا جا گيري نظام كيا تها؟ وه به تها كه جس شخص كو جا گير دي جاتي تهي جا گیردار بنایا جاتا تھا اس کوز مین بطور ملکیت نہیں دی جاتی تھی کہ بیتمہاری زمین ہے بلکہ عام طور پر جا گیردارے بیرمطالبہ ہوتا تھا کہ ایک مخصوص علاقے کے لوگوں کے بارے میں پیرکہا جاتا تھا کہ بیہ سارے علاقے کی زمینوں کی لگان،خراج لینے کا آپ کوحق حاصل ہے،مثلاً بیہ کہہ دیا کہ کراچی کے آس پاس جتنے و یہات ہیں ان پرجتنی زمینیں ہیں ان پر جولوگ کاشت کاری کرتے ہیں ان سے حکومت کے بجائے آپخراج وصول کریں اور اس خراج کی تعین بھی وہی کرتے تھے اور انہی کو بیتق حاصل تھا کہ کون می زمین ہے کتنا خراج وصول کرنا ہے اور عام طور سے بیہ ہوتا تھا کہ بیہ جا گیریں اس وفت اس کو دی جاتی تھیں جس نے حکومت کے لئے کوئی خد مات انجام دی ہوں ،اس وفت با دشاہت کا دورتھاعموماً بادشاہ اپنے دوستوں اور بڑے بڑے فوجی افسروں کو پیرجا گیریں دیتے تھے، بادشاہ نے جس کونواز دیا کہ اتنی جا گیرہم نے تم کو دیدی ہے لہٰذا یہاں کے علاقے کا خراج تم وصول کر و،لیکن اس کے ساتھ بیشرط بھی عائد کی جاتی تھی کہ جب بھی حکومت کو جنگ وغیرہ کے موقع پرلڑنے والوں کی نشرورت پیش آئے گی تواین جا گیر کے علاقے میں ہے آپ اتنے افراد حکومت کو جنگ کے لئے فراہم کریں گے۔مثلاً کسی کو کہددیا کہ ہم نے تم کواپی جا گیرفراہم کی ہےلیکن جب ہمیں ضرورت پیش آ ئے گی تو دس ہزار آ دمی یا پانچ ہزار آ دمی تم کیکر آ ؤ گے، باقی جس طرح جا ہوتم ان لوگوں ہے خراج وصول کرو، جتنا جا ہو وصول کروا ورجوتم وصول کرو گے وہ تمہاری ملکیت ہوگا۔

ہمارے ہاں بیاضطلاحات مشہورتھیں بیدوس ہزاری جا گیردار ہے ، بیہ پانچ ہزاری جا گیر دار ہے اس کا مطلب بیتھا کہ جو جنگ کے موقع پر دس ہزار آ دمی فراہم کرتا ہے وہ دس ہزاری جا گیردار ہے اور جو پانچ ہزار آ دمی فراہم کرتا ہے وہ پانچ ہزاری جا گیردار ہے۔اس میں بیہوتا تھا کہ خراج کی

<sup>(</sup>١) كتاب الخراج للقاضي ابي يوسف يعقوب بن ابراهيم، ص:٦٢ تا ٧١

مقدار کے تعین کے حقوق بھی ان کو حاصل تھے تو بسااوقات اپنے مفاد کی خاطر کا شکاروں کے اوپر زیادہ خراج عائد کر رنا ان لوگوں کا کام ہا اورا گر زیادہ خراج عائد کر رنا ان لوگوں کا کام ہا اورا گر ہم نے ذراسا بھی ان کے چتم ابرو کے خلاف کام کیا تو ہمارا خراج بڑھادیں گے اور خراج بڑھنے کے نتیج میں ہمارے لئے زندہ رہنا مشکل ہوجائے گا اور زندگی دو بھر ہوجائے گی۔لہذا وہ ان کے ہر حکم کی اطاعت کرتے تھے اور وہ ان کے اوپر طرح طرح کے بیگار عائد کرتے تھے بیہ کرووہ کرو۔اگروہ نہ کریں تو بیخراج بڑھا دیتے تھے، در حقیقت ان کی حیثیت غلاموں جیسی ہوگئی تھی اس واسطے ان کو اصطلاح میں رعیت کہا جاتا تھا، وہ بیچارے کا شتکار ان کا ہر حکم مانے کے پابند ہوتے تھے اور بیان کو سے اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہتے تھے کام لیتے اور ان سے خراج وصول کرتے۔

اس کا نقصان ہے ہوا کہ جب ان کے قبضے میں اتنی بڑی کلوق آگئی جوان کی رعیت ہے اور وہ غلاموں جیسی ہے تو گویا ہے ان کا لشکر ہے، اور ان کا بادشاہ سے وعدہ بھی ہوتا تھا کہ جنگ کے موقع پر ضرورت کے وقت بادشاہ کو دس ہزار آ دمی فراہم کریں گے ، تو اس طرح آیک آ دمی دس ہزار کے لشکر کا مالک ہے ، کوئی ہیں ہزار کے لشکر کا مالک ہے تو ان کی حیثیت آپنے علاقے میں بادشاہ جیسی ہوتی تھی، محب بادشاہ جیسی حیثیت ہوگئی تو گویا اندرون ملک ان کی چھوٹی ریاشیں قائم ہوگئی اور ان کی دفاعی اور سیاسی قوت بھی بہت زیادہ مضبوط ہوگئی، تو اب یہ چونکہ بڑے مشخام اور مضبوط ہوگئے اور سیاسی اعتبار سے ان کا مرتبہ ہوگیا اب یہ بادشاہ کو بھی آ تکھیں دکھانے گئے کہ اگرتم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تم سے بغاوت کر دیں گے ، اتنا لشکر ہمارے پاس موجود ہاور بغاوت کر کے ہم اپنی الگ سلطنت بنالیں گے۔ بغاوت کر دیں گے ، اتنا لشکر ہمارے پاس موجود ہاور بغاوت کر کے ہم اپنی الگ سلطنت بنالیں گے۔ بغور بادشاہ ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا تھا ، اور ان کی ہرخواہش پوری کرنے اور ہر حکم مانے پر مجبور ہوجا تا تھاوہ جو چا ہے بادشاہ سے موالے لیے تھے تو بادشاہ گویا ان کا تابع ہوگیا۔ لہٰذا ان جا گیردار آپن میں میں ہو جا تا تھاوہ جو چا ہے بادشاہ سے موالے لیے تھے تو بادشاہ گویا ان کا تابع ہوگیا۔ لہٰذا ان جا گیردار تاب کے ہوتے ہو بادشاہ کے موالے کی ہرخواہش ہو گیا۔ لہٰذا ان جا گیردار تاب کی ہم تو تکھوں ہو جو بادشاہ سے کہ طوز بادشاہ کے بادشاہ کہ ہو تا تھاوہ ہو جا تا تھاوہ ہو جا ہے بادشاہ سے کہ طوز بادشاہ کے بی میں تو تکھوں ہو تکھوں ہ

ہوجاتا ھاوہ بوجا ہے بادساہ سے سوایے سے و بادس ہو بیان ہ ناں ہو بیا۔ ہمران ہا بیروروں سے ایک طرف تو اپنے زیر جا ایک طرف تو اپنے زیر جا گیرلوگوں کورعیت اور غلام بنایا ہوا ہے اور دوسری طرف بادشاہ کو بھی آئٹھیں دکھار ہے ہیں اور اس کے ساتھ من مانی کررہے ہیں اس سے اپنے مفادات اور مرضی کے خلاف فیصلے کرار ہے ہیں تو یہ ہے یورپ کا وہ جا گیرداری نظام جوا یک عرصہ تک یورپ میں رہا۔

اور اس کے اثرات ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں بھی آئے اور اس کا باقی ماندہ اثر بلوچستان میں سرداری نظام کی صورت میں ہے کہ جو سردار ہوتا ہے وہ ایک طرح سے (اللہ بچائے) اپنے زیر جا گیرلوگوں کے لئے خدا بنا بمیٹا ہے کہ ان سے خراج وصول کرتا ہے، آج بھی بلوچستان میں کاشتکارا پنی پیداوار کا چھٹا حصہ جا گیردار کو بطور خراج دیتا ہے جسے وہ''ششک'' کہتے ہیں۔اور تمام لوگ جا گیر کے تحت ہیں وہ اس کے غلام ہیں اور سر داروں نے سے کام کر رکھا ہے کہ ہمارے ذیر جا گیر لوگ سے طرح تعلیم حاصل نہ کر پائیں، کیونکہ انہوں نے اگر تعلیم حاصل کر کی تو یہ ہمارے مطبع اور ہمارے فر مانبر دار نہیں رہیں گے ، اس لئے ان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہاں کوئی تعلیمی ادارہ نہ ہے اور کوئی سڑک نہ ہے تا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں تعلیم و تدن آ جائے اور بید دونوں چیزیں آنے کی صورت میں بیا ہے آپ کوغلام سمجھنا چھوڑ دیں گے۔ بیرسارے فسادات اس سے پھیلے۔ آپ کی صورت میں بیدا ہوا اور بالاخر پورپ میں ختم ہوا میون میں ہمی ختم ہوا۔ اس کے خلاف مزاحمت کا روبیہ پیدا ہوا اور بالاخر پورپ میں ختم ہوا اور بعض جگہوں میں اور بعض جگہوں میں اور بعض جگہوں میں اور بعض جگہوں میں اور بعض جاور نفرے ہمی باقی ہے۔

### اسلام میں عطاء جا گیر کا مطلب

اس کے برخلاف اسلام میں عطاء جا گیر کامعنی پیہ ہے کہ تین صورتوں میں کسی کو جا گیر دی جاسکتی ہے۔ پہلی صورت پیہ ہے کہ کسی شخص کوارض موات دیدی گئی یعنی بنجر زمین دی گئی اور کہا گیا کہ تم اس کو آباد کر کے اپنی ملکیت میں لیے آؤ۔ اس میں پیشرط ہوتی ہے کہ وہ اس کو تین سال کے اندراندر آباد کر لیا تب تو وہ اس کا مالک بن جائے گا اور اگر وہ تین سال کے اندر آباد کر لیا تب تو وہ اس کا مالک بن جائے گا اور اگر وہ تین سال کے اندر آباد کر لیا تب تو وہ اس کا مالک بن جائے گا اور اگر وہ تین سال کے اندراندراس کو آباد نہ کر سے کا تو جاگیرختم ، پھر وہ اس کونہیں لے سکتا۔

آپ دیکھیں گے کہ اگر اس شرط پر کسی کو جا گیر دی جائے کہتم اس کو تین سال کے اندراندر آباد کرلوتو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بنجر زمینیں آباد ہوں گی اور ملک کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ آدی خود تنہا اس کو آباد نہیں کرسکتا ،اس کو پچھ مزدور رکھنے پڑیں گےتو لوگوں کوروزگار ملے گا اور اگر تین سال میں یہ فوائد حاصل نہ ہوئے تو جا گیرختم واپس لیکر کسی اور کو دی جائے گی ۔ تو اس میں مفاسد ہونے کا اجتمال ہی نہیں۔

حضرت بلال بن حارث مزنی والنو کو نبی کریم سلاتیم نے جاگیرعطا فرمائی ، انہوں نے کچھ حصدتو آ باد کیا اور زیادہ تر حصد آ باد نہ کر سکے، لہذا بعد میں وہ جا گیران سے واپس لے لی گئی۔ حصدتو آ بعض لوگ تحدید ملکیت والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور منافیم نے جا گیرواپس لے لی تو وہ اس لئے واپس لی کہ انہوں نے تین سال تک انہیں آ بادنہیں کیا اگر آ باد کی ہوتی تو واپس نہ لیتے۔

دوسری صورت سے ہے کہ کسی شخص کو ایسی زمین جوسر کاری ملکیت ہے بطور حصہ دیدی جائے ،

اسلام میں بخر زمین سرکاری ملکیت نہیں ہوتی ،سرکاری زمین وہ ہوتی ہے جس بخر زمین کوسرکار نے آباد کیا ،ان زمینوں میں ہے کوئی زمین کی لوطور مالکانہ حقوق کے ساتھ دیدی جائے کہ ہم تہمیں یہ زمین مالکانہ حقوق کے ساتھ دیدیے ہیں تم اس کو استعال کرواس میں یہ قید نہیں ہوتی کہ تین سال تک زمین مالکانہ حقوق کے ساتھ دیدیے ہیں تم اس کو استعال کرواس میں یہ قید نہیں ہوتی ہے جس کی آباد نہ کی تو واپس لے لی جائے گی ۔لیکن اس قسم کی جا گیرصرف اراضی سلطانیہ میں ہوتی ہے جس کی مالک صرف حکومت ہو، لیکن ایسی اراضی سلطانیہ جو حکومت نے پہلے ہے آباد کر کے اپنی ملکیت بنار کھی جس زمین کو آباد کرتی ہوتی ہے کہ ان کو بڑے یہانہ پر سی کو لیطور جا گیردینا ممکن نہیں ہوتی ، کیونکہ ملکیت بنار کی جس زمین کو آباد کرتی ہوتی ہوتی ہے تو ایسی اور وہ حکومت کی ضرورت سے زائد ہوں ، فالتو ہوں ، ایسا بہت کم ہوتی ہوتا ہے بلکہ اکٹر نہیں ہوتا۔اگر ہول گی تو بہت کھوڑی می زمین وی جوتا ہے بلکہ اکٹر نہیں ہوتا۔اگر ہول گی تو بہت کھوڑی می زمین خدمات کے صلے میں کو نواز دیا بلکہ جہاں واقعی کوئی تحض حاجت مند ہے اس کو دیں۔غریب لوگوں کو یا کسی کی خدمات کے صلے میں دیں، و لیے بی بغیر کی مقدار کم ہوتی ہے تا بیان ہیں گئی ہوتی ہے کہ لوگ اراضی سلطانیہ کی مقدار تم ہوتی ہے ، مطلحت کے دے دینا امام کے لئے جائر نہیں۔اور جودے گا اس کی مقدار بھی کم ہوگی کے وکئے اراضی سلطانیہ کی مقدار کم ہوتی ہے ، مطلح یہاں سے گئی ہے کہ لوگ اراضی سلطانیہ کا مطلب ہے جھتے ہیں کہ جوجی غیر آباد زمین پڑی ہوئی ہے ، مطلح یہاں سے گئی ہے کہ لوگ اراضی سلطانیہ کا مطلب ہے جھتے ہیں کہ جوجی غیر آباد زمین پڑی ہوئی ہوئی ہے وہ حکومت کی ملکت ہے۔

تیسری صورت ہیہ ہے کہ زمین کی ملکیت اور مالکانہ حقوق تونہیں دیئے کیکن زمین کی منفعت دیری کہ زمین تو سرکار کی ہے تم اس میں معین مدت تک کاشت کر کے پیسے حاصل کر سکتے ہو، یہ دوسری قشم سے بھی اضعف ہے ، اس پر بھی وہ ساری حدود وقیود عائد ہیں جو دوسری قشم پرتھیں اور یہ کام بھی بڑے بیانہ پرنہیں ہوسکتا اس کی تعداد بھی محدود رہے گی۔

آور چوتھی صورت جو پورپ وغیر میں تھی کہ خراج وصول کرنے کا مالک بنادیا ، اسلام میں سے جائز نہیں جب تک مقطع لہ یعنی جا گیردار مستحق زکو ۃ نہ ہو، اگر وہ مستحق زکو ۃ ہے تب سے کہہ سکتے ہیں کہ تم فلاں زمین کاعشر وصول کرنا ،لیکن اگر وہ مستحق زکو ۃ نہیں ہے تب یہ بیں کہا جاسکتا کہتم فلاں زمین کاعشر وصول کرنا ،کیکن اگر وہ مستحقین زکو ۃ نہیں ہے تب یہ بیں کہا جاسکتا کہتم فلاں زمین کاعشر وصول کرنا کیونکہ عشر کامصرف مستحقین زکو ۃ اور فقراء ہیں۔

فرض کریں اگریسی کو کہہ دیا کہتم وہاں کاعشر وصول کرواور وہ مستحق زکوۃ تھا ، جونہی وہ عشر وصول کرنے کے بعد صاحب نصاب بنا ، اگلے سال اس کوعشر وصول کرنے کا حق نہیں رہے گا تو بیہ جا گیرچل ہی نہیں عتی۔

پہلی تین قشمیں ہو عتی ہیں ان میں ہے دوقتمیں بڑی محدود ہیں، اگر زیادہ بڑے پیانے پر

ہوسکتی ہے تو پہلی نشم ہے یعنی ارض موات ۔لہذا اسلام میں جو زیادہ تر زمین دی گئی وہ ارض موات ہی تھی اوراس میں اس بات کی یا بندی تھی کہ تین سال کے اندرا ندرخود آباد کریں۔

یہاں ایک بات اور سمجھ لیس کہ ارض موات کو یا آ دمی خود کاشت کر کے آباد کرے یا مزدوری کے ذریعہ اجرت پر کرائے پر دے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی ایسے شخص نے جس کوارض موات دی گئی تھی اس نے خود کاشت کرنے یا اپنے مزدوروں سے کاشت کرانے کے بجائے وہ زبین مزارعت پر دیدی، بٹائی پر دیدی اور کاشتکاروں سے کہاتم اس کو آباد کروجو کچھ پیداوار ہوگی وہ میرے اور تمہارے دیدی، بٹائی پر دیدی اور کاشتکاروں سے کہاتم اس کو آباد کروجو کچھ پیداوار ہوگی وہ میرے اور تمہارے درمیان تقسیم ہوگی تو بیعقد مزارعت کے لئے ضروری ہے کہ درمیان تقسیم ہوگی تو بیعقد مزارعت کے ساتھ کرسکتا ہے، ابھی جبکہ زبین آباد نہیں ہوئی تو وہ اس کا مالک نہیں بنا اور جب مالک نہیں بنا تو عقد مزارعت کرسکتا ہے، ابھی جبکہ زبین آباد نہیں ہوئی تو وہ اس کا مالک نہیں بنا اور جب مالک نہیں بنا تو عقد مزارعت کرسکتا ہے، ابھی جبکہ زبین آباد نہیں بنا اور جب مالک نہیں بنا تو عقد مزارعت کیسا ؟

لہذا اس صورت میں جو کا شتکا رکام کر کے آباد کرے گا وہی اس کا مالک بن جائے گا، جا گیردار مالک نہیں ہے گا جو کا شتکارعملاً کام کرے گا "مَنُ أَحْینی أَرُضًا مَئِنَةً فَهِیَ لَهُ "(۱) کے اصول کے مطابق وہی مالک ہے گا ، جا گیر دار اس صورت میں فائدہ اٹھا سکتا ہے جب وہ خود آباد کرے یا اجرت دے کرمز دوروں ہے آباد کرائے ورنہ مالک نہیں ہے گا۔

اس نظام کے تحت جوصدیوں سے مسلمانوں کے اندر جاری رہا اور اس کے نتیج میں بڑی بڑی زمینیں لوگوں کے پاس آئیں ،لیکن اس قتم کا کوئی مضدہ پیدائہیں ہوا جو جاگیر داری نظام کے مفاسد میں شار کیا جاتا ہے ، بلکہ اس سے فائدہ ہوا ہے کہ غیر آباد زمینیں آباد ہوئیں ، ملکی پیداوار میں اضافہ ہوا، لوگوں کے روزگار اور عشر وخراج کی مقدار زیادہ ہوئی جس سے فقراء اور مساکین کو فائدہ پہنچا۔ اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ ان جاگیر داروں نے کوئی ایسا تسلط حاصل کرلیا ہوجس کی بنیاد پر وہ امراء اور خلفاء کوا ہے فیصلوں کا تابع بنائیں ، نہ سیاسی مفاسد پیدا ہوئے اور نہ معاشی مفاسد پیدا ہوئے۔ اور خلفاء کوا ہے فیصلوں کا تابع بنائیں ، نہ سیاسی مفاسد پیدا ہوئے اور نہ معاشی مفاسد پیدا ہوئے۔ اس لئے اسلام میں عطاء جاگیر کے بالکل مختلف ہے جو یورپ میں شروع ہوا اور بعد میں ایشیاء میں پھیلا ، البتہ پاکستان ، ہندوستان اور برصغیر میں چونکہ مدتوں یورپ میں شروع ہوا اور انگریز کے اثر ات رہے اس وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں ، یہاں بعض علاقوں علی اس قتم کا جاگیر داری نظام رائج رہاجو یورپ میں تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سرداری نظام میں باتی ماندہ اثر ات ہیں جن کوختم کرنا ضروری ہے۔

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، رقم: ٩٩ ٢٦٧، سنن أبي داؤد، كتاب الخراج والإمارة والفي، ، رقم: ٢٦٧١، مسند أحمد، رقم: ٩٠٤١، مؤطا امام مالك، كتاب الأقضية، باب القضاء في عمارة الموات، رقم: ١٢٢٩

#### انگریزوں کی عطاء جا گیریں

انگریز کے زمانے میں لوگوں کو بہت سی الیی جا گیریں عطا کی گئی جواسلام میں پہلی قتم کی ہیں یعنی بنجر زمین کے مالکانہ حقوق کے ساتھ دی گئیں۔اس کے دو پہلو ہیں:

بعض مرتبہ وہ اراضی بطور رشوت دی گئیں اور رشوت بھی مسلمانوں سے غداری کرنے پر مسلمان انگریز کو ملک سے زکالنے کے لئے جدوجہد میں مصروف تھے، انگریز نے مسلمانوں میں ہی کچھاوگوں کوان کا جاسوس مقرر رکھا تھا وہ مسلمانوں سے غداری کر کے انگریز کو خبریں پہنچایا کرتے تھے کہ فلاں لوگ آپ کے خلاف بیسازش کر رہے ہیں، انگریز کے ہاں اس جاسوی کی بڑی قیمت تھی، اس غداری کے نتیج میں بطور رشوت یا بطور اجرت (اسلامی نقطہ نظر سے وہ رشوت ہی ہے کیونکہ وہ مسلمانوں سے غداری کی اجرت ہے) ان کی زمینیں اور جا گیریں دی گئیں۔

## غداری کے نتیج میں دی گئیں جا گیروں کا حکم؟

اس طرح غداری کے عوض جوز مینیں یا جاگیریں دی گئیں شرعاً ان کا جاگیر داروں گوا ہے پاس رکھنا جائز ہی نہیں ، اس لئے کے معقود علیہ غداری ہے لہٰذا اس کی اجرت میں جو پچھ ملا وہ بھی حرام ہے ان کے لئے ان کوا ہے پاس رکھنا بھی حرام ہے ۔ البتۃ اگرانہوں نے ان زمینوں کو آباد کرلیا ہوتو ان پر ان کی ملکیت ثابت ہوجائے گی یانہیں؟ یہ بات محل نظر ہے ، امام ابو حذیفہ کے نزد یک احیاء ہے مِلک تب آتی ہے جب حکومت نے اس کی اجازت دی ہواور یہاں جواجازت دی گئی وہ چونکہ غداری کے صلے میں ملی تھی اس لئے اس کامعتبر ہونامحل نظر ہے۔

## انگریز کی طرف ہے کسی خدمت کے صلے میں دی گئی جا گیر کا حکم

جوجا گیریں غداری کے نتیجے میں نہیں دی گئیں بلکہ انگریز کی حکومت تھی ،حکومت کے بہت ہے کام کرنے پڑتے تھے ضروری نہیں کہ غداری کے کام ہوں بلکہ مصلحت عامہ کے کام بھی ہوتے تھے، ان مصلحت عامہ کے کاموں کے صلے میں لوگوں کو جا گیریں دی گئیں۔اس طرح جو جا گیریں دی گئیں۔اس طرح جو جا گیریں دی گئیں وہ تھے جیں لیکن اس میں اسلامی اعتبار سے شرط سے ہے کہ جا گیر دار نے اس کو اسلامی طریقہ ہے آ باد کرلیا ہو، اگر اس نے آ باد کرلیا جا ہو یا مزدوروں سے آ باد کرالیا تو اس کی ملکیت میں نہیں آیا۔

### سرحداور پنجاب کے شاملات کا حکم

آپ کو بتایا گیا ہے کہ سرحداور پنجاب کے شاملات کے علاقے ای قتم کے ہیں ، انگریز نے نام لکھ دیئے کہ فلاں کے لئے ہے لیکن ان لوگوں نے اس میں آباد کاری کا کوئی کام نہیں کیا ، اس لئے وہ ان کی ملکیت میں نہیں آئی لیکن جن کوآباد کرلیا وہ ان کی ملکیت میں آگئیں۔

### أيك غلطتهمي كاازاله

ہمارے دور میں بعض لوگ ہے کہتے ہیں کہ دوسری قتم بھی ملکیت میں نہیں آتی (جن کو آباد کرلیاہو) اوراس کے لئے دلیل پیش کرتے ہیں کہ بیساری زمینیں مسلمانوں کی تھیں، انگریز کے قبضے سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی اس لئے ساری زمینیں مسلمانوں کی تھیں، انگریز نے جو قبضہ کیا وہ ناحق تھا، جب قبضہ ناحق تھا تو کسی کو جا گیرد ہے کا بھی کوئی حق نہ تھا، اگر کسی کو دے گا تو وہ اس کا مالک نہیں سنے گا۔

لیکن در حقیقت یہ دلیل درست نہیں ، یہ جذباتی دلیل ہے فقہی دلیل نہیں ، اس لئے کہ فقہ کا مسلمہ اصول ہے ، اس طور پر حنفیہ کے نزدیک کہ اگر مسلمانوں کی زمینوں پر کافروں کا استیلاء ہوجائے تو کافراس کا مالکہ بن جاتے ہیں ، استیلاء کفار موجب ملک ہوتا ہے ۔ قرآن کریم نے ان فقراء کو جو ملک ہوتا ہے ۔ قرآن کریم نے ان فقراء کو جو ملہ مرمہ میں بڑی بڑی جئ جائیدادیں چھوڑ کرآئے تھے فقراء قرار دیا ، اس واسطے کہ ان کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں حالانکہ وہاں بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کآئے تھے جن پر مشرکین قابض ہوگئے تھے ۔ معلوم ہوا کہ مشرکین کے اس قبضے کو اسلام نے تشکیم کر کے یہ کہہ دیا کہ بیران کی ملکیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین کے اس قبضے کو اسلام نے تشکیم کر کے یہ کہہ دیا کہ بیران کی ملکیت سے نکالی گئیں ، تو استیلاء کفار موجب ملک ہوتا ہے ، انگریز جب پاکتان اور ہندوستان کی اراضی پر قابض ہوا تو وہ اراضی اس کی ملکیت میں آگئیں ، اب وہ جس کو دیں وہ اس کا ملک ہوجائے گا جبکہ مشروع طریقہ سے دینا ہو ، بطور رشوت یا غداری کی اجرت کے طور پر نہ ہواور یہ جو زمین اور جا گیریں ہیں ان میں دونوں قسم کی ہیں ، بعض وہ ہیں جو غداری کے صلے میں دی گئی ہیں اور بعض وہ ہیں جو تھے خد مات میں دونوں قسم کی ہیں ، بعض وہ ہیں جو غداری کے صلے میں دی گئی ہیں اور بعض وہ ہیں جو تھے خد مات کے صلے میں دی گئی ہیں۔

# کیا انگریزوں کی عطا کردہ سب جا گیریں غلط ہیں؟

لہٰذا یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ انگریزوں نے جتنی جا گیریں دی ہیں سب غلط ہیں سب ہے

واپس لینی چاہئے، یہ بات شرعی اعتبار سے بھی درست نہیں ،اس کا مطلب ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن کو بھی بیس دیا جائے جو جائز طریقے سے مالک ہے ہیں ان کومحروم کر دیا جائے یہ بات درست نہیں۔
ہمارے ملک میں جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ان احکام کو مدنظر رکھے بغیر سب نے بلا استثناء کہہ دیا کہ سب سے واپس لے لی جائیں گی، چاہے یہ بات دینی جماعتوں نے لکھی ہے تو یہ بات شرعی نقط کنظر سے درست نہیں ہے بلکہ اس تفصیل کے مطابق درست ہوگی کہ جن کے بارے میں یہ بات ثابت ہوجائے کہ انہوں نے غداری کر کے حاصل کی ہیں ان سے ساری واپس لے لو۔

یہ بجیب قصہ ہے کہتے ہیں کہ سوا یکڑ چھوڑ دیں گے باقی واپس لے لیں گے، بچاس ایکڑ چھوڑ دیں گے اور باقی واپس لے لیس گے۔ اگر حرام ہے تو پوری حرام ہے اور اگر حلال ہے تو پوری حلال ہے، اس میں سوا یکڑ اور بچاس ایکڑ کا کوئی معنی نہیں، اگر کسی نے غداری کے عوض کی ہے تو سوا یکڑ کیا ایک انچے زمین بھی اس کے پاس چھوڑ ناحرام ہے، اور اگر کسی نے حلال طریقے سے حاصل کی ہے تو وہ ہزار ایکڑ ہوتب بھی اس کے لئے جائز ہے۔ اس واسطے جو سیاس پرو پیگنڈہ ہے اس کا فقہی اور شرعی ادکام سے کوئی تعلق نہیں، حقیقت حال وہ ہے جوعرض کر دی گئی۔

## مزارعت كاحكم

بعض لوگ جا گیری نظام کے مفاسد کا ذکر کرتے ہوئے مزارعت کو بھی لیب میں کیکریہ کہتے بیں کہ زمیندار انہ نظام بھی ختم کرنا چاہئے۔حالانکہ زمیندارانہ نظام کی جوخرابیاں ہیں وہ درحقیقت زمیندارانہ نظام کی خرابیاں نہیں ہیں بلکہ افراد کے غیر شرعی طرزعمل کی خرابیاں ہیں۔

ہمارے بعض معاشروں میں خاص طور سے پنجاب یا سرحد کے بعض علاقوں میں ہوتا ہے کہ زمیندار ناجائز شرطیں عائد کرتا ہے کہ ہم تہہیں زمین کاشت کے لئے مزارعت پردے رہے ہیں کی تمہیں فلاں فلاں شرطوں کی یا بندی کرنی ہوگی، ہماری بیٹی کی شادی ہوگی تو تمہیں اتنا غلہ فراہم ہوگا، ہمارے بیچے کی ختنہ ہوگی تو تمہیں اتنا گھی لا کر دینا ہوگا وغیرہ وغیرہ ۔ اور بیگاریعنی ایسی محنت جس کا کوئی صافہیں وہ ان پرعائد کی جاتی ہے، مثلاً ہم کوشی بنارہے ہیں ہمارے گھر کی تقمیر کرو، کوئی صلہ یا اجرت نہیں، تو اس قسم کی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں اور زمیندارانہ نظام کو خراب کردیا ہے۔

۔ دوسرا بید کہ مزارع کا ساجی رتبہ بہت فروتر بنایا ہوا ہے ، یہاں تک کہ پنجاب میں اس کو'' گمی'' کہتے ہیں ، گمی کے معنی ہیں کمینہ تو کاشت کار کا نام کمی ہے کہاجا تا ہے کہ بیتو ہمار اکمی ہے ، اس کو حقیر اور ذلیل سمجھ کراس کی ہے عزتی کی جاتی ہے بیسب باتیں ناجائز اور حرام ہیں،نفس مزارعت کے اندر کوئی خرابی نہیں اگر دوآ دمیوں کے درمیان برادری کی بنیاد پر معاملہ ہوجیسا کہ دوشریکوں کے درمیان معاملہ ہوتا ہے،خرابی ان شرائط فاسدہ کی وجہ ہے ہے ان شرائط فاسدہ کو دورکرنا چاہئے۔

#### سودی رہن رکھنا

ایک بہت بڑا رواج سودی رہن کا ہے ،قر ضہ لیا اور زمین رہن رکھ لی ،قرض دینے والا اس میں کاشت کررہا ہے اور قرضے ہے گئی گنا زیادہ اس زمین سے وصول کر چکالیکن پھر بھی زمین نہیں چھوڑ رہا۔اس فتم کے مسائل ہیں جنہوں نے ہمارے نظام اراضی کوخراب کیا ہے اور اشترا کیت کا پرو پیگنڈہ ہے کہ زمین داری نظام ہی غلط ہے ، اس سے مرعوب ہونے کے بجائے نظام اراضی کی اصلاح کا جوشچے طریقہ شریعت نے مقرر کیا ہے اختیار کرنا جا ہے۔

ال موقع پرایک سوال ہے کہ اندرون سندھ میں حکومت پاکستان کی طرف سے ہاریوں میں زمینیں تقسیم کی جاتی ہیں جب حکومت بدلتی ہے تو نئی حکومت ان زمینوں کو دوبارہ صبط کر لیتی ہے اور این بعض حامیوں کو دے دیتی ہے ، نیز بعض دفعہ بنجر زمینین بھی ہوتی ہیں جن کوسلطان نے آباد نہیں کیا ایسی زمینیں دینا جائز ہے یانہیں؟

اس سوال کا جواب میہ ہے کہ جب حکومت بنجر زمین دے رہی ہے تو اس کو لینا اور آباد کرنا جائز ہے اور آباد کرنا جائز ہے اور آباد کرنے ہے وہ مالک ہوجائے گا،اس کے بعد اگر دوسری حکومت واپس لے گی تو اس کے لئے وہ لینا شرعاً جائز نہیں ہم نے سپریم کورٹ میں میہ فیصلہ دیدیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہوتا ہے تو وہ عدالت میں دعویٰ کرکے واپس لے سکتا ہے۔(۱)

#### ز مین میں وراثت جاری ہونے کا مسکلہ

ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے نظام اراضی میں ایک بہت بڑا فساد وراثت کے جاری نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، خاص طور پر پنجاب میں وراثت کے شرعی احکام زمینوں پر جاری نہیں کرتے ، بیٹیوں کو زمینوں میں بھی حصہ نہیں ماتا۔

تو زمینوں میں وراثت کے جاری نہ ہونے کے نتیج میں زمینوں میں ارتکاز پیدا ہو گیا ہے ، اگر وراثت کے شرعی احکام جاری ہوتے تو تبھی بھی اتنے بڑے بڑے بڑے رقبے ایک آ دمی کی ملکیت نہ

(۱) تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں "عدالتی فصلے" (۲۰۱۲ تا ۲۰۱۱)

رہتے ، سو ڈیڑھ سوسال کا عرصہ گزر چکا ہے ، اگر اس میں وراثت جاری ہوئی ہوتی تو آج کسی کے پاس ایک ہزارا یکڑ زمین کا تصور بھی نہیں ہوتا بلکہ وہ خود بخو رتقسیم ہوجاتی۔

آج بھی اگر کوئی اسلامی حکومت آئی تو اس پر واجب ہے کہ اس دن سے وراثت کے احکام جاری کرے اس لئے کہ جن لوگوں کے حقوق ختم کئے گئے ، زائل کئے گئے یا مارے گئے ان کے حقوق مرورایام سے ضائع نہیں ہوئے ، اس لئے اس دن سے وراثت جاری ہوگی ، اگر ایسا ہوجائے تو آپ دیکھیں کہ آج کسی کے یاس ایک ہزارا میڑ تو در کنار ، یا نچے سوا میڑ بھی نہیں ہوگی۔

اسلام نے گزوں اور ایکڑوں کے حساب سے تحدید ملکیت نہیں کی، اس واسطے کہ گزوں اور ایکڑوں کے حساب سے جو تحدید کی جاتی ہے وہ بھی نہیں چلتی، ایوب خان نے کی، پھر بھٹو صاحب نے کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کرنے والوں نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے بھائی پہلے یہ ہوا تھا کہ ایک ہزارا یکڑ سے زیادہ زمین نہیں ہو سکتی تھی، اب جس کے پاس پانچ ہزارا یکڑ ہے اس نے چار ہزارا یکڑا ہے ان جواروں کو پینہ تک نہیں کہ یہ ان کے نام ہے، ان سے کہا گیا کہ یہاں انگوٹھالگادیا کہ میٹس نے ایک ہزارا یکڑ وصول کرلی، اب وہ اس کے نام بہاں انگوٹھالگادیا کہ میٹس نے ایک ہزارا یکڑ وصول کرلی، اب وہ اس کے نام پرآگئی، نام بدل گئے کیکن ہے وہ پانچ ہزاراسی کی۔

بھٹوصاحب مرحوم نے سوا میڑتک کی تحدید کردی ،اس نے دس ہاریوں کے نام کردی ، تو اس کے پاس نو پانچ ہزارا میڑ ہی رہی لیکن نام بدل گئے ، تو گزوں اورا میڑوں کے حساب سے جوتحدید ہوتی ہے وہ سوائے فراڈ کے اور کچھنہیں ہوتا ، اسلام نے گزوں اورا میڑوں کے حساب سے تحدید نہیں کی لیکن نظام ایسا بنایا ہے کہ مآل کارکوئی آدمی زیادہ رقبہ کا مالک نہیں رہ سکتا۔

جب میراث جاری ہوگی تو ایک آ دمی کے انتقال سے ایک رقبہ زمین آ ٹھ دی حصول میں تقسیم ہوجائے گی تو اس طرح بھی بڑا رقبہ ایک آ دمی کی ملکیت نہیں رہ سکتا، جس کے نتیج میں مفاسد جو آج پیدا ہور ہے ہیں سے پیدا نہیں ہوں گے۔ آ دمی کی ملکیت نہیں رہ سکتا، جس کے نتیج میں مفاسد جو آج پیدا ہور ہے ہیں سے پیدا نہیں ہوں گے۔ آج شریعت کے احکام پر کوئی عمل نہیں کرتا اور کہتے ہیں کہ گزوں اور ایکڑوں کے حساب سے تقسیم کردواور باقی چھین لوجس کا نہ شرعی جواز ہے اور نہ ہی سے مسئلہ کا صحیح حل ہے۔

اس موقع پرسوال اٹھتا ہے کہ اگر ایک حکومت ہے تم قیمت میں یا ناجائز طریقہ ہے کوئی زمین حاصل کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے جواب کا حاصل ہیہ ہے کہ ہر زمین کی سرکاری طور پر کچھ قیمت متعین ہوتی ہے ، اگر امام سرکاری قیمت کے مطآبق دے تو یہ جائز ہے ، بشرطیکہ وہ بازار کی زمینوں سے غین فاحش نہ ہو لیکن اگر غین فاحش کے ساتھ سستی قیمت پر دیدے، اگر دے گا تو وہ ناجائز ہوگا اوراگر کسی نے رشوت کے طور پر لی ہے تو وہ بطریق اولی ناجائز ہے جائز نہیں۔ اگر کوئی بیہ سوال کرے کہ انگریز نے لوگوں کو جوز مین دی ہے بی تقریباً ایک صدی قبل کا واقعہ ہے اورانگریز رخصت ہو چکا ہے ، آج کے دور میں اس عطاء کے گواہ اور ریکارڈ بھی نہیں ہیں؟

ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندوبست کے دفاتر میں ریکارڈ موجود ہے۔ دوسراطریقہ یہ ہے کہ اس نے کتابیں لکھ کر چھاپ دیں ، ہرضلع اورڈ ویژن کا ریکارڈ لکھ دیا ، یہ چھپی ہوئی کتابیں موجود ہیں ، میں جس زمانے میں اس کی تحقیق کررہا تھا ہزارہ کے ایک گاؤں کا مسئلہ تھا اس موضوع پر مجھے فیصلہ لکھنا تھا ، اس کے مجھے تحقیق کرنی پڑی اس وقت دیکھا کہ انگریز نے انتظام کے اندر کیا کمال دکھایا ہے اس نے ایک گاؤں ، ایک ایک گی ، ایک ایک رقبہ کا ریکارڈ بنایا ہے نہ یہ کہ صرف دفتر وں میں ہے بلکہ کتابوں کی شکل میں چھاپ کے رکھ دیا ہے اور وہاں جورسم ورواج تھے سارے تفصیل سے لکھ کر چلا گیا ہے کہ فلال علاقہ میں بیرواج تھا، فلال علاقہ میں بیرواج تھا وغیرہ۔

پہلے بیخفااوراب بیہ ہے کہ فلاں تاریخ سے فلاں تک بیرواج رہا، بیہ ہواوہ ہوا، وہ سب لکھ کر چلا گیا۔ اس واسطے بیرریکارڈ نکالنا مشکل نہیں ہے ، اگر حکومت ایک اراضی کمیشن بنادے کہ بھائی تم چھال بین کروتو کوئی دشواری نہیں ہے ، بڑے آ رام سے نکل آئے گا،اوراطمینان سے اس کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔

اور میں کہتا ہوں کہان باتوں کو بھی جھوڑ دو،صرف وراثت کے احکام جاری کر دو، پھر دیکھو ان بڑے بڑے رقبوں کا کیا بنتا ہے ۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ١٢٢٢ ٢

# اسلام، جمهوریت اورسوشلزم 🌣

''اسلام ہمارا مذہب ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے اورسوشلزم ہماری معیشت ہے''

یہ وہ نعرہ ہے جسے پچھلے دنوں ہمارے ملک کی بعض سیاسی جماعتوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ پھیلا یا ہے۔اس نعرہ کی پہلی ہی سطر میں''اسلام'' کا لفظ بظاہر بیہ تاثر دیتا ہے کہاس میں''اسلام'' کوسب سے زیادہ نمایاں جگہ دی گئی ہے،لیکن اگر آ پغور فرما ئیس تو یہ بات کھل کرسا منے آ جائے گ کہاس نعرے میں''اسلام'' کی مثال بالکل ای شخص کی سی ہے جس کے ہاتھ یا وَں کاٹ کرا سے تخت سلطنت پر بٹھا دیا گیا ہو۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تین جملوں کو پڑھ کر''اسلام'' کا جوتصور ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ معاذ اللہ اسلام بھی عیسائیت ، یہودیت یا ہندومت کی طرح پوجاپاٹ کی چندرسموں یا اخلاق کے چند مجمل اصولوں کا نام ہے اور زندگی کے دوسر سے سیاسی ، معاشی اور معاشرتی مسائل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ، اگر کوئی شخص عبادت کے چند خاص طریقوں کو اپنا لے تو اس کے بعد وہ اپنی حکومت اور اپنی معیشت کو جس نظام کے ساتھ بھی وابستہ کرنا چاہے کرسکتا ہے، وہ محبد میں بیٹھ کر اسلام کی تعلیمات کا پابند ہے ، کیکن اقتدار کی کری پر بیٹھنے کے بعد یا اپنے لئے رزق کی تلاش کے وقت اسلام نے یا تو اسے رہنمائی دی ہی نہیں ہے ، یا اگر دی ہے تو وہ (معاذ اللہ) آئی ناقص اور بیکار ہے کہ اسلام نے ذریعہ اس کے سیاسی اور معاشی مسائل حل نہیں ہوتے ، لہذا وہ اس بات کامحان ہے کہ اپنی سیاست میں جمہوریت سے اور اپنی معیشت میں سوشلزم سے '' روشی'' حاصل کر ہے۔

سوال بیہ ہے کہ اگر اسلام کا مفہوم یہی کچھ ہے تو کچھر بیہ دعوے آپ فضول کرتے ہیں کہ ''اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اوراس میں انسان کی تمام موجودہ پریشانیوں کاحل موجود ہے'' کچھرتو کھل کرآپ کو کہنا چاہئے کہ اسلام نے عبادات وعقائد کے علاوہ زندگی کے کسی مسئلہ میں ہمیں کوئی مدایت نہیں دی اور (معاذ اللہ) ہم اپنے سینوں میں قرآن رکھتے ہوئے بھی کارل مارکس اور ماؤز ہے

<sup>🖈</sup> ہمارامعاشی نظام،ص:۸۳

تنگ ہے بھیک ما تگنے پر مجبور ہیں۔

اگرآپ میہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات صرف عبادات وعقا کہ تک محدود نہیں ہیں بلکہ وہ زندگی کا ایک مکمل نظام ہے، تو پھر مسجد ہو یا بازار ، حکومت کا ایوان ہو یا تفری کا میدان ، آپ کو ہر مقام پر صرف اور صرف اسلام ہی کی ہیروی کرنی پڑے گی ، پھر اس طرز عمل کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ مسجد میں پہنچ کر واسلواور پیکنگ گوا پنا کہ مسجد میں پہنچ کر واسلواور پیکنگ گوا پنا کہ مسجد میں پہنچ کر واسلواور پیکنگ گوا پنا قبلہ وکعبہ بنالیس ۔ آپ کو ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر انسانیت کے صرف اس محن اعظم مظافیق کے چشم وابروکو دیکھنا ہوگا جس کی تعلیمات نے صرف مسجدوں میں اجالا نہیں کیا بلکہ اس کے نور ہدایت سے حکومت کے ایوانوں اور معیشت کے بازار بھی بلکسال طور پر جگمگائے ہیں ۔

بعض حضرات اس نعرے کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں جس سوشلزم کو اپنایا گیا ہے وہ لا دینی سوشلزم نہیں بلکہ'' اسلامی سوشلزم'' ہے اور جس طرح'' جمہوریت'' اسلامی ہوسکتی ہے اس طرح''' اسلامی سوشلزم'' کی اصطلاح بھی درست ہے۔

ال کے جواب میں ہماری گزارش ہیہ ہے کہ جہاں اصطلاح کا تعلق ہے ہمارے نزدیک نہ اسلامی جمہوریت کی اصطلاح درست ہے اور نہ اسلامی سوشلزم کی ۔ بیدونوں نظام مغرب کی لادین فکر کی پیداوار ہیں، اور ان کے ساتھ اسلام کا پیوندلگا نا ایک طرف اسلام کی تو ہین ہے اور دوسری طرف اس سے بیدا ہوتا ہے کہ بیدونوں نظام جول کے توں اسلام کے مطابق ہیں لہذا لفظوں کی حد تک تو بیدونوں اصطلاحیں ہماری نظر میں غلط اور مغالطہ آئگیز ہیں اور مسلمانوں کو دونوں ہی سے پر ہیز کرنا جاسئے۔

کرنا چاہئے۔

لیکن معنویت کے لحاظ ہے'' اسلامی جمہوریت'' اور'' اسلامی سوشلزم'' میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ، جمہوریت کے لحاظ ہے'' اسلامی جمہوریت کے خلاف ہیں ۔ (مثلاً عوام کے فرق ہے ، جمہوریت کے فلیفے میں کچھ چیزیں تو ایسی جواسلام کے خلاف ہیں ۔ (مثلاً عوام کے اقتدار اعلیٰ کا تصور ، لیجلیز کا خدائی احکام کی پابندی کے بغیر خود مختار واضع قانون ہونا، اور امیدوار حکومت کا از خود اقتدار کی طلب کرنا) لیکن جمہوریت کی وہ بہت ہی ہا تیں اسلام کے مطابق بھی ہیں جمہوریت کی جہوریت کی جہوریت ، آزادی جہوریت نام میں جمہوریت کی جنواب دہی وغیرہ اب جولوگ'' اسلامی جمہوریت'' کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں ان کے نزدیک اس سے مراد نظام جمہوریت کی صرف وہ با تیں ہیں جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں ان کے نزدیک اس سے مراد نظام جمہوریت کی صرف وہ با تیں ہیں جو اسلام کے خلاف نہیں ہیں ، ان کو زکال کرجو باقی بچتا ہے وہ'' اسلامی جمہوریت' ہے انہوں نے کبھی یہ اسلام کے خلاف نہیں ہیں ، ان کو زکال کرجو باقی بچتا ہے وہ'' اسلام حکومت کو جوں کا توں قبول کر لیا نہیں کہا کہ اگر تو حید رسالت اور آخرت پر ایمان لاکر جمہوری نظام حکومت کو جوں کا توں قبول کر لیا

جائے تو وہی لادین جمہوریت اسلامی بن جاتی ہے۔ دوسری الفاظ میں ان کے نزدیک لادین جمہوریت کی خرابی صرف اس قدر نہیں ہے اس کا نظریہ پیش کرنے والے مادہ پرست اور غیر مسلم تھے جنہوں نے اپنی مادہ پرتی کا جوڑ جمہوریت کے ساتھ ملادیا تھا، اورا گرتو حید پر ایمان رکھنے والے لوگ اسے بعینہ اختیار کرلیں گے تو اس کی خرابی دور ہوجائے گی، بلکہ ان کے نزدیک پچھ خرابیاں خود جمہوریت میں پائی جاتی ہیں، اوران خرابیوں کو زکال کر باقی ماندہ جھے کو وہ '' اسلامی جمہوریت'' قرار دیتے ہیں۔

اس کے برعکس'' اسلامی سوشلزم'' کا نعرہ بلند کرنے والوں کا کہنا ہیہ ہے کہ سوشلزم کے معاشی نظام میں بذاتہ خود کوئی خرابی نہیں ،اس کی خرابی صرف ہیہ ہے کہ اس کے بیش کرنے والے منکر خدا تھے اور انہوں نے اس انکار خدا کا جوڑ سوشلزم کے ساتھ ملادیا تھا، اب اگر اسی معاشی نظام کو مسلمان اختیار کرلیس تو اس کی خرابی دور ہوجاتی ہے، گویا سوشلزم کے معاشی نظام کو جوں کا توں لیکر اس میں خدا اور رسول اور آخرت کے عقائد کوشامل کر لیجئے تو وہی لادینی سوشلزم اسلامی بن جاتا ہے۔

اوراگرید حفرات بد کہتے بھی ہیں کہ ہم نے سوٹلزم سے غیراسلامی اجزاء کو نکال کراس کا نام
"اسلامی سوٹلزم" رکھا ہے تو اس سے ان کا مطلب یہی ہوتا ہے، ورندان کا بدوگوئی دو وجہ سے غلط ہے
ایک تو اس لئے کہ انہوں نے اپنے تجویز کردہ معاشی نظام میں سوٹلزم کے معاشی نظام کی تمام وہ
باتیں باقی رکھی ہیں جوصر یکی طور پر خلاف اسلام ہیں۔سوشلزم کی بنیاد وسائل پیداوار پر جو جر قبضہ
کر لینے پر ہے، اور یہ بات جول کی توں ان کے" اسلامی سوشلزم" میں بھی موجود ہے، جس کی
صراحت ان کے رہنما اپنی تحریر وتقریر میں ہمیشہ کرتے رہے، دوسرے اس لئے کہ سوشلزم کا صرف
مادی فلفہ نہیں بلکہ اس کا معاشی نظام بھی سر سے لیکر پاؤں تک اسلام کے خلاف ہے، لہٰذا اگر اس میں
عادی فلفہ نہیں بلکہ اس کا معاشی نظام بھی سر سے لیکر پاؤں تک اسلام کے خلاف ہے، لہٰذا اگر اس میں
حاسمتہ

اس کی مثال یوں جھے کہ '' اسلامی جمہوریت'' کی اصطلاح بالکل ایسی ہی ہے جیسے '' اسلامی بڑکاری'' کی اصطلاح موجودہ بڑکاری کا سارا نظام سود پر چل رہا ہے۔اس لئے بیدنظام بلاشبہ غیراسلامی ہے،لیکن اگر اسی نظام سے سود کی گندگی کو خارج کر کے اسے مضار بت کے اصولوں پر چلایا جائے تو یہی نظام اسلام کے مطابق ہوجائے گا،اب اگر کوئی شخص ایسے نظام کا نام '' اسلامی بڑکاری'' رکھ دی تو اس کی اس اصطلاح پر تو اعتراض کیا جاسکتا ہے لیکن معنویت کے لحاظ سے اس کی بات غلط نہیں ہے۔ اس کی اس اصطلاح پر تو اعتراض کیا جاسکتا ہے لیکن معنویت کے لحاظ سے اس کی بات غلط نہیں ہے۔ اس کی اس کے برخلاف '' اسلامی سوشلزم'' کی مثال ایس ہے جیسے '' اسلامی سود'' اور '' اسلامی قمار'

اگر کوئی شخص ہے کہنے گئے کہ'' سود' اور'' قمار' کی خرابی صرف بیتھی کہ اس کے موجد اسلام کے بنیادی عقائد کے قائل نہیں تھے اب ہم ان کے نظریات میں سے تمام غیر اسلامی اشیاء کو نکال دیتے ہیں اور تو حید اور رسالت اور آخرت کو مان کر سود کھاتے اور قمار کھیلتے ہیں ، لہذا ہمارے سود وقمار کا نام اسلامی سود وقمار ہے ، تو ظاہر ہے کہ بیہ بات حد درجہ مضحکہ خیز ہوگی ، اس لئے کہ سود وقمار سرتا یا خلاف اسلام چیزیں ہیں اور ان میں سے خلاف اسلام اشیاء کو نکال دیا جائے تو کوئی ایسی چیز باتی ہی نہیں رہتی جس کا نام'' اسلامی سود' یا'' اسلامی قمار'' رکھا جائے۔

لہذا اسلامی جمہوریت کی اصطلاح لفظی طور پر غلط سہی، لیکن معنی کے اعتبار ہے '' اسلامی سوشلزم'' کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ، بعض حضرات یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم نے '' اسلام سوشلزم'' کی اصطلاح اس لئے اختیار کی ہے کہ ماضی میں بہت سے لوگوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو اسلام کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اس اصطلاح سے صرف یہ جمانا مقصود ہے کہ اسلام سرمایہ دارانہ نظام کا حامی نہیں، لیکن یہ دلیل بھی انتہائی بودی اور کمزور ہے ، کیونکہ ایک غلط نہی کورفع کر سرمایہ دارانہ نظام کا حامی نہیں، لیکن یہ دلیل بھی انتہائی بودی اور کمزور ہے ، کیونکہ ایک غلط نہی کورفع کر کے دوسری غلط نہی پیدا کردینا عقل وخرد کی کون مضطق کا نقاضا ہوسکتا ہے؟ اگر واقعۃ مقصد یہی واضح کرنا ہے کہ اسلام سرمایہ دارانہ ظلم وستم کا حامی نہیں تو پھر اس کے لئے'' اسلامی سوشلزم'' کے بجائے'' اسلامی عدل عمرانی'' کا جامی نہیں تو پھر اس کے لئے'' اسلامی سوشلزم'' کے بجائے''

پھرائ نعرہ میں اسلام اور جمہوریت کوسوشلزم کے ساتھ معصومیت سے شیروشکر کر کے پیش کیا گیا ہے ، گویا ان دونوں چیزوں کا سوشلزم کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہے ، حالا نکہ واقعہ یہ ہے کہ اشتراکیت نے جوراستہ اختیار کیا ہے وہ نہ تو کسی مرحلے پر اسلام سے میل کھا تا ہے اور نہ کسی مقام پر جمہوریت اسے چھوکر گزری ہے ، اسلام بلا شبہ بیہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں دولت کی منصفا نہ طریقے جمہوریت اسے چھوکر گزری ہے ، اسلام بلا شبہ بیہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں دولت کی منصفا نہ طریقے پر تقسیم ہواور سرمایہ دارانہ نظام میں جو دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کررہ جاتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ وسیح دائروں میں گردش کرے ، لیکن اس مقصد کے لئے جو ظالمانہ طریق کارسوشلزم نے تجویز کیا ہے اسلام اس کا بھی کسی طرح روادار نہیں ۔ اس لئے کہ وسائل پیداوار کولوگوں سے چھین کر حکومت کے جندا فراد کے ہاتھوں میں تھا دینے کا متیجہ اس کے سوا پچھنہیں ہوسکتا کہ ملک کی ساری دولت ایک بڑی سرمایہ دار جماعت کے حوالے ہوجائے ، اور عام آ دمی اپنا پیٹ بھرنے کے لئے پہلے سے زیادہ اس کے رحم وکرم کامختاج ہوکررہ جائے ، لہذا انفرادی ملکیت کی جس نفی پرسوشلزم کی بنیاد ہے اسلام چند قدم بھی اس کے ساتھ نہیں چل سکتا ۔

ای طرح سوشلزم کی تاریخ گواہ ہے کہ جمہوریت بھی کبھی اس کا ساتھ نہیں دے سکی،

جمہوریت کی روح ''آزادی اظہاررائے'' پر قائم ہے۔اورسوشلزم نظام زندگی میں یہ ایک ایبالفظ ہے جس کا واقعات کی و نیا میں کوئی و جو ذہیں ہے ،سوشلزم جس جگہ بھی قائم ہوا ہے جر وتشدد کے ذریعہ قائم ہوا ہے ۔ اس نے ہمیشہ فکر ورائے کا گلا گھونٹ کر اپنا بھرم رکھنے کی کوشش کی ہے ، اس کے خود پسند مزاج نے اس آواز کو بھی گو اور انہیں کیا جو اس پر تنقید کرنے کے لئے آتھی ہو۔ اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ اشتراکی نظام میں جو'' منصوبہ بند معیشت' قائم کی جاتی ہے وہ شدید ترین آمریت کے بغیر نہ قائم ہو سکتی ہے نہ باقی رہ سکتی ہے، یقین نہ آئے تو ان ملکوں کے حالات پڑھ کر دیکھئے جہاں بغیر نہ قائم ہو سکتی ہے نہ باقی رہ سکتی ہے، یقین نہ آئے تو ان ملکوں کے حالات پڑھ کر دیکھئے جہاں سوشلزم کے نظام کو نافذ کیا گیا ہے کیا وہاں اشتراکی پارٹی کے سواکوئی اور سیاسی جماعت پنپ سکتی ہے وہاں کا مزدور کوحت ہے کہوں والے حقوق حاصل کرنے کے لئے کوئی چھوٹی کی انجمن ہی بنا ہے؟ کیا وہاں مزدور کوحت ہے کہوں وضیلے کے خلاف ہڑتال کر سکتا ہے؟ کیا وہاں کے پریس کو آزادی ہے کہ وہ برسرافتد ار جماعت کے خلاف چوں بھی کر سکے؟ اگر ان سوالات کا جواب نفی میں ہے تو پھر آخروہ کون سی جہوریت ہے جس کا جوڑ سوشلزم کے ساتھ ملایا گیا ہے؟
کون سی جمہوریت ہے جس کا جوڑ سوشلزم کے ساتھ ملایا گیا ہے؟
خود کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو جا ہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

## حقوق وفرائض ☆

شیخ الہند حضرت مولا نامحود الحسن بینیا ہمارے ماضی قریب کی ان شخصیتوں میں سے تھے جن کی مثالیں ہر دور میں گئی چئی ہوا کرتی ہیں ، ان کا اردو ترجمہ قرآن اور تغییر مشہور ومعروف ہے ، اس کے علاوہ آزادی ہند کے سلیلے میں ان کی تحریک ریشی رومال اور تحریک خلافت میں ان کی سرگرم خدمات ہماری تاریخ کا روشن باب ہیں ، وہ دارالعلوم دیو بند کے پہلے طالب علم تھے اور پھر تعلیم سے فراغت کے بعد دارالعلوم دیو بند ہی میں عمر بھر تدریسی خدمات انجام دیتے رہے ، یہاں تک کہ شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے اور ماضی قریب کے بے شار مشاہیر نے ان کی شاگردی کا اعز از حاصل کیا۔

جب وہ دارالعلوم ویو بند میں'' شیخ الحدیث' کے طور پر تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے تو دارالعلوم کی مجلس شوریٰ نے محسوس کیا کہ ان گی شخواہ ان کے منصب ان کے علم وضل اور ان کی خدمات کے لخاظ سے بہت کم ، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہان کا کوئی اور ذریعہ آمدنی بھی نہیں ہاور ضروریات بڑھتی جارہی ہیں۔ چنانچ مجلس شوریٰ نے با تفاق رائے فیصلہ کیا کہ مولانا ہوں کی شخواہ میں اضافہ کیا جہ اور اس مضمون کا ایک حکم نامہ مجلس شوریٰ کی طرف سے جاری کردیا گیا۔

جوصاحب مولانا کے پاس مجلس شوریٰ کے فیصلے کی خبرلیکر گئے انہیں یقیناً بیدامید ہوگی کہ مولانا بیخبر سن کرخوش ہوں گے ،لیکن معاملہ برعکس ہوا ،مولانا بیخبر سن کر پریشان ہو گئے اور فوراً مجلس شوریٰ کے ارکان کے نام ایک درخواست لکھی جس کامضمون بینھا:

''میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ دارالعلوم کی طرف سے میری تخواہ میں اضافہ کیا جارہا ہے یہ اطلاع میرے لئے سخت تشویش کا موجب ہے، اس لئے کہ میری عمر کی زیادتی اور دوسری مصروفیات کی وجہ سے اب دارالعلوم میں میرے ذے بڑھانے کے گھنٹے کم رکھے گئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے میرے ذے زیادہ گھنٹے ہوا کرتے تھے، اس کا نقاضا تو یہ تھا کہ مجلس شوری میری تخواہ کم کرنے پرغور کرتی، چہ جائیکہ میری تخواہ میں اضافے پر سوچا جائے، لہذا میری درخواست ہے کہ میری

تنخواہ بڑھانے کا فیصلہ واپس لیا جائے اور اوقات کے لحاظ سے ننخواہ کم کرنے پرغور کیا جائے''

آج ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اس میں اگر کوئی ملازم اس مضمون کی درخواست اپنی انتظامیہ کے نام تحریر کرے تو اغلب گمان یہی ہوگا کہ اس درخواست کے ذریعہ ملازم نے اپنی انتظامیہ پر بھر پورطنز کیا ہے ، وہ اپنی تنخواہ میں اضافے کی مقدار سے نہ صرف یہ کہ مطمئن نہیں ہے بلکہ اسے انتظامیہ پر بیٹھین اعتراض ہے کہ اس نے بیمعمولی اضافہ کرکے اس کی تو ہین کی ہے، لہذا اس نے جلے کئے لہجے میں بیطنز آمیز خط تحریر کیا ہے۔

ب سے بین میں رہ اور کیا ہے۔ لیکن حضرت شیخ الہند مجھنے نے جو درخواست لکھی تھی اس میں دور دورتک طنز کا کوئی شائبہ ہیں تھاوہ واقعۂ یہ جھنے تھے کہ تخواہ میں جواضافہ ہوگا شایدوہ ان کے کام کے لحاظ ہے دیانۂ درست نہ ہو،

اس کئے کہ اس ماحول میں ایسے حضرات کی احجھی خاصی تعدادتھی جواپنے تدریسی اوقات کے ایک سے میں میں ماحول میں ایسے حضرات کی احجھی خاصی تعدادتھی جو اپنے تدریسی اوقات کے ایک

ایک منٹ کا حساب رکھتے تھے کہ بیان کا بکا ہوا وقت ہے جو کسی اور کام میں استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہیں۔ نے تھانہ بھون ( صلع مظفر نگر)
میں جو مدرسہ قائم کیا تھا اس میں ہراستاد کا معمول تھا کہ اگر اسے مدرسے کے اوقات میں اپنا کوئی ضروری ذاتی کام پیش آ جاتا یا ملازمت کے اوقات میں ان کے پاس کوئی ذاتی مہمان ملنے کے لئے آ جاتا تو وہ گھڑی د کیچ کرا پنے پاس نوٹ کرلیا کرتے تھے کہ اتناوقت اپنے ذاتی کام میں صرف ہوا اور مہینے کے ختم یران اوقات کا مجموعہ بنا کر انتظامیہ کو از خود درخواست پیش کرتے تھے کہ اس ماہ ہماری

... تنخواہ ہےاتنے رویے کاٹ لئے جائیں کیونکہ اتناوقت ہم نے دوسرے کام میں خرج کیا ہے۔

یہ ہے اس فرض شناس معاشرے کی ایک ہلکی کی تصویر جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے ، آج ہمارے معاشرے میں ہرطرف' حقوق' حاصل کرنے کی صدائیں گونج رہی ہیں، اسی مقصد کے تحت ہے شار ادارے ، انجمنیں اور جماعتیں قائم ہیں اور ہر شخص اپنے حقوق کے نام پر زیادہ سے زیادہ مفادات حاصل کرنے کی فکر میں منہمک ہے ، لیکن اس پہلو کی طرف توجہ بہت کم لوگوں کو ہموتی ہے کہ حقوق (Rights) ہمیشہ فرائض (Ofligations) سے وابستہ ہوتے ہیں ، بلکہ در حقیقت انہی سے پیدا ہوتے ہیں اور جوشخص اپنے فرائض کما حقدادانہ کرے اس کے لئے متعلقہ حقوق کے مطالبے کا کوئی

جواز نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کا مزاج یہ ہے کہ وہ نہ صرف ہر فر د کواپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف متوجہ کرتی ہیں بلکہ دل میں اصل فکر ہی یہ پیدا کرتی ہے کہ کہیں مجھ سے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتا ہی تو نہیں ہورہی؟ اس لئے کہ ہوسکتا ہے میں اپنی ترکیبوں سے اس کوتا ہی کو چھپالوں اور اس کے دنیوی نتائج سے محفوظ ہوجاؤں، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی کوتا ہی ، خواہ وہ کتنی معمولی کیوں نہ اللہ تعالی سے نہیں چھپا سکتا۔ جب یہ فکر کسی شخص میں پیدا ہوجاتی ہے تو اس کا اصل مسئلہ حقوق کے حصول کے بجائے فرائض کی ادائیگی بن جاتا ہے ، پھر وہ اپنے جائز حقوق بھی پھونک پھونک کر وصول کرتا ہے ، کہ کہیں وصول شدہ حق کا وزن ادا کردہ فریضے سے زیادہ نہ ہوجائے ، یہی فکر تھی جس نے شیخ الہند ہوئے ہو وہ درخواست دینے برمجبور کیا۔

اگریے فکر معاشرے میں عام ہوجائے تو سب کے حقوق خود بخو دادا ہونے شروع ہوجا ئیں ،اور حق تلفیوں کی شرح گھٹی چلی جائے ،اس کئے کہا یک شخص کا فریضہ دوسرے کاحق ہوا کہ بہلا شخص اپنا فریضہ اوا کرے گا تو ہوہے کا حق خود بخو دادا ہوجائے گا۔ شوہرا پنے فرائض ادا کرے تو بیوی کے حقوق ادا ہوں گے ، بیوی اپنے فرائض ادا کرے تو شوہر کے حقوق ادا ہوں گے ، افسر اپنے فرائض بجا لائے تو ماتحت کو اس کے حقوق ملیں گے ، اور ماتحت اپنے فرائض بجالائے تو افسر کو اس کے حقوق ملیں گے ، غرض دو طرفہ تعلقات کی خوشگواری کا اصل راز یہی ہے کہ ہر فریق اپنی ذمہ داری محسوس کر کے اس کے شمیک عہدہ برآ ہو، تو دونوں میں سے کسی کوحی تعلق کی کوئی جائز شکایت پیدائہیں ہو مکتی ۔

لیکن بیفکر معاشرے میں اس وقت تک عام نہیں ہو سکتی جب تک اس میں فکر آخرت کی آ بیاری نہ کی جائے، آج ہم عقیدہ آ خرت پر ایمان رکھنے کا زبان سے خواہ کتنا اعلان کرتے ہوں لیکن ہماری ساری دوڑ دھوپ کا محوریہ لیکن ہماری ساری دوڑ دھوپ کا محوریہ کیکن ہماری ساری دوڑ دھوپ کا محوریہ ہے کہ روپ پیسے اور مال واسباب کی گنتی میں اضافہ کس طرح ہو؟ یہی بات زندگی کا اصل مقصد بن چکی ہے اور مال واسباب کی گنتی میں اضافہ کس طرح ہو؟ یہی بات زندگی کا اصل مقصد بن چکی ہے اور یہی ہماری ساری معاشی سرگرمیوں کا آخری تھم نظر ہے۔

پنانچہ اگر ہم کہیں ملازمت کررہے ہیں تو ہماری سوچ کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اپنی تخواہ اور اپنے گریڈ میں اضافہ کس طرح کیا جائے؟ اور ملازم کو حاصل ہونے والی دوسری سہولتیں زیادہ سے زیادہ کس طرح حاصل کی جاسکتی ہیں؟ اس کے لئے ہم انفرادی درخواستوں سے لیکرا جتما می سودا کاری تک اور چاپلوی سے لیکر دھونس دھاند لی تک ہر حربہ استعال کرنے کے لئے تیار ہیں، لیکن ہم میں یہ فکرر کھنے والے بہت کم ہیں ( گو بحد اللہ نایاب نہیں ) کہ جو پھومل رہا ہے وہ ہماری کارکر دگی کے لیاظ کے حال بھی ہے کہ نہیں؟ جب اپنے لئے بچھ وصول کرنے کا وقت آئے تو ہمیں یہ حدیث نبوی خوب یاد ہوتی ہے کہ نمزدورگی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کردؤ'(۱) لیکن ہے دکھنے خوب یاد ہوتی ہے کہ' مزدورگی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کردؤ'(۱) لیکن ہے دکھنے

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب أجر الأجراء، رقم: ٢٤٣٤، حديث كالفاظ بير بين: ((أُعُطُوا الْأَجِيْرَ أُجُرَهُ قَبُلَ أَنْ يَجُفَّ عَرُقُهُ))

کی ضرورت ہم میں ہے بہت کم لوگ محسوں کرتے ہیں کہ نبینہ واقعی نکا بھی ہے کہ نبیں؟

اس صورت حال کی وجہ یہ یہ کہ ہم اپنے حقوق کے معاملے میں تو بہت حساس ہیں، لیکن فرائض کے معاملے میں حساس ہیں، لیکن فرائض کے معاملے میں حساس نہیں اور جب کسی بھی فریق کواپنے فرائض کی فکرنہ ہوتو اس کا لازمی نتیجہ بہی ہوتا ہے کہ سب کے حقوق پامال ہوتے ہیں، معاشرے میں جھٹڑوں، تنازعات اور مطالبوں کی چیخ و پکار کے سوا کچھ سنائی نہیں ویتا، لوگوں کی زبا نیں کھل جاتی ہیں اور کان بند ہوجاتے ہیں، اور جب خمیر کوموت کی نیندسلانے کے بعد کوئی کسی کی نہیں سنتا تو لوگ آخری چارہ کاراسی کو ہمجھتے ہیں کہ جب خمیر کوموت کی نیندسلانے کے بعد کوئی کسی کی نہیں سنتا تو لوگ آخری چارہ کاراسی کو ہمجھتے ہیں کہ جس کے جو چیز ہاتھ لگ جائے لے بھاگے، چنانچے نو بت چھینا جھپٹی تک اور لوٹ کھسوت تک پہنچ کر

اپے گردوپیش میں نظر دوڑا کر دیکھیں تو یہی منظر دکھائی دیتا ہے اس سے پریشان ہرشخص ہے لیکن افراتفری کے اس عالم میں بیسو چنے ہمجھنے کی فرصت بہت کم لوگوں کو ہے کہ بیصورتحال اس وقت تک تبدیل نہیں ہوگی جب تک ہم میں سے ہرشخص فرائض کے احساس کو مقدم نہ رکھے یا کم از کم فرائض کواتنی اہمیت تو دے جتنی اپنے حقوق کو دیتا ہے۔

اس سلسلے میں آنخضرت منگائی کا ایک اور ارشادگرامی ہمارے لئے بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے، بشرطیکہ ہم اس پڑمل کے لئے تیار ہوں ارشاد ہے:

''اپنے بھائی کے لئے بھی وہی پیند کروجواپنے لئے پیند کرتے ہواوراپنے بھائی کے لئے بھی اس بات کو براسمجھو جے اپنے لئے براسمجھتے ہو'(ا)

اس حدیث مبارک نے ہمیں یہ سنہرااصول بتایا ہے کہ جب بھی کسی دوسر ہے تحف سے کوئی معاملہ کرنے کی نوبت آئے تو پہلے اپنے آپ کواس دوسر ہے تحض کی جگہ کھڑا کر کے دیکھ لو کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کس فتم کے معاملے کی تو قع کرتا؟ کون تی بات میرے لئے نا گواری کا موجب ہوتی ؟ اور کس بات سے مجھے اطمینان ہوتا؟ بس اب دوسر ہے تحض کے ساتھ وہی برتاؤ کرو جواس وقت تمہارے لئے موجب اطمینان ہوسکتا تھا اور ہراس بات سے پر ہیز کرو جو تہمیں نا گوار ہوسکتی تھی۔

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رقم: ۱۲ مصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الفطرة أن يحب لأخيه، رقم: ۲۶ مسنن الترمذى، كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس، رقم: ۲۲۲۷، سنن النسائى، كتاب الإيمان وشرائعه، باب علامة الإيمان، رقم: ۹۳، مسند ابن ماجه، كتاب المقدمة، باب فى الإيمان، رقم: ۹۵، مسند أحمد، رقم: ۲۳، مسند الدرمى، رقم: ۲۳، مسند أحمد، رقم: الايمان، رقم: ۲۳، مسند أحمد، رقم: الدارمى، رقم: ۲۳، ۲۳۲۲

اگرایک افسراپنے ماتحت کے ساتھ اپنارویہ تعین کرتے وقت بیہ معیار اپنا لے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کس قتم کے رویے کوانصاف کے مطابق سمجھتا؟ تو اس کے ماتحت کو بھی اس ہے کوئی جائز شکایت پیدانہیں ہوسکتی،اسی طرح اگر ماتحت اپنے کام کی نوعیت اور مقدار متعین کرتے وقت اس بات کو فیصلہ کن قرار دے کہ اگر میں اپنے افسر کی جگہ ہوتا تو میں انصاف کے ساتھ کتنے اور کیسے کام کی تو قع کرتا؟ توافسرکواینے ماتحت ہے کوئی جائز شکایت نہیں ہوسکتی۔

بیاصول صرف ماتحت اورا فسر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ دنیا کے ہرتعلق میں اتنا ہی مفید اور کارآ مد ہے ، باپ بیٹے ، بہن بھائی ، میاں بیوی ، ساس بہو ، دوست احباب ،عزیز رشتہ دار ، تاجر اور خریدار، حکومت اورعوام، غرض ہرفتم کے باہمی رشتوں میں خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے زندگی گزارنے کے لئے دُہرے معیار اپنائے ہوئے ہیں، اپنے لئے ہم کسی اور معیار کی توقع رکھتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر دوسروں سے مطالبے کرتے ہیں، اور دوسروں کے لئے ہم نے کوئی اور معیار بنا رکھا ہے، اور ان کے ساتھ معاملہ ای معیار کے مطابق کرتے ہیں ، اگر ہمارے لینے اور دینے کے پیانے الگ الگ نہ ہوں بلکہ دونوں صورتوں میں ہماری سوچ ایک جیسی ہوتو حق تلفیوں کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

لہذا جارا اصل مئلہ یہ ہے کہ دلوں میں فرائض کا احساس کس طرح پیدا کیا جائے؟ پید درست ہے کہ کوئی ایک شخص تن تنہا معاشرے کے مزاج کوایک دمنہیں بدل سکتالیکن وہ خوداینے مزاج کوضرور تبدیل کرسکتا ہے،اوراپنے حلقۂ اثر میں اس مزاج کوفروغ دینے کی مکنہ تدابیر بھی اختیار کرسکتا ہے، کم از کم اپنی اولا داورا ہے گھر والوں میں فرض شنای کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش بھی کرسکتا ہے، اور اگر وہ انیا کرے تو کم از کم ایک گھرانے کو بھٹکنے ہے بچا کرسید ھے راستے پر لانے کا کارنامہاں کے نامہ ا عمال کو جگمگانے کے لئے کافی ہوسکتا ہے، پھر تج بہ بیہ ہے کہ نیک نیتی سے انجام دیا ہوا بیر کارنامہ دوسروں پر بھی اینے اثرات لاز ما جھوڑتا ہے،اوراگر پیسلسلہ جاری رہے تو اس طرح رفتہ رفتہ فرد سے گھرانہ، گھرانے سے خاندان، خاندان سے برادری، برادری سے پوری قوم تغمیر وتر قی کی راہ پرلگ جاتی ہے،قومیں ہمیشہاس طرح بنی ہیں اور آج بھی ان کے بننے کا یہی طریقہ ہے۔ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل گر لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنما گیا

## چوری پیجھی ہے

صیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی بیشیرایک مرتبہ سہار نبورے کا نبور جارہ سے، جب ریل میں سوار ہونے کے لئے اسٹیشن پہنچ تو محسوں کیا کہ ان کے ساتھ سامان اس مقررہ حدے زیادہ ہے جوایک مسافر کو بک کرائے بغیرا پنے ساتھ لے جانے کی اجازت ہوتی ہے، چنانچہ وہ اس کھڑکی پر پہنچ جہاں سامان کا وزن کرکے زائد سامان کا کرایہ وصول کیا جاتا ہے تا کہ سامان بک کرائیس ، کھڑکی پر ریلوے کا جو اہلکار موجود تھا، وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود حضرت سامان بک کرائیسی ، کھڑکی پر ریلوے کا جو اہلکار موجود تھا، وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود حضرت مولانا بیسی کے کہ کرنے کی فرمائش کی تو اس نے کہا کہ مولانا! رہنے بھی دیجئے، آپ سے سامان کا کیا کرایہ وصول کیا جائے؟ آپ کوسامان کا کیا کرایہ وصول کیا جائے؟ آپ کوسامان کا کیا کرایہ وصول کیا جائے؟ وجانیا تھی گارڈ سے کہہ دیتا ہوں وہ آپ کوزائد سامان کی وحد سے بچھنہیں کے گا۔

مولانا نے فرمایا یہ گارڈ میرے ساتھ کہاں تک جائے گا؟''غازی آباد تک' ریلوے افسر نے جواب دیا، پھرغازی آباد کے بعد کیا ہوگا؟ مولانا نے بوچھا۔ یہ گارڈ دوسرے گارڈ سے بھی کہہ دے گا،اس نے کہا مولانا نے بوچھا وہ دوسرا گارڈ کہاں تک جائے گا؟ افسر نے کہا وہ کا نپورتک آپ کے ساتھ جائےگا۔ پھرکا نپور کے بعد کیا ہوگا؟ مولانا نے بوچھا،افسر نے کہا کا نپور کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہاں ساتھ جائےگا۔ پھرکا نپور کے بعد کیا ہوگا؟ مولانا نے بوچھا،افسر نے کہا کا نپور کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہاں آپ کا سفرختم ہوجائے گا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میراسفر تو بہت لہا ہے کا نپور ختم نہیں ہوگا اس لیے سفر کی انہا ، تو آخرت میں ہوگی، یہ بتائے کہ جب اللہ تعالی مجھ سے بوچھے گا کہ اپنا سامان تم کرایہ و گئے بغیر کیوں اور کس طرح لے گئے؟ تو یہ گارڈ صاحبان میری کیا مدد کرشیں گے؟

پھر مولانا ہوئے ہے۔ ان کو سمجھایا کہ بیر میل آپ کی یا گارڈ صاحب کی ملکیت نہیں ہے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے ریلوے کے محکمے کی طرف ہے آپ کو یا گارڈ صاحب کو بیا ختیار بھی نہیں دیا گیا کہ وہ جس مسافر کو چاہیں ٹکٹ کے بغیر یا اس کے سامان کو کرائے کے بغیر ریل میں سوار کردیا گیا کہ وہ جس مسافر کو چاہیں ٹکٹ کے بغیر یا اس کے سامان کو کرائے کے سامان لے بھی جاؤں تو بیہ کریں، لہٰذا اگر میں آپ کی رعایت سے فائدہ اٹھا کر بغیر کرائے کے سامان لے بھی جاؤں تو بیہ میرے دین کے لحاظ سے چوری میں داخل ہوگا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اس گناہ کا جواب میرے دین کے لحاظ سے چوری میں داخل ہوگا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اس گناہ کا جواب

<sup>🖈</sup> ذ کرفکر،ص:۸۱۱

دینا پڑے گا،اور آپ کی بیرعایت مجھے بہت مہنگی پڑے گی،للہذا براہ کرم مجھ سے پورا پورا کرا بیہ وصول کر لیجئے۔ریلوے کا وہ اہلکارمولا نا ٹرٹیائٹ کو دیکھتا رہ گیا ،لیکن پھراس نے تسلیم کیا کہ بات آپ ہی گی درست ہے۔

ای طرح کا ایک واقعہ میرے والد ماجد (حضرت مولانا مفتی محمد شفع صاحب بیلیا) کے ساتھ پیش آیا ، وہ ایک مرتبدریل میں سوار ہونے کے لئے اسٹیشن پہنچ لیکن دیکھا کہ جس درج کا مکٹ لیا ہوا ہے اس میں بتل دھرنے کی جگہ نہیں ، گاڑی روانہ ہونے والی تھی اور اتنا وقت بھی نہ تھا کہ جا کہ طب لیا ہوا ہے اس میں بتل دھرنے کی جگہ نہیں ، گاڑی روانہ ہونے والی تھی اور اتنا وقت بھی نہ تھا کہ ٹکٹ جا کہ طب تبدیل کر والیس ، مجبوراً اوپر کے درج کے ایک ڈب میں سوار ہوگئے ، خیال بیر تھا کہ ٹکٹ چیک جب کرنے والا آئے گاتو ٹکٹ تبدیل کر الیس گے لیکن اتفاق سے پورے راستے میں کوئی ٹکٹ چیک کرنے والا نہ آیا ، یہاں تک کہ مزل آگئی مزل پر اثر کر وہ سید ھے گھر پہنچے وہاں جا کر معلومات کیس کہ دونوں در جوں کے کرائے میں کتنا فرق ہے؟ پھر اتنی ہی قیمت کا ایک ٹکٹ وہاں سے خرید لیا اور وہیں پر پھاڑ کر پھینک دیا ہوئے ۔ جس ہندوا فسر نے ٹکٹ دیا تھا جب اس نے دیکھا کہ انہوں نے ٹکٹ پھاڑ کر پھینک دیا ہو تھا۔ ہو تھا ہو بہ اس نے دیکھا کہ انہوں حالت پر بھی شبہ ہوا ہو ، اس لئے اس نے باہر آگر ان سے پوچھ پچھ شروع کردی کہ آپ نے ٹکٹ عوالت پر بھی شبہ ہوا ہو ، اس لئے اس نے باہر آگر ان سے پوچھ پچھ شروع کردی کہ آپ نے ٹکٹ کیوں پھاڑ ا؟

والدصاحب مُنَافَةُ نے اسے پورا واقعہ بتایا اور کہا کہ اوپر کے درجے میں سفر کرنے کی وجہ سے سے میرے ذمے رہ گئے تھے، نکٹ خرید کرمیں نے یہ پیسے ریلوے کو پہنچا دیئے، اب یہ نکٹ بریار تھا اس لئے بھاڑ دیا ، وہ شخص کہنے لگا کہ مگر آپ تو اسٹیشن سے نکل آئے تھے اب آپ سے کون زائد کرائے کا مطالبہ کرسکتا تھا، والد صاحب مُنظید نے جواب دیا کہ جی ہاں ، انسانوں میں تو اب کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں تھا لیکن جس حقد ارکے حق کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہ ہواس کا مطالبہ اللہ تعالی ضرور کرتے ہیں ، مجھے ایک دن ان کو منہ دکھانا ہے اس لئے یہ کام ضروری تھا۔

یہ دونوں واقعات قیام پاکتان سے پہلے اس دور کے ہیں جب برصغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں کے دل میں اس حکومت کے خلاف جونفرت تھی وہ مخاج بیان نہیں، چنانچہ ملک کو انگریزوں کی حکومت سے آزاد کرانے کی تحریکیں شروع ہو چکی تھیں، خود حضرت مولانا تھانوی بھی جرملا اپنی اس خواہش کا اظہار فرما چکے تھے کہ مسلمانوں کی کوئی الگ حکومت ہونی چاہئے جس میں وہ غیر مسلموں کے تسلط سے آزاد ہوکر شریعت کے مطابق اپنا کاروبار زندگی چلاسکیں، لیکن جس میں وہ غیر مسلموں کے تسلط سے آزاد ہوکر شریعت کے مطابق اپنا کاروبار زندگی چلاسکیں، لیکن انگریز کی حکومت سے متنفر ہونے کے باوجود اس کے قائم کئے ہوئے محکمے سے تھوڑا سا فائدہ بھی

معاوضهادا كئے بغير حاصل كرناانہيں منظور نه تھا۔

بات دراصل ہیہ ہے کہ چوری کی قانونی تعریف خواہ کچھ ہولیکن گناہ وثواب کے نقطہ نظر سے کسی دوسرے کی چیز اس کی آ زاد مرضی کے بغیر استعال کرنا چوری ہی میں داخل ہے۔ آنخضرت منافظیم نے دسیوں احادیث میں مختلف انداز سے بیہ حقیقت بیان فرمائی ہے ، چند ارشادات ملاحظہ فرمائے۔ارشاد ہے کہ:

((حُرُمَةُ مَالِ الْمُسُلِمِ كَحُرُمَةِ دَمِهِ))(١)

"مسلمان کے مال کی حرمت بھی ایسی ہی ہے جیسے ان کے خون کی حرمت"

واضح رہے کہ حدیث میں اگر چہ'' مسلمان'' کا لفظ استعال کیا گیا ہے کیکن دوسری احادیث کی روشنی میں مسلمان حکومت کے غیر مسلم باشندے جوامن کے معاہدے کے ساتھ رہتے ہوں یا اس غیر مسلم حکومت کے غیر مسلم باشندے جس کے تحت مسلمان پرامن طور پر رہتے ہوں ، ان کے جان ومال کا احترام بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا مسلمان کے جان ومال کا احترام ۔لہذا اس لفظ سے بیغلط فہمی نہ ہونی چاہئے کہ غیر مسلموں کی جان ومال قابل احترام نہیں ہے۔

ایک اور حدیث میں آنحضرت مَالِیْمُ کا ارشاد ہے:

((لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِيءٍ مُّسُلِمٍ إِلَّا بِطِيْبِ نَفُسٍ مِّنَهُ))(٢)

''کسی مسلمان شخص کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہے''

ججة الوداع كے موقع برآب مُؤلِيَّا في منى ميں جو خطبہ دیااس میں بیجھی ارشا دفر مایا كه:

((لَا يَحِلُّ لِامْرِيءِ مِنْ مَالِ أَخِيُهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفُسُهُ ))(٣)

'' کسی شخص کے لئے این بھائی کا کوئی مال حلال نہیں ہے سوائے اس مال کے جو اس نے خوش دلی ہے دیا ہو''

حضرت ابوجميد ساعدى والتَّوَاروايت فرمات بين كه آنخضرت مَثَالَةً إِلَى ارشاوفر مايا: ((لاَ يَحِلُّ لِمُسُلِمٍ أَنُ يَانُخُذُ مَالَ آخِيُهِ بِغَيْرِ حَقٍ، وَذَٰلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ

<sup>(</sup>۱) كنز العمال، رقم: ٤٠٤(١/٤٤١)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد(١٣١/٢)، حلية الأوليا، (٣٣٤/٧)، حمد العمال، رقم: ١٢٠٢/ (١١٠٢/١)، جمع الجوامع للسيوطي، رقم: ١٢٠٢٧ (١١٧٠٢/١)

 <sup>(</sup>۲) كنزالعمال، رقم: ۳۹۷ (۱/۱۱)، مسند أحمد، أول مسند البصريين، رقم: ۱۹۷۷٤، جامع
 الأحاديث، رقم: ۱۷٦۱٥ (۸۰/۱۷)، كشف الخفاء، رقم: ۳۱۰۱ (۳۷۰/۲)

 <sup>(</sup>۳) كنزالعمال، رقم: ۳۹۷ (۹۱/۱)، مسند أحمد، أول مسند البصريين، رقم: ۱۹۷۷٤، جامع
 الأحاديث، رقم: ۱۷٦۱٥ (۸۰/۱۷)، كشف الخفاء، رقم: ۳۱۰۱ (۳۷۰/۲)

الْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسُلِمِ، وَ إَنْ يَا حُدَّ عَصَا أَحِيْهِ بِعَيْهِ طِيْبِ نَفْسِ))(١)

''کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا کوئی مال ناحق طور پر
لے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا مال مسلمان پرحرام کیا ہے، اور اس کوبھی
حرام قرار دیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی لاٹھی بھی اس کی خوش دلی کے بغیر لے''
ان تمام احادیث میں آنخضرت سُڑاؤ ہِ نے یہ بات بھی واضح فرمادی ہے کہ دوسرے کی کوئی
چیز لینے یا استعال کرنے کے لئے اس کا خوش سے راضی ہونا ضروری ہے، لہٰذا اگر کسی وقت حالات

چیز کینے یا استعمال کرنے کے لئے اس کا حوثی سے راضی ہونا ضروری ہے، لہذا اکر کسی وقت حالات سے بید معلوم ہوجائے کہ کسی شخص نے اپنی ملکیت استعمال کرنے کی اجازت کسی و باؤ کے تحت یا شرما شرمی میں دبیری ہے اور وہ دل سے اس پر راضی نہیں ہے تو ایسی اجازت کو اجازت نہیں سمجھا جائے گا گا رہیں دبیری ہے اور وہ دل سے اس پر راضی نہیں ہے تو ایسی اجازت کو اجازت نہیں سمجھا جائے گا گا رہیں ہیں دبیری ہے تا ہے گا ہ

بلکہاس کا استعمال بھی دوسر ہے تھے کے لئے جائز نہیں ہوگا۔

آنخضرت مُنْ الله کا ان ارشادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو نظر آئے گا کہ نہ جانے کتنے شعبوں میں ہم شعوری یا غیر شعوری طور پران احکام کی خلاف ورزی کررہ ہیں، ہم چوری اور غصب بس یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے گھر میں حجیب کر داخل ہواور اس کا سامان چرائے، یا طاقت کا با قاعدہ استعمال کر کے اس کا مال چھنے، حالانکہ کسی کی مرضی کے خلاف اس کی ملکیت کا استعمال کسی بھی صورت میں ہو، وہ چوری یا غصب کے گناہ میں داخل ہے۔ اس قتم کی جوری اور غصب کی جونی اور اچھے خاصے پڑھے لکھے چوری اور غصب کی جو مختلف صورتیں ہمارے معاشرے میں عام ہوگئی ہیں اور اچھے خاصے پڑھے لکھے اور بظاہر مہذب افراد بھی ان میں مبتلا ہیں، ان کا شار مشکل ہے، تا ہم مثال کے طور پر اس کی چند صورتیں درج ذیل ہیں:

(۱) ایک صورت تو و بی ہے جس کی طرف حضرت مولا ناتھا نوی بیشیا کے مذکورہ واقعے میں ارشاد

کیا گیا ہے، آج یہ بات بڑے فخر سے بیان کی جاتی ہے کہ ہم اپنا سامان ریل یا جہاز میں

کراید دیئے بغیر نکال لائے ، حالانکہ اگریہ کام متعلقہ اضروں کی آئکھ بچا کر کیا گیا تو اس میں

اور چوری میں کوئی فرق نہیں ، اوراگران کی رضا مندی سے کیا گیا ، جبکہ وہ اجازت دینے کے

مجاز نہ تھے، تو ان کا بھی اس گناہ میں شریک ہونا لازم آیا، ہاں اگر کسی اضر کوریلوے یا ایئر

لائنز کی طرف سے یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ زیادہ سامان بغیر کرائے کے چھوڑ دے تو بات

دوسری ہے۔

دوسری ہے۔ (۲) ٹیلی فون ایجیجینج کے کسی ملازم سے دوئتی گانٹھ کر دوسر ہے شہروں میں فون پرمفت بات چیت نہ

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ومنبع الزوائد(١٣١/٢)

صرف یہ کہ کوئی عیب نہیں سمجھی جاتی بلکہ اے اپنے وسیع تعلقات کا ثبوت قرار دیکر فخریہ بیان کیا جاتا ہے ، حالانکہ یہ بھی ایک گھٹیا درجے کی چوری ہے اور اس کے گناہ عظیم ہونے میں کوئی شک نہیں۔

(۳) بجلی کے سرکاری تھیج ہے گنکشن کیکرمفت بجلی استعال چوری کی ایک اورتشم ہے،جس کا رواج بھی عام ہوتا جارہا ہے،اور بیہ گناہ بھی ڈینکے کی چوٹ پر کیا جاتا ہے۔

(۴) اگر ہم کسی شخص نے اس کی کوئی چیز مانگتے ہیں جبکہ ہمیں غالب گمان یہ ہے کہ وہ زبان سے تو انکار نہیں کر سکے گا،لیکن دینے پر دل سے راضی بھی نہ ہوگا اور دے گا تو محض شر ما شرمی اور بادل ناخواستہ دے گا،تو یہ بھی غصب میں داخل ہے اور ایسی چیز کا استعمال حلال نہیں ، کیونکہ دینے والے نے خوش دلی کے بجائے وہ چیز دباؤ میں آ کر دی ہے۔

(۵) اگر کسی شخص ہے کوئی چیز عارضی استعمال کے لئے مستعار لی گئی اور وعدہ کرلیا گیا کہ فلال وقت لوٹادی جائے گی ،لیکن وقت پرلوٹانے کے بجائے اسے کسی عذر کے بغیرا پنے استعمال میں باقی رکھا تو اس میں وعدہ خلافی کا بھی گناہ ہاورا گروہ مقررہ وقت کے بعداس کے بعد استعمال پر دل ہے راضی نہ ہوتو غصب کا گناہ بھی ہے، یہی حال قرض کا ہے کہ واپسی کی مقررہ تاریخ کے بعد قرض واپس نہ کرنا (جبکہ کوئی شدید عذر نہ ہو) وعدہ خلافی اورغصب دونوں گناہوں کا مجموعہ ہے۔

(۲) اگرکسی شخص ہے کوئی مکان ، زمین یا دوکان ایک خاص وقت تک کے لئے کرائے پر لی گئی تو وفت گزرجانے کے بعد مالک کی اجازت کے بغیرا سے اپنے استعال میں رکھنا بھی ای وعدہ خلافی اورغصب میں داخل ہے۔

(2) اگرمستعار کی ہوئی چیز کوالی نے دردی سے استعال کیا جائے جس پر مالک راضی نہ ہوتو یہ بھی غصب کی مذکورہ تعریف میں داخل ہے۔ مثلاً کسی بھلے مانس نے اگراپی گاڑی دوسرے کو استعال کرنے کی اجازت دیدی ہے تو اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ مال مفت دل بے رحم کا معاملے کرے، اورا سے خراب راستوں پر اس طرح دوڑائے پھرے کہ اس کے کل پرزے پناہ مانگنے لگیس، اگر کسی نے اپنا فون استعال کرنے کی اجازت دی ہے تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کراس پرطویل فاصلے کی کالیس دیر دیریتک کرتے رہنا یقیناً غصب میں داخل اور حرام ہے۔

(۸) کب اشالوں میں کتابیں، رسالے اور اخبارات اس کئے رکھے جاتے ہیں کہ ان میں ہے جو

بیند ہوں لوگ انہیں خرید سکیس ، بیند کے تعین کے لئے ان کی معمولی ورق گر دانی کی بھی عام طور سے اجازت ہوتی ہے، لیکن اگر بک اسٹال پر کھڑ ہے ہوکر کتابوں ، اخبارات یا رسالوں کا با قاعدہ مطالعہ شروع کر دیا جائے ، جبکہ خریدنے کی نیت نہ ہوتو پہجمی ان کا غاصبانہ استعال ہےجس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ چند سرسری مثالیں ہیں جو بے ساختہ قلم پر آگئیں،مقصد بیہے کہ ہم سب ملکر سوچیں کہ ہم

کہاں کہاں چوری اورغصب کے گھٹیا جرم کے مرتکب ہورہے ہیں؟ 444

#### مال میں برکت ☆

بعدازخطبهمسنونه!

أُمًّا بَعُدُ!

فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمُ يَتَفَرَّقَا فَإِنُ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُ مَا فِي بَيْعِهِ مَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتُ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا))(١)

'' بیچ کرنے والے کواختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہوجا کیں ، اگروہ سیج بولیں اور ہر چیز واضح کردیں تو انہیں ان کی بیچ میں برکت دی جاتی ہے اور اگر وہ حقیقت کو چھپا نیں اور جھوٹ بولیں تو ان سے برکت تھینج لی جاتی ہے'' یہاں مقصود دوسرا جملہ ہے:

(( فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتُ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا))

''اگروہ ہے ہولے اور ساتھ ساتھ حقیقت بنادے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کی بیج میں برکت ہوتی ہے اور اگر جھوٹ ہولے اور عیب چھپائے تو ان کی بیج کی برکت فنا کردی جاتی ہے، مٹادی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سے ہولئے پر برکت ہوتی ہے اور جھوٹ ہولئے سے برکت مٹادی جاتی ہے''

اب مسلّہ ایسا ہوگیا ہے کہ برکت کی کوئی قدرو قیمت نبی نہیں ہے ، جو قدرو قیمت ہے وہ گنتی کی ہے یعنی جس طرح بھی ہو پیسہ زیادہ آنا چاہئے ، برکت کامفہوم ذہن سے مٹ گیا ہے جانتے ہی نہیں کہ برکت ہوتی کیا ہے۔

برکت کے معنی بیر ہیں کہ اپنے پاس جو بھی چیز ہے اس کے اندر جو اس کا مقصود لیعنی اس کی انعام الباری (۱۳۵/۱ تا ۱۳۹۱)، زیر نظر بیان صحیح بخاری شریف کا ایک درس ہے، جس میں مولا ناتقی عثانی صاحب مدخلاۂ نے طلبہ کے سامنے مال میں برکت کے اسلامی نقطۂ نظر پر روشنی ڈالی ہے۔

(١) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، رقم: ١٩٣٧

منفعت ہے وہ بھر پورطریقے سے حاصل ہو۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مال واسباب ہیں ان میں سے کوئی بھی بذات خود راحت پہنچانے والانہیں ہے۔ مثلاً روپیہ ہے اگرتم بھوک میں کھانا چا ہوتو بھوک نہیں مٹاسکتا، کچھ حاصل نہیں ہوگا، پیاس گلی ہے تو وہ پیاس نہیں مٹا سکتے ،اس کے اندر بھی بذات خود بھوک مٹانے کی صلاحیت نہیں، اگر بیماری ہوتو بیماری کے اندرالی بیماریاں بھی ہوتی ہیں کہ کھاتے جاؤاور بھوک نہیں مٹتی ،ایک بیماریاں بھی ہوتی ہیں کہ کھاتے جاؤاور بیماری ہی ہوتی ہیں کہ کھاتے ہاؤاور بھوک نہیں مٹتی ۔ تو اصل مقصود راحت ہے، لیکن مٹتی ،ایک بیماریاں بھی ہوتی ہیں کہ پانی پینے جاؤاور پیاس نہیں مٹتی ۔ تو اصل مقصود راحت ہے، لیکن راحت ان اسباب کا لازمہ نہیں ہے کہ جب بھی پینے زیادہ ہوں گے تو راحت ضرور ہوگی یا جب بھی مال واسباب زیادہ ہوگا تو راحت ضرور ہوگی ، بلکہ راحت تو کسی اور بی چیز ہے آتی ہے وہ چاہ تو ایک کروڑ میں نہ دے، اس واسطے راحت جو کہ مقصود اصلی ایک روٹ میں نہ دے، اس واسطے راحت جو کہ مقصود اصلی نیام برکت ہے، اور بی محض عطائے الجی ہے آتی ہے اس کا اسباب کی گفتی ہے کوئی تعلق نہیں۔

مثلاً ایک کروڑ پتی ہے جس کی ملیں کھڑی ہوئی ہیں ، کاریں ہیں ، کارخانے ہیں ، مال ودولت ہے ، بینک بیلنس ہے ، لیکن جب رات کو بستر پر لیٹتا ہے نیند نہیں آتی اور کروٹیس بدلتا رہتا ہے ، ائیر کنڈیشن چل رہا ہے نرم وگداز گدانچے ہے اور صاحب بہا در کو نیند نہیں آر ہی تو یہ مسہری ، یہ گدا ، یہ ائیر کنڈیشنڈ کمرہ اس کے لئے راحت کا سبب نہیں بن سکے ، بے چینی کے عالم میں رات گزاری مسج ڈاکٹر کو بلایا ڈاکٹر گولیاں دیتا ہے کہ یہ کھاؤتو نیند آئے گی ۔

اورا گرمزدور ہے آٹھ گھنٹے کی محنت کر کے کپینے میں شرابور ہو کے اور ساگ ہے روٹی کھا کے آٹھ گھنٹے جو بھر پور نیند لی ضبح کو جا کراس نے دم لیا۔اب بتا نمیں کہ کس گوراحت حاصل ہوئی؟ حالانکہ وہ کروڑ پی تھااور بیہ بیچارہ مفلس ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے افلاس میں راحت فر مادی اوراس کروڑ پی گوراحت نہیں ملی ،تو یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔

آ ج لوگ اس حقیقت کوفراموش کر گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ گنتی ہونی جائے، بینک بیلنس ہونا جائے، بینک بیلنس ہونا جائے، بینک میں پہنچایا اس چے زیادہ ہونے جائمیں، یہ پہنچیں کہ جس رشوت سے پیسہ کمایا، دھوکہ سے یا جھوٹ سے کمایا،اس کی گنتی تو بہت ہوگئی لیکن اس نے ان کونفع نہیں پہنچایا اس سے راحت نہیں ملتی۔ مثلاً کما کر لائے معلوم ہوا کہ گھر میں کوئی بیمار ہو گیا ہے تو جو پینے آئے تھے وہ ڈاکٹروں اور لیبارٹری کی نذر ہو گئے،سونا چاہا تو نیند نہیں آتی، کھانے میٹھے انواع واقسام کے کھانے مہیا ہیں،انواع واقسام کی نفر ہو وود ہیں مگر معدہ اس قابل نہیں کہ کوئی چیز کھا سکے۔

#### ایک عبرتناک واقعه

حضرت تھانوی پھٹا ہے ایک وعظ میں فرمایا کہ میں نے ایک شخص کودیکھا جونواب تھا،نواب ایک ریاست کے سربراہ کو کہتے ہیں، دنیا کی کوئی نعمت ایس نہیں تھی جواس کے گھر میں موجود نہ ہومگر ڈاکٹر نے کہہ رکھا تھا کہ آپ کی غذا ایک ہی چیز ہے،ساری عمراسی پر گزارہ کریں گے،اگرایسا کریں گےتو زندہ رہیں گے ورنہ مرجا ئیں گے،اوروہ یہ کہ بکری کا قیمہ ایک ململ کے کپڑے میں رکھ کراوراس میں پانی ڈال کراس کو نچوڑو، اب وہ جو پانی نکلا ہے بس آپ وہ ٹی سکتے ہیں،اگر دنیا کی اور کوئی چیز کھاؤ گے تو مرجاؤ گے۔لہذا ساری عمراسی قیمہ کے پانی پر گزاری ، نہ روئی، نہ گوشت، نہ سبزی، نہ ساگ، نہ دال ، نہ اور کچھ کھا۔

تواب بتائیں وہ کروڑ پی بن کس کام کا جوآ دمی کوایک وفت میں کھانے کی لذت بھی فراہم نہ کر سکے، بیدوہ مقام ہے جہاں برکت سلب ہوگئ اور بیہ برکت پیسیوں سے خریدی نہیں جاسکتی کہ بازار میں جا وَاور برکت خرید لا وَ،اتنے بیسے دواور خرید لو۔

#### حصول بركت كاطريقنه

برگت اللہ جل جلالہ کی عطا ہے اور بیعطائس بنیاد پر ہوتی ہے، میں نے بتادیا کہ اگرامانت سے کام کرو گے ، دیانت سے کام کرو اور حلال طریقے پر کام کرو گے تو برکت ہوگی ، اور اگر حرام طریقے سے کرو گے ناجائز اور دھوکہ بازی سے کرو گے تو برکت سلب ہوجائے گی ۔ للبذا چاہے تمہاری گنتی میں اضافہ ہور ہاہے لیکن اس کا فائدہ تمہیں نہیں حاصل ہوگا۔

### حضور مَنَا عَيْدَام كاحصول بركت كے لئے دعا كى تلقين كرنا

حضورا كرم سَلَّيْدِ أَمْ نَهُ مِيهِ مِعالَمُقِين فرما فَى ہے كہ جب كسى كودعا دو: ((بَارَكَ اللَّهُ))(١)

یہ معمولی دعائبیں ہے۔ یہ برئی زبردست دعا ہے، اور ہمارے ہاں جومشہور ہے کہ بھائی مبارک ہوآپ نے مکان بنایا، مبارک ہوآپ نے نکاح کیا، مبارک ہوآپ نے گاڑی خریدی، یعنی ہر چیز میں مبارک کی دعا دیتے ہیں یہ برئی پیاری دعا ہے، اگر اس کوسوچ سمجھ کر دیا جائے اور لیا جائے (۱) یہ دعا نبی کریم طاقی آئے بہت ہے مواقع پر اپنے صحابہ مختافی کو دی۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے:''اللہ تعالیٰ آپ کوبرکت عطافر مائے'' تواس کے معنی میہ ہیں کہ میہ چیز جو آپ کو ملی ہے اس کی برکت اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہو، میہ درحقیقت ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ میہ چیز پھے بھی نہیں ہے جب تک اللہ تبارک وتعالی کی طرف سے اس میں برکت نہ ڈالی جائے۔ مکان بیشک عالی شان بنالیا لیکن عالی شان مکان کوئی حقیقت نہیں رکھتا، جب تک کہ اللہ تبارک وتعالی کی طرف سے برکت عطا نہ ہواور برکت عطا ہوگی تو اس کوراحت ملے گی ،مکان تو ہے مگر مکان کی برکت نہیں ہے تو یہ مکان تمہارے لئے عذاب ہوجائے گا، یہ برٹی کا نے کی بات ہے دنیا آج گنتی کے پیچھے بھاگ رہی ہے لیکن برکت کونہیں دیکھتے، اور گا، یہ برٹی کا نے کی بات ہے دنیا آج گنتی کے پیچھے بھاگ رہی ہے لیکن برکت کونہیں دیکھتے، اور جب کی مالدارکود یکھا کہ اس کے پاس عالی شان کوشی ہے ، بنگلہ ہے ، میل ہے ، کار ہے اور کارخانے بیل تو وہی بات دل میں آتی ہے۔ لیکن تہمیں پیتے نہیں کہ یہ جو ظاہری چک دملک اور شان وشوکت ہے بیل تو وہی بات دل میں آتی ہے۔ لیکن تہمیں پیتے نہیں کہ یہ جو ظاہری چک دملک اور شان وشوکت ہے در اس کے دل میں جھا نگ کر دیکھو کہ ان تمام اسباب کے جمع کرنے کے باوجودوہ کن اندھروں میں گرفتار ہے۔

## ظاہری چیک دمک پرنہیں جانا جا ہے

میرے پاس پچاسیوں بڑے بڑے سرمایہ دار دولت مند آتے رہتے ہیں ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کو دیکھ کرآ دمی یہی کہے کہ کاش مجھے ایسی دولت مل جائے کیکن جب وہ اپنے دکھڑے بیان کرتے ہیں کہ دہ کن دکھوں میں مبتلا ہیں تو واقعی مجھے عبرت ہوتی ہے کہ اس مال ہی کواللہ تعالیٰ نے ان کے لئے عذاب بنارکھا ہے۔

میرے پاس اکثر ایک خاتون مسئلہ وغیرہ پوچھنے کے لئے آتی رہتی ہیں، ان کے شوہر کے لئے ارب پتی کا لفظ بھی کم ہے اور اس عورت کو جب دوسری عورتیں دیکھتی ہیں کہ کیسا لباس پہنی ہوئی ہے، کیسی گاڑی میں آرہی ہے، کیسے مکان میں رہ رہی ہے تو ان کی آ تکھیں چکا چوند ہوتی ہیں کہ کیسی زبر دست عورت ہے لیکن وہ جو آ کر میرے سامنے بلک بلک کر بچوں کی طرح روتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بید دولت نکال دے اور مجھے وہ سکون نصیب ہوجائے کہ جو ایک جھو نیرٹ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بید دولت نکال دے اور مجھے وہ سکون نصیب ہوجائے کہ جو ایک جھو نیرٹ کو والے کو حاصل ہوتا ہے، دیکھنے والے تو اس کی چکا چوند دیکھ رہے ہیں لیکن میرے سوایا اس کے سوا کسی کو چہ نہیں کہ وہ کس اذبت میں مبتلا ہے، اس واسطے بھی بیا ظاہری شان وشوکت اور ظاہری شیب ٹاپ کے چکر میں مت آؤ۔ اللہ تبارک وتعالیٰ دل کا سکون عطا فرمائے، وہ راحت عطا فرمائے جو رکت کہتے ہیں۔

### ظاہری چیک دمک والوں کے لئے عبرتناک واقعہ

حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک غریب آ دمی تھا وہ ایک مستجاب الدعوات بزرگ کے پاس گیا اور جاکران سے کہا کہ حضرت میرے لئے دعا فرماد یجئے کہ میں بھی دولت مند ہوجاؤں مشکلوں میں گرفتار ہوں اور دل یوں چاہتا ہے کہ بس سب سے امیر ترین ہوجاؤں۔ پہلے تو انہوں نے سمجھایا کہ کس چکر میں پڑگئے ہواللہ تعالی سے عافیت مانگولیکن وہ نہ مانا، تو بررگ نے کہا کہتم یہاں شہر میں کوئی دولت مند آ دمی تلاش کرو جو بہت ہی امیر ترین ہوتو اس کا مجھے بنادینا میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالی موئی تھی ایسا بنادے۔ اس نے شہر میں چکر لگا کرایک سنار کو منتخب کیا جس کی دوکان زیورات سے بھری ہوئی تھی ، پانچ چھلا کے ایک سے ایک خوبصورت ہیں اور کام میں اس کا ہاتھ بٹار ہے ہیں، بنسی فداق ہور ہا ہے ، کھانے پینے کا ساز وسامان ہے ، سب کچھ ہے غرض دنیا کی ساری نعمت ہے ، اس نے کہا کہ بس بہی ہے۔

چنانچیغریب آ دمی نے حاضر ہوکرعرض کیا'' حضرت! میں دیکھے کر آیا ہوں ، ایک سنار بہت اعلیٰ درجہ کا ہے دعا کردیجئے کہ ایبا ہوجاؤں''

بزرگ نے حتی الا مکان سمجھایا کہ پہلے معلومات کرلو پھر دعا کر دول گا۔

بزرگ نے کہا'' بھائی ظاہری حالت تو دیکھ آئے ہو کسی وفت تنہائی میں اس سے پوچھ لو کہتم خوش ہو کہ ہیں؟''

تو پیخض ان بزرگ کے کہنے پر پھر گیا اور سنارے سے تنہائی کا وفت لیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تمہاری دوکان دیکھی ہے بڑی شان دار ہے یہ بناؤ کہتمہاری زندگی جو کہ بڑی قابل رشک معلوم ہوتی ہے کیسے گزرتی ہے؟

سنار نے کہا'' میاں کس چکر میں پڑے ہو، میں تو اس روئے زمین پراییا مصیبت زدہ شخص ہوں کہ زمین پر ایسا مصیبت زدہ ہو، کہ نہیں سکتا، بات دراصل ہے ہے کہ میں یہ سونے کا کاروبار کرتا تھا اور اس میں خوب آ مدنی تھی ، بیوی بیار ہوگئی بہت علاج کرایا تھے نہیں ہوئی، پریشانی رہی آ خرمیں بیوی بالکل مایوس ہوگئی، مجھے بیوی سے بہت محبت تھی بیاری کے عالم میں بیوی مجھے سے کہنے گئی کہ مجھے تو یہ خیال ہے کہ جب میں مرجاؤں گی تو تم دوسری شادی کرلوگے اور مجھے بیول جاؤگئی میں نادی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ کوئی جاؤگئی دلاؤ میں نے کہا کہ نہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ کوئی بیتین دلاؤ میں نے کہا کہ میں شم کھانے کو تیار ہوں، کہا کہ قشم کا مجھے بحروسہ نہیں آ خرکار اس کو یقین دلاؤ میں نے کہا کہ میں شم کھانے کو تیار ہوں، کہا کہ شم کا مجھے بحروسہ نہیں آ خرکار اس کو یقین

دلانے کی خاطر میں نے اپناعضو تناسل کاٹ دیا، اس کے بعد اللہ کا کرنا ایبا ہوا کہ وہ تندرست ہوگئی مگر میں قوت مردانہ ہے محروم ہو چکا تھا ایک عرصه اس طرح گزارہ وہ بھی آخر جوان تھی تو اس کے نتیجے میں بیہ ہوا کہ اس نے جب بید دیکھا کہ شوہر کے ساتھ تو کوئی راستہ اب ہے نہیں تو اس نے گناہ کا راستہ اختیار کرنا شروع کیا اور بیہ جوخوبصورت بچے دو کان میں نظر آرہے ہیں ناجائز اولا دہے، میں دیکھا رہتا ہوں اور کڑھتا ہوں، ساری زندگی میری اس گھٹن میں گزررہی ہے تو مجھ سے زیادہ تو کوئی مغموم اس دنیا میں ملے گانہیں''

لہٰذا یہ جتنے چمک دمک والے نظر آتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر جھا نک کر دیکھوتو پہتہ لگے گا کہ کیا اندھیرے ہیں۔لہٰذا اللہ سے مانگنے کی چیز صرف عافیت ہے اور راحت ہے ۔اللہ تعالیٰ عافیت اور راحتِ عطافر مائے جو کچھ عطافر مائے اسِ میں برکت عطافر مائے۔

اب دیکھیں حدیث میں ہرجگہ جہال بھی دیکھیں گے بار باریدوعا ہے:

((بَارِكُ لَنَا فِيْمَا أَعْطَيْتَنَا)) (١)

لیکن اُس کی قدرو قیمت آج دنیا ہے مٹ گئی ہے اور گنتی کی ہوگئی ہے، ہمارے پیے زیادہ ہونے چاہئیں حالانکہ نبی کریم سُلٹیٹم فرماتے ہیں کہاصل چیز کودیکھووہ برکت ہے۔ کہ کیک کیک

<sup>(</sup>١) سنن الترمذى، كتاب الصلاة، باب ماجاء فى القنوت فى الوتر، رقم: ٢٥، ١٠٠ سنن النسائى، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الدعاء فى الوتر، رقم: ١٧٢٥، سنن أبى داؤد، كتاب الصلاة، باب القنوت فى الوتر، رقم: ١٢١٤، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء فى القنوت فى الوتر، رقم: ١٦٦٨، مسند أحمد، رقم: ١٦٢٥

#### رشوت کا گناه

## شراب نوشی اور بدکاری ہے بھی زیادہ سنگین ہے 🕾

بعض برائیاں تو ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کی رائے مختلف ہوسکتی ہے ایک شخص کے نز دیک وہ برائی ہے،اور دوسرااہے کوئی عیب نہیں سمجھتا،لیکن رشوت ایسی برائی ہے جس کے برا ہونے برساری دنیامتفق ہے کوئی مذہب وملت کوئی مکتب فکریا انسانوں کا کوئی طبقہ ایسانہیں ملے گا جورشوت کو بدترین گناہ یا جرم نہ سمجھتا ہو، حدیہ ہے کہ جولوگ دن کے وقت دفتر وں میں بیٹھ کر دھڑ لے ہے رشوت کالین دین کرتے ہیں وہ بھی جب شام کوئسی محفل میں معاشرے کی خرابیوں پر تبصرہ کریں تو ان کی زبان پرسب سے پہلے رشوت کی گرم بازاری ہی کا شکوہ آئے گا اوراس کی تائید میں وہ (اینے نہیں) اپنے رفقائے کار کے دو حیار واقعات سنادیں گے، سننے والے یا تو ان واقعات پرہنسی مٰداقٰ میں کچھ فقرے چست کردیں گے یا پھر کوئی بہت بنجیدہ محفل ہوئی تو اس میں غم وغصہ کا اظہار کیا جائے گالیکن اگلی ہی صبح یہی شرکائے مجلس پورے اطمینان کے ساتھ اس کاروبار میں مشغول ہوجا ئیں گے۔ غرض رشوت کی خرابیوں ہے پوری طرح متفق ہونے کے باوجود کوئی شخص جواس انسانیت سوز حرکت کا عادی ہو چکا ہے وہ اسے چھوڑنے کے لئے تیار نظر نہیں آتا، اور اگر اس بارے میں کسی ہے کچھ کہا جائے تو مختصر سا جواب ہیہ ہے کہ ساری دنیا رشوت لے رہی ہے تو ہم کیا کریں؟ گویا ان کے نز دیک رشوت جھوڑنے کی شرط ہیہ ہے کہ پہلے دوسرے تمام لوگ اس برائی ہے تا ئب ہو جا نئیں تب ہی چھوڑنے پرغور کرسکتا ہوں اسکے بغیر نہیں ، اور چونکہ رشوت لینے والے کے پاس یہی بہانہ ہے لہٰذا بہ تباہ کن بیاری ایک و با کی شکل اختیار کر چکی ہے ، فرق پیہے کہ جب کوئی و بانچھیلتی ہے تو و ہاں کوئی مریض بیاستدلال نہیں کرتا کہ جب تک تمام دوسرے لوگ تندرست نہ ہوجا کیں میں بھی صحت کی تدابیز نہیں کروں گا،کیکن رشوت کے بارے میں بیاستدلال نا قابل تر دید مجھ کر پیش کیا جا تا ہے۔ ظاہر ہے کہ بیگوئی استدلال نہیں ایک بہانہ ہے اور بات صرف بیرے کہ رشوت لینے والے کو ا پنے اس عمل میں فوری طور ہے مالی فائدہ ہوتا نظر آتا ہے اس لئے نفس اس فائدے کو حاصل کرنے

کے لئے ہزار حیلے بہانے تراش لیتا ہے، کیکن آئے ذرایہ دیکھیں کہ رشوت لینے میں واقعناً کوئی فائدہ ہے جھی یا نہیں؟ بظاہر تو رشوت لینے میں بید کھلا فائدہ نظر آتا ہے کہ ایک شخص کی آمدنی کسی زائد محنت کے بغیر بڑھتی جاتی ہے، لیکن اگر ذرا باریک بینی سے کام لیا جائے تو اس وقتی فائدے کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک ٹائیفائڈ میں مبتلا بچے کو چٹ پٹی غذاؤں میں بڑا لطف آتا ہے لیکن بچے کے ماں باپ یا اس کے معالی جانتے ہیں کہ یہ چند کھوں کا فائدہ نہ صرف اس کی تندرسی کو دور سے دور تر باپ یا اس کے معالی جانے ہیں کہ یہ چند کھوں کا فائدہ نہ صرف اس کی تندرسی کو دور سے دور تر کردے گا بلکہ انجام کاراسے زیادہ طویل عرصہ تک لذیذ غذاؤں سے محروم ہوجانا پڑے گا۔

یہ مثال صرف رشوت کے اخروی نقصانات پر ہی صادق نہیں آتی بلکہ ذراانصاف ہے کام لیا جائے تو رشوت کے دنیوی نقصانات کے بارے میں بھی اتن ہی سچی ہے۔

سب سے پہلی بات تو ہہ ہے کہ جب معاشرے میں پیلعنت پھیل جاتی ہے تو اس کالازی نتیجہ

یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی ایک جگہ ہے کوئی رشوت وصول کرتا ہے تو اسے دسیوں جگہ خود رشوت دینی

پڑتی ہے، بظاہر تو وہ ممکن ہے کہ اسے آج سورو پے زیادہ ہاتھ آگئے، لیکن کل جب اسے خود دوسر ہے

لوگوں سے کام پڑے گا تو بیسورو پے نہ جانے کتنے سو ہوکر خود اس کی جیب سے نکل جائیں گے۔

پھر رشوت کا بید نقد نقصان کیا کم ہے کہ اس کی بدولت پورا معاشرہ بدامنی اور بے چینی کا جہنم

میں جاتا ہے کہ نکی کسی بھی باک میں اشن میں میں مسکوں کی جب سے بوری مضاف میں باک ک

بن جاتا ہے کیونکہ کسی بھی ملک میں باشندوں کے امن وسکون کی سب سے بڑی صانت اس ملک کا قانون اوراس قانون کے محافظ ادار ہے ہی ہوسکتے ہیں ،لیکن جس جگہ رشوت کا بازار گرم ہو وہاں بہتر سے بہتر قانون بھی بالکل مفلوج اور نا کارہ ہو کررہ جاتا ہے۔

آئے جب ہم معاشر ہے کی بدامنی کوختم کرنے کے لئے کوئی قانون بنانے بیٹھتے ہیں تو سب سے بڑا مسکلہ بیڈیش آتا ہے کہ اس قانون کورشوت کے زہر سے کیسے بچایا جائے؟ چوری، ڈاکے قبل، اغوا، بدکاری اور دھوکے فریب کے انسانیت کش حادثات سے آئے ہر شخص سہا ہوا ہے ،لیکن پہنیں سوچنا کہ ان حادثات کے روز افزوں ہونے کا سبب اور حقیقت وہ رشوت ہے جو ہرا چھے سے اچھے قانون کو چندنوٹوں کے عوض بھے کراس کی ساری افادیت کو خاک میں ملادی ہے اور جے ہم نے اپنے روز مرہ کے طرز ممل سے شیر مادر بنا کررکھ دیا ہے۔

ہم نے اگریسی مجرم سے رشوت کیکرا سے قانون کی گرفت سے بچالیا ہے تو درحقیقت ہم نے جرم کی اہمیت قانون کے احتر ام اور سزا کی ہمیت کو دلوں سے نکا لنے میں مدد دی ہے، اور ان مجرموں کا حوصلہ بڑھایا ہے جوکل خود ہمارے گھر پر ڈاکہ ڈال سکتے ہیں۔

ایک سرکاری افسرکسی سرکاری ٹھیکہ دار ہے رشوت لیکر اس کے ناقص تغمیری کام کومنظور کرا دیتا

ہے اور مگن ہے کہ آج آبدنی زیادہ ہوگئی الیکن وہ پہنیں سوچنا کہ جس ناقص بل کی تغییر پراس نے صاد کرادیا ہے کل جب گرے گا تو اس کی زد میں خود وہ اور اس کے بچے بھی آ سے ہیں، جس ناقص مال کی بنی ہوئی سڑک اس نے منظور کرادی ہے وہ ہزار ہا دوسر سے افراد کی طرح خود اس کے لئے بھی عذاب جان بن گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سرکاری کا مول کے سلسلے میں رشوت کے عام لین وین سے ہم نے سرکاری خزانے کو جونقصان پہنچایا ہے اس کا بارکوئی حکمراں ہی نہیں اٹھائے گا بلکہ دین کے نتائج زاکد شکسوں کی شکل میں ملک کے تمام باشندوں کو بھگتنے پڑیں گے جن میں ہم خود بھی واضل ہیں، اس سے ملک میں گرائی بھی پیدا ہوگی، خزانہ بھی کمزور پڑے گا، ملک کے ترقیاتی کام بھی رکیں گے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے کی منزل بھی دور ہوگی، اور دوسری اقوام ہمیں بدستور لقمہ ترکیں گے۔ سمجھتی رہیں گے۔

یہ تو چند سرسری سی مثالیں تھیں ،لیکن اگر ہم ذرا اس رخ سے مزید سوچیں تو اندازہ ہوگا کہ رشوت کے لین دین کی بدولت ہم خود دنیا میں مستقل طور پر کن پیچیدہ مصائب اور شکین مشکلات میں مبتلا ہو گئے ہیں؟

رشوت کے بید دنیوی نقصانات تو اجتماعی نوعیت کے ہیں اور بالکل سامنے کے ہیں ،کیکن اگر ذرا اور گہری نظر سے دیکھئے تو خاص رشوت لینے والے کی انفرادی زندگی بھی رشوت کی تباہ کاریوں سے محفوظ نہیں رہتی ،حدیث میں ہے:

((لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرُتَشِيَ وَالرَّائِشَ يَعُنِيُ الَّذِي يَمُشِيُ بَيْنَهُمًا))(١)

'' رسول کریم منافیظ نے لعنت بھیجی ہے رشوت دینے والے پر بھی، رشوت لینے والے پر بھی اور رشوت کے دلال پر بھی''

جس ذات اقدس مَنْ مَنْ اللّهِ اللّهِ وَشَمَنُونَ کے حقّ میں بھی دعائے خیر ہی گی ہواس ذات اقدس کا کسی شخص پرلعنت بھیجنا معمولی بات نہیں ،اس کا اثر آخرت میں ظاہر ہوگا ہی لیکن دنیا میں بھی بیالوگ اس لعنت کے اثر سے بیج نہیں سکتے ، چنانچہ جولوگ معاشر ہے کو تباہی کے راستے پر ڈال کرحق داروں کا

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الاحكام عن رسول الله، باب ماجاء في الراشي والمرتشى في
الحكم، رقم: ١٢٥٦، سنن ابي داؤد، كتاب الاقضية، باب في كراهية الرشوة، رقم: ٣١٠٩، سنن
ابن ماجه، كتاب الاحكام، باب التغليظ في الحيف والرشوة، رقم: ٢٣٠٤ مسند احمد،
رقم: ٦٢٤٦

دل دکھا کرغریوں کا حق چھین کر اور ملت کی گشتی میں سوراخ کر کے رشوت لیتے ہیں ، بظاہران کی آمد نی میں خواہ کتنا اضافہ ہوجاتا ہولیکن خوشحالی اور راحت وآسائش روپے پیسے کے ڈھیر، عالی شان کوشیوں ، شاندار کاروں اور اپ ٹوڈیٹ فرنیچر کا نام نہیں ہے بلکہ دل کے اس سکون ، روح کے اس افرار اور ضمیر کے اس اطمینان کا نام ہے جے کسی بازار سے کوئی بڑی سے بڑی قیمت دے کر بھی نہیں افرار اور ضمیر کے اس اطمینان کا نام ہے جے کسی بازار سے کوئی بڑی سے بڑی قیمت دیے کر بھی نہیں خریدا جاسکتا ، میصرف اور صرف اللہ کی دین ہوتی ہے ، جب اللہ تعالی کسی کو بید دولت دیتا ہے تو ٹوٹے جھو نیرٹ سے ، کھیور کی چٹائی اور ساگ کی روٹی میں بھی دے دیتا ہے اور کسی کونہیں دیتا تو شاندار بنگلوں ، گاروں اور کارخانوں میں بھی نصیب نہیں ہوتی۔

آ ج اگر آپ کورشوت کے ذریعے پچھزا کد آمدنی ہوگئ ہے لیکن ساتھ ہی کوئی بچہ بیار پڑگیا ہے تو کیا بیزا کد آمدنی کہیں ہے کہیں پہنچ گئی ہے لیکن اگر ای تناسب سے گھر میں ڈاکٹر اور دوائیں آنے گئی ہیں تو آپ کو کیا ملا؟ اور اگر فرض کیجئے کہ لیکن اگر ای تناسب سے گھر میں ڈاکٹر اور دوائیں آنے گئی ہیں تو آپ کو کیا ملا؟ اور اگر فرض کیجئے کہ کسی نے رشوت کے روپے سے تجوریاں بھر بھی لیس، لیکن اولا و نے باغی ہوگر زندگی اجیرن بنادی ، اسکا نے رشوت کے روپے سے تجوریاں بھر بھی لیس، لیکن اولا و نے باغی ہوگر زندگی اجیرن بنادی ، داماد نے جینا دو بھر کر دیا ، یا اس قسم کی کوئی اور پریشانی کھڑی ہوگئ تو کیا یہ ساری آمدنی اسے کوئی راحت پہنچا سکے گئ؟

واقعہ یہ ہے گہ ایک مسلمان اللہ اور رسول کے احکام سے باغی ہوکر روپیہ تو جمع کرسکتا ہے لیکن اس روپے کے ذریعے راحت وسکون حاصل کرنااس کے بس کی بات نہیں ، عام طور سے ہوتا ہے ہے کہ حرام طریقے سے کمائی ہوئی دولت پریشانیوں اور آفتوں کا ایسا چکرلیکر آتی ہے جوعمر بھرانسان کو گردش میں رکھتا ہے۔

قرآن کریم نے تھلے الفاظ میں بتایا کہ'' جولوگ بتیموں کا مال ظلما'' کھاتے ہیں وہ ایسے مصائب کا شکار کردیئے جاتے ہیں جن کی موجودگی میں لذیذ سے لذیذ غذا بھی آگ معلوم ہوتی ہے۔ لہذا رشوت خوروں کے اونچے مکان اور شاندار اسباب دیکھے کر اس دھو کے میں نہ آنا چاہیے کہ انہوں نے رشوت سے خوش حالی حاصل کرلی، بلکہ ان کی اندرونی زندگی میں جھانک کردیکھئے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے بیشتر افرادکسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں۔

اس کے برعکس جولوگ حرام ہے اجتناب کر کے اللہ کے دیئے ہوئے حلال رزق پر قناعت کرتے ہیں، ابتداء میں انہیں کچھ مشکلات چیش آسکتی ہیں لیکن مآل کار دنیا میں بھی وہی فائد ہے میں رہتے ہیں، ان کی تھوڑی آمدنی میں بھی زیادہ کام نکتے ہیں، ان کے اوقات اور کاموں میں بھی برکت ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر بید کہ وہ دل کے سکون اور شمیر کے اطمینان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔

اوپررشوت کے جونقصان بیان کئے گئے وہ تمام تر دنیوی نقصانات تھے، اور اس لعنت کا سب سے بڑا نقصان آخرت کا نقصان ہے، دنیا میں اور ہزار چیزوں میں اختلاف ہوسکتا ہے لیکن اس بارے میں کئی میں نہ ہب اور کسی مکتب فکر کا اختلاف نہیں کہ ہرانسان کوایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی ، اگر بالفرض رشوتیں لے کیکر کسی شخص نے چندروز مزے اڑا بھی لئے تو بالاخراس کا انجام سرکار دو عالم من اللہ نے کے الفاظ میں میہ ہے:

'' رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں ہول گے''(ا)

اوراس لحاظ ہے رشوت کا گناہ شراب نوشی اور بدکاری ہے بھی زیادہ شکین ہے کہ شراب نوشی اور بدکاری ہے اگر کوئی شخص صدق دل کے ساتھ توبہ کرلے تو وہ ای لیحے معاف ہوسکتا ہے لیکن رشوت کا تعلق چونکہ حقوق العباد ہے ہاس لئے جب تک ایک ایک حقدار کواس کی رقم نہ چکائے یا اس ہے معافی نہ مانگے اس گناہ کی معافی کا کوئی راستہ نہیں۔ عام طور ہے جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اپنی آخرت کی فکر لاحق ہو ہی جاتی ہے، اگر اس وقت عارضی و نیوی مفاد کے لائچ میں ہم یہ گناہ کرتے رہے تو یقین رکھئے کہ موت ہے پہلے ہی جب آخرت کی منزل سامنے ہوگی تو یہ اگرال و نیا کے ہر آرام وراحت کو مستقل عذاب جان بنا کررکھ دیں گے اور اس عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

بعض لوگ بیسو چتے ہیں کہ اگر تنہا میں نے رشوت ترک کردی تو اس سے پورے معاشرے پر کیا اثر پڑے گا؟ لیکن بہی وہ شیطان کا دھو کہ ہے جو معاشرے سے اس لعنت کے خاتمے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جب جرخص دوسرے کا انتظار کرے گا تو معاشرہ بھی اس لعنت سے پاک نہ ہوسکے گا۔ آپ رشوت کو ترک کر کے کم از کم خود اس کے دنیا اور آ خرت کے نقصانات سے محفوظ ہو سکے گا۔ آپ رشوت کو ترک کر کے کم از کم خود اس کے دنیا اور آ خرت کے نقصانات سے محفوظ ہو گئیں گے، اس کے بعد آپ کی زندگی دوسروں کے لئے نمونہ بنے گی، کیا بعید ہے کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس لعنت سے تائب ہوجا کیں، تاریکی میں ایک چراغ جل اٹھے تو پھر چراغ سے دوسرے لوگ بھی اس لعنت سے تائب ہوجا کیں، تاریکی میں ایک چراغ جل اٹھے تو پھر چراغ سے دانسوں دریائی صدیث کے الفاظ سے بیں: ((الراشی والمرنشی فی المار)) المعجم الأوسط، وقم: ۲۰۲۱ (۲۸۷/۲)، المطالب العاليہ، رقم: ۲۰۲۵ (۲۸۷/۲)، محصم الزوائد (۱۸۸۶)، عام طور پراس حدیث کے بیالفاظ مشہور ہیں: ((الراشی والمرتشی کلاهما فی المار)) شخص سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت میں "کلاهما" کا لفظ موجونیں۔

چراغ جلنے کا سلسلہ اتنا دراز ہوسکتا ہے کہ اس سے پورا ماحول بقعہ نور بن جائے ، پھر جب کوئی شخص اللہ کے لئے اپنے نفس کے کسی نقاضے کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدداس کے شامل حال ہوتی ہے ، دور دور سے ایک کام کومشکل سمجھنے کے بجائے اسے کر کے دیکھئے ، اللہ تعالیٰ سے اس کی آسانی کی دعا مائکئے ۔انشاء اللہ اس کی مدد ہوگی ضرور ہوگی بالضرور ہوگی ۔

کیا عجب ہے کہ معاشرے کو اس لعنت سے پاک کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو منتخب کیا ہو۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿ ١٨ ١٨ اللهِ الْعَالَمِينَ

# آپزکوة کس طرح ادا کریں؟ ☆

بعداز خطبه مسنونه!

أُمَّا بَعُدُ! فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّحِيْمِ 0 بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ 0 ﴿ وَالَّـذِيْنَ يَكُنِزُونَ اللَّهَ صَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنُفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ 0 يَّـوُمَ يُحُمِّى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمُ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرُتُمُ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِرُونَ ٥ ﴾ (١)

بزرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز! آج کا بیاجتماع اسلام کے ایک اہم رکن یعنی زکوۃ کے موضوع پرمنعقد کیا گیا ہے، اور رمضان کے مبارک مہینے سے چندروز پہلے بیاس لئے رکھا گیا ہے کہ عام طور پرلوگ رمضان البارک کے مہینے میں زکوۃ نکالتے ہیں۔ لہذا اس اجتماع کا مقصد بیہ ہے کہ زکوۃ کی اہمیت، اس کے فضائل اور اس کے ضروری احکام اس اجتماع کے ذریعہ ہمارے علم میں آجا میں تاکہ اس کے مطابق زکوۃ نکالنے کا اہتمام کریں۔

#### ز کو ۃ نہ نکالنے پر وعید

اس مقصد کے لئے میں نے قرآن کریم کی دوآ بیتی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ، ان آیاتِ مبارکہ میں اللہ تعالی نے ان لوگوں پر بڑی شخت وعید بیان فرمائی ہے جواپنے مال کی کما حقہ ذکو ق نہیں نکالتے ، ان کے لئے بڑے شخت الفاظ میں عذاب کی خبر دی ہے۔ چنانجج فرمایا کہ جو لوگ اپنے پاس سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو اے نبی طاقیا ہم آپ ان کو ایک در دناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ یعنی جولوگ اپنا پیسے ، اپنا روپیے ، اپنا مواج نا نبی بینی جولوگ اپنا پیسے ، اپنا روپیے ، اپنا جوفر یفنہ عائد کیا ہے اس کو ادا نہیں کرتے ، ان کو ایڈ شخبری ساد یجئے کہ ایک در دناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر دوسری آیت میں اس در دناک عذاب کی تفصیل بیان فرمائی کہ یہ در دناک عذاب اس کی عذاب اس دن ہوگا جس دن اس سونے اور چاندی کو آگ میں تیایا جائے گا اور پھر اس آ دمی کی عذاب اس دن ہوگا جس دن اس سونے اور چاندی کو آگ میں تیایا جائے گا اور پھر اس آ دمی کی

اليزكوة كسطرح اداكرين؟ رساله مطبوعة "مركز الاقتصاد الإسلامي" كراجي

<sup>(</sup>١) التوبة: ٣٥\_٥٣

پیشانی،اس کے پہلواوراس کی پشت کوداغا جائے گا اوراس کو پیکہا جائے گا:

﴿ هَلَذَا مَا كَنَزُتُمُ لِأَنْفُسِكُمُ فَذُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِرُونَ ٥ ﴾

'' بیہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا، آج تم خزانے کا مزہ چکھو جو تم اپنے لئے جمع کررے تھے''

الله تعالیٰ ہرمسلمان کواس انجام ہے محفوظ رکھے۔ آمین۔

یہ ان لوگوں کا انجام بیان فرمایا جو روپیہ پیسہ جمع کررہے ہیں کیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے جو فرائض عائد کیے ہیں ان کوٹھیک ٹھیک بجانہیں لاتے۔صرف ان آیات میں نہیں بلکہ دوسری آیات میں بھی وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں، چنانچے سورۃ ہمزہ میں فرمایا:

﴿ وَيُـلٌ لِكُـلِ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ٥ الَّـذِي جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهُ ٥ يَـحُسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ٥ كَلَّا لَيُنبَدَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ٥ وَمَـآ أَدْرَاكَ مَـا الْحُطَمَةُ ٥ نَـارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ ٥ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْتَدَةِ٥ ﴾ (١)

(1) الهمزة: ١-٧

ا تنی شدید وعیداللّٰد تعالیٰ نے بیان فر مائی ہے،اللّٰد تعالیٰ ہرمسلمان کواس ہے محفوظ رکھے۔

# یہ مال کہاں ہے آرہاہے؟

ز کو قادانہ کرنے پرایسی شدید وعید کیوں بیان فرمائی ؟ اس کی وجہ بیہ ہے کہ جو کچھ مال تم اس دنیا میں حاصل کرتے ہو، چاہے تجارت کے ذریعہ حاصل کرتے ہو، چاہے ملازمت کے ذریعہ حاصل کرتے ہو، چاہے کاشت کاری کے ذریعہ حاصل کرتے ہو، یا کسی اور ذریعہ سے حاصل کرتے ہو، ذرا غور کرو کہ وہ مال کہاں ہے آ رہا ہے؟ کیا تمہارے اندر طاقت تھی کہتم اپنے زورِ بازو سے وہ مال جمع کر سکتے؟ یہتو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا حکیمانہ نظام ہے، وہ اپنے اس نظام کے ذریعہ تمہیں رزق پہنچارہا ہے۔

#### گا مک کون بھیج رہاہے؟

تم یہ سیجھتے ہو کہ میں نے مال جمع کرلیا اور دکان کھول کر بیٹھ گیا اور اس مال کوفر وخت کر دیا تو اس کے نتیجے میں مجھے بیسیل گیا، بینہ دیکھا کہ جب دکان کھول کر بیٹھ گئے تو تمہارے پاس گا ہک کس نے بھیجا؟ اگرتم دکان کھول کر بیٹھے ہوتے اور کوئی گا ہک نہ آتا تو اس وقت کوئی بکری ہوتی؟ کوئی آمدنی ہوتی؟ بیدون ہے جوتمہارے پاس گا ہک بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالی نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ ایک دوسرے کی حاجتیں، ایک دوسرے کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ذریعہ پوری کی جاتی ہیں۔ ایک خص کے دل میں بیڈال دیا کہ اس دکان والے سے خریدو۔

#### ایک سبق آموز واقعه

میرے ایک بڑے بھائی تھے جناب محمد ذکی کیفی بیسیے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے،
آمین، لاہور میں ان کی دینی کتابوں کی ایک دکان'' ادارہ اسلامیات' کے نام سے تھی، اب بھی وہ
دکان موجود ہے، وہ ایک مرتبہ کہنے گئے کہ تجارت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور قدرت کے عجیب
کرشے دکھلاتا ہے، ایک دن میں صبح بیدار ہوا تو پورے شہر میں موسلادھار بارش ہورہی تھی اور
بازاروں میں کئی گئی اپنی کھڑا تھا، میرے ول میں خیال آیا کہ آج بارش کا دن ہے، لوگ گھر سے
بازاروں میں کئی گئی اپنی کھڑا تھا، میرے ول میں خیال آیا کہ آج بارش کا دن ہے، لوگ گھر سے
کتاب بھی کوئی دنیاوی یا کورس اور نصاب کی نہیں بلکہ دینی کتاب جس کے بارے میں ہمارا حال یہ
کتاب بھی کوئی دنیا کی ساری ضرور تیں پوری ہوجا کیں تب جاکر یہ خیال آتا ہے کہ چلوکوئی دینی کتاب خرید نے آگ گا کور
پوری ہوتی ہے، اور آج کل کے صاب سے دینی کتاب ایک فالتو مدے، خیال بیہوتا ہے کہ فالتو وقت
بوری ہوتی ہے، اور آج کل کے صاب سے دینی کتاب ایک فالتو مدے، خیال بیہوتا ہے کہ فالتو وقت
ملے گا تو دینی کتاب پڑھ لیں گے۔ تو ایسی موسلادھار بارش میں کون دینی کتاب خرید نے آگ گا،لہذا

لیکن چونکہ بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے، حکیم الامت حضرت تھانوی بینے کی صحبت اُٹھائی حقی ، فرمانے گئے کہ اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں دوسرا خیال بیدآ یا کہ ٹھیک ہے کوئی شخص کتاب خرید نے آئے یا نہ آئے کیکن اللہ تعالی نے میرے لئے رزق کا بید در لید مقرر فرمایا ہے، اب میرا کام بی ہے کہ میں جاؤں، جا کر دکان کھول کر بیٹھ جاؤں، گا بہ بھیجنا میرا کام نہیں، کسی اور کا کام ہے، لہذا بھی جاؤں، ہوا ہے بارش ہور ہی ہو یا سیلاب آربا ہو، مجھے اپنی دکان کھولئی جے ارش ہور ہی ہو یا سیلاب آربا ہو، مجھے اپنی دکان کھولئی جوائے کام میں کوتا ہی نہ کرنی چاہئے ، چاہئ گا اور پانی سے گزرتا ہوا چلا گیا اور بازار جا کر دکان کھول کر بیٹھ گیا اور بیسوچ کر میں نے چھتری اُٹھائی اور پانی سے گزرتا ہوا چلا گیا اور بازار جا کر دکان میں قر آن نثریف کھول کر تلاوت کرنے بیٹھا ہی تھا کہ کیا دیکھا ہوں کہ لوگ برساتیاں ڈال کر اور چھتر یاں تان کر کتا ہیں خرید نے آرہے ہیں، میں جران تھا کہ ان لوگوں کوائی کوئی ضرورت پیش آگئی ہوں کہ کوئی فوری ضرورت نہیں ۔ لیکن لوگ آئے اور جتنی بحری روزانہ ہوتی تھی اس دن بھی آئی بری جوئی۔ اس طوفائی بارش میں اور بہتے ہوئے سیلاب میں میرے پاس آکرائی کتا ہیں خرید ہوں تی بری کوئی فوری ضرورت نہیں ۔ لیکن لوگ آئے اور جتنی بحری روزانہ ہوتی تھی اس دن بھی آئی بحری ہوئی۔ اس وقت دل میں بیہ بات آئی کہ بیگا کہ خوذ نہیں آرہے ہیں، حقیقت میں کوئی اور بھیج رہا ہے، ہوئی۔ اس لئے بھیج رہا ہے کہ اس ان ان گا کہ کو بنایا ہے۔

# کاموں کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے

بہرحال، یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بنایا ہوا نظام ہے جو تمہارے پاس گا ہک بھیج رہا ہے، جو گا ہک کے دل میں ڈال رہا ہے کہ تم اس دکان سے جا کر سامان خریدو۔ کیا کسی شخص نے یہ کانفرنس بلائی تھی اور اس کانفرنس میں یہ طے ہوا تھا کہ اتنے لوگ کپڑا فروخت کریں گے، اتنے لوگ ہوتے فروخت کریں گے، اتنے لوگ برتن فروخت کریں گے، اور اس طرح لوگوں کی ضروریات پوری کی جا ئیں گی۔ دنیا میں ایسی کوئی کانفرنس آج تک نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں ڈالا کہ تم کپڑا فروخت کرو، کسی کے دل میں ڈالا کہ تم جوتے فروخت کرو، کسی کے دل میں ڈالا کہ تم ہوئی فروخت کرو، کسی کے دل میں نہائی ہو۔ دوسری طرف فروخت کرو، اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ دنیا کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جو بازار میں نہاتی ہو۔ دوسری طرف خریداروں کے دل میں یہ ڈالا کہ تم جا کر ان سے ضروریات خریدو اور ان کے لئے رزق کا سامان فریداروں کے دل میں یہ ڈالا کہ تم جا کر ان سے ضروریات خریدو اور ان کے لئے رزق کا سامان فراہم کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ وہ تمام انسانوں کواس طرح سے رزق عطا کررہا ہے۔

#### ز مین سے اُ گانے والا کون ہے؟

خواہ تجارت ہو یا زراعت ہو یا ملازمت ہو، دینے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ زراعت کو دیکھئے! زراعت میں آ دمی کا کام ہیہ ہے کہ زمین کو زم کرکے اس میں نیج ڈال دے اور اس میں پانی دیدے، لیکن اس نیج کو کونپل بنانا، وہ نیج جو بالکل بے حقیقت ہے، جو گنتی میں بھی نہ آئے، جو بے وزن ہے، لیکن اتنی شخت زمین کا پیٹ بھاڑ کر نمودار ہوتا ہے اور کونپل بن جاتا ہے، پھر وہ کونپل بھی الیی نرم اور نازک ہوتی ہے کہ اگر بچے بھی اس کو اُنگل ہے مسل دے تو وہ ختم ہوجائے، لیکن وہی کونپل سارے موسموں کی سختیاں برداشت کرتی ہے، گرم اور سرد اور تیز ہواؤں کو سہتی ہے، پھر کونپل سے پودا بنتا ہے، پھر اس پودے سے پھول نکلتے ہیں، پھول سے پھل بنتے ہیں اور اس طرح وہ ساری دنیا کے انسانوں تک بہنچ جاتا ہے، کون ذات ہے جو میکام کررہی ہے؟ اللہ جل شانہ ہی بیسارے کام کرنے والے ہیں۔

### انسان میں پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں

لہذا آمدنی کا کوئی بھی ذریعہ ہو، چاہے وہ تجارت ہویا زراعت ہویا ملازمت ہو، حقیقت میں تو انسان ایک محدود کام کرنے کے لئے دنیا میں بھیجا گیا ہے، بس انسان وہ محدود کام کردیتا ہے لیکن اس محدود کام کر نے کے لئے دنیا میں بھیجا گیا ہے، بس انسان وہ محدود کام کردیتا ہے لیکن اس محدود کام کے اندر کسی چیز کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بیتو اللہ تعالی جل شانہ ہیں جو ضرورت کی اشیاء پیدا کرتے ہیں اور تمہیں عطا کرتے ہیں، لہذا جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب اس کی عطا ہے:

﴿ لِللَّهِ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ (١) ''ز مِين وآسان ميں جو پچھ ہےوہ ای کی ملکیت ہے''

#### ما لك ِ حقیقی اللّٰہ تعالیٰ ہیں

اوراللہ تعالیٰ نے وہ چیزتمہیں عطا کرکے بیجی کہہ دیا کہ چلوتم ہی اس کے مالک ہو۔ چنانچہ سورۃ لیس میںاللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ہے :

﴿ أُولَهُ يَرَوُا أَنَّا حَلَقُنَا لَهُمُ مِمَّا عَمِلَتُ أَيْدِيُنَا أَنْعَامًا فَهُمُ لَهَا مَالِكُونَ ﴾ (٢) "كيا وه نهيس ويكھتے كه جم نے بناديتے ان كے واسطے اپنے ہاتھوں كى بنائى جوئى چيزوں سے چوپائے، پھروہ ان كے مالك ہيں"

١١) البقرة: ٢٨٤ (٢) يُسَّر: ٧١

مالک حقیقی تو ہم تھے، ہم نے تھہیں مالک بنایا۔ تو حقیقت میں وہ مال جو تمہارے پاس آیا ہے اس میں سب سے بڑا حق تو ہمارا حق ہب ہمارا حق ہو پھر اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرج کرو گاتو باقی جتنا مال تمہارے پاس ہے وہ تمہارے لئے خرج کرو، اگر اس کے حکم کے مطابق خرج کروگے تو باقی جتنا مال تمہارے پاس ہے وہ تمہارے لئے طال اور طیب ہے، وہ مال اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، وہ مال برکت والا ہے۔ اور اگر تم نے اس مال میں سے وہ چیز نہ نکالی جو اللہ تعالی نے تم پر فرض کی ہے تو پھر یہ سارا مال تمہارے لئے آگ کے انگارے ہیں اور قیامت کے دن ان انگاروں کو دیکھ لوگے جب ان انگاروں سے تمہارے جسموں کو داغا جائے گا اور تم سے یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خز انہ جس کوتم جمع کیا کرتے تھے۔

### صرف اڑھائی فیصدا دا کرو

اگراللہ تعالیٰ یے فرماتے کہ یہ مال ہماری عطاکی ہوئی چیز ہے، لہذا اس میں ہے ڈھائی فیصد تم رکھواور ساڑھے ستانو نے فیصد اللہ کی راہ میں خرج کر دوتو بھی انصاف کے خلاف نہیں تھا، کیونکہ یہ سارا مال ای کا دیا ہوا ہے اور اس کی ملکیت ہے۔ لیکن اس نے اپنے بندوں پرفضل فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم مکزور ہمواور تمہیں اس مال کی ضرورت ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہاری طبیعت اس مال کی طرف راغب ہے، لہذا چلواس مال میں سے ساڑھے ستانو نے فیصد تمہارا، صرف ڈھائی فیصد کا مطالبہ طرف راغب ہے، لہذا چلواس مال میں سے ساڑھے ستانو نے فیصد تمہارا، صرف ڈھائی فیصد کا مطالبہ کے، جب بید ڈھائی فیصد اللہ کے رائے میں خرج کروگے تو باتی ساڑھے ستانو سے فیصد تمہارا مال ہمارے لئے حلال ہے اور طیب ہے اور برکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا معمولی مطالبہ کر کے سارا مال ہمارے حوالے کردیا کہ اس کو جس طرح جا ہوا ہی جا بڑن ضروریات میں خرج کرو۔

#### ز کوۃ کی تا کید

یہ ڈھائی فیصد زکو ہے، بیروہ زکو ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں بار بارارشاد فرمایا: ﴿ وَاَقِیْمُوا الصَّلَاةَ وَاتُوا الرَّ حَامَ ﴾ (٣) ''نماز قائم کرواور زکو ہ اواکرو''

جہاں نماز کا ذکر فرمایا ہے وہاں ساتھ میں زکو قا کا بھی ذکر ہے،اس زکو قا کی اتنی تا کید وارد ہوئی ہے۔ جب اس زکو قالی اتنی تا کید ہے اور دوسری طرف اللہ جل شانہ نے اتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ جمیں مال عطا کیا اور اس کا مالک بنایا اور پھر صرف ڈھائی فیصد کا مطالبہ کیا تو مسلمان کم از کم اتنا کرلے کہ وہ ڈھائی فیصدٹھیکٹھیک اللہ کے مطالبے کے مطابق ادا کردے تو اس پر کوئی آسان نہیں ٹوٹ جائے گا،کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی۔

#### ز کو ۃ حساب کر کے نکالو

بہت ہے لوگ تو وہ ہیں جوز کو ۃ ہے بالکل بے پرواہ ہیں،العیاذ باللہ، وہ تو زکوۃ نکالتے ہی نہیں ہیں۔ان کی سوچ تو بیہ کہ بیڈ ھائی فیصد کیوں دیں؟ بس جو مال آ رہا ہے وہ آئے۔دوسری طرف بعض لوگ وہ ہیں جن کوز کو ۃ کا کچھ نہ کچھا حساس ہے اور وہ زکوۃ نکالتے بھی ہیں لیکن زکوۃ نکالنے کا جوضح طریقہ ہے وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ جب ڈھائی فیصدز کو ۃ فرض کی گئی تو اب اس کا تقاضا بیہ ہے کہ ٹھیک حساب لگا کرز کو ۃ نکالی جائے۔

بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کون حساب کتاب کرے، کون سارے اسٹاک کو چیک کرے،
لہذا بس ایک اندازہ کر کے زکوۃ نکال دیتے ہیں، اب اس اندازے میں غلطی بھی واقع ہوسکتی ہے اور
زکوۃ نکالنے میں کمی بھی ہوسکتی ہے۔ اگرز کوۃ زیادہ نکال دی جائے تو انشاء اللہ موَاخذہ نہیں ہوگا، لیکن
اگر ایک روپیہ بھی کم ہوجائے یعنی جتنی زکوۃ واجب ہوئی ہے اس سے ایک روپیہ کم زکوۃ نکالی تو یاد
رکھئے! وہ ایک روپیہ جو آپ نے حرام طریقے ہے اپنے پاس روک لیا ہے، وہ ایک روپیہ تمہارے
سارے مال کو برباد کرنے کے لئے کافی ہے۔

#### وہ مال تباہی کا سبب ہے

ایک حدیث میں نبی اکرم منگائی نے ارشادفر مایا کہ جب مال میں زکوۃ کی رقم شامل ہوجائے یعنی پوری زکوۃ نہیں نکالی بلکہ کچھ زکوۃ نکالی اور کچھ باقی رہ گئی تو وہ مال انسان کے لئے تباہی اور ہلاکت کا سبب ہے۔

اس وجہ سے اس بات کا اہتمام کریں کہ ایک ایک پائی کا شیخ حساب کر کے زکوۃ نکالی جائے،
اس کے بغیر زکوۃ کا فریضہ کماھۂ ادانہیں ہوتا۔ الحمد للہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو
زکوۃ ضرور نگالتی ہے لیکن اس بات کا اہتمام نہیں کرتی کہ ٹھیک ٹھیک حساب کر کے زکوۃ نکا لے۔ اس
کی وجہ سے زکوۃ کی رقم ان کے مال میں شامل رہتی ہے اور اس کے نتیج میں ہلاکت اور بربادی کا
سبب بن جاتی ہے۔

#### ز کو ۃ کے دنیاوی فوائد

ویسے زکوۃ اس نیت سے نکالنی چاہئے کہ بیاللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی رضا کا تقاضا ہے اور ایک عبادت ہے۔ اس زکوۃ نکالنے سے جمیں کوئی منفعت حاصل ہویا نہ ہو، کوئی فائدہ ملے یا نہ ملے، اللہ تعالیٰ کا کرم اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت بذاتِ خود مقصود ہے۔ اصل مقصد تو زکوۃ کا بیہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب کوئی بندہ زکوۃ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوفوائد بھی عطا فرماتے ہیں۔ وہ فائدہ بیہ کہ اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، چنانچے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ يَمُحَقُ اللَّهُ الْرِّبَا وَيُرُبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ (١)

'' کیعنی اللہ تعالیٰ سود کومٹاتے ہیں اور زکو ۃ اورصد قات کو بڑھاتے ہیں''

ایک حدیث میں حضور اقدس مُناتِیَّا نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ زکوۃ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے حق میں بیدوعا فرماتے ہیں کہ:

((أَللَّهُمَّ أَعُطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَأَعُطِ مُمُسِكًا مَالًا تَلَفًا)) (٢)

''اے اللہ! جَوِ شخص اللہ تعالیٰ کے رائے میں خرچ کررہا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرمائے 'اوراے اللہ! جو شخص اپنے مال کوروک کرر کھر ہا ہے اور زکو ۃ ادانہیں کررہا ہے تو اے اللہ! اس کے مال پر ہلاکت ڈالئے'' اس لئے فرمایا:

> ((مَا نَقَصَتُ صَدَقَةٌ مِنْ مَّالٍ))(٣) '' كوئى صدقه كسى مال ميس كمي نهيس كرتا''

چنانچ بعض اوقات میہ ہوتا ہے کہ اِدھرایک مسلمان نے زکو ق نکالی دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی آمدنی کے دوسرے ذرائع پیدا کردیئے اوراس کے ذریعہ اس زکو ق سے زیادہ پیسہ اس کے پاس آگیا۔بعض اوقات میہ ہوتا ہے کہ زکو ق نکالنے سے اگر چہ گنتی کے اعتبار سے پیسے کم ہوجاتے ہیں

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٧٦

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاری، کتاب الزکاة، باب قول الله تعالی فأما من أعطی ..... الخ، رقم: ۱۳۵۱، صحیح
 مسلم، کتاب الزکاة، باب فی المنفق والممسك، رقم: ۱۹۷۸، مسند أحمد، رقم: ۷۷،۹

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب استباب العفو والتواضع، رقم: ٩٨٩، سنن الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول الله، باب ما جا، في التواضع، رقم: ١٩٥٢، مسند أحمد، رقم: ٩٠٨، ٩٥، مؤطا مالك، كتاب الجامع، باب ما جا، في التعفف عن المسألة، رقم: ١٥٩٠

لیکن بقیہ مال میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایسی برکت ہوتی ہے کہ اس برکت کے نتیجے میں تھوڑے مال سے زیادہ فوائد حاصل ہوجاتے ہیں۔

#### مال میں بے برکتی کا انجام

آج کی دنیا گنتی کی دنیا ہے۔ برکت کا مفہوم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ برکت اس چیز کو کہتے ہیں کہ تصور ٹی سی چیز میں زیادہ فائدہ حاصل ہوجائے، مثلاً آج آپ نے پیسے تو بہت کمائے لیکن جب گھر پنچے تو پہۃ چلا کہ بچہ بیمار ہے، اس کو لے کرڈاکٹر کے پاس گئے اورایک ہی طبی معائنہ میں وہ سارے پیسے خرچ ہوگئے، اس کا مطلب سے ہوا کہ جو پیسے کمائے تھے اس میں برکت نہ ہوئی۔ یا مثلاً آپ پیسے کما کر گھر جارہ ہے تھے کہ راستہ میں ڈاکوئل گیا اور اس نے پستول دکھا کر سارے پیسے چھین لیے، اس کا مطلب سے ہے کہ پیسے تو حاصل ہوئے لیکن اس میں برکت نہیں ہوئی۔ یا مثلاً آپ نے ہاں کا مطلب سے ہے کہ اس مال سے ہوئی۔ اس کا مطلب سے ہے کہ اس مال اللہ تعالیٰ اور اس کھانے اور تہاں کے بیت ہوئی۔ یہ سب بے برکتی کی نشانیاں ہیں۔ برکت سے ہے کہ آپ نے پیسے تو کم کمائے لیکن اس میں برکت نہ ہوئی۔ بیسب بے برکتی کی نشانیاں ہیں۔ برکت سے ہے کہ آپ نے پیسے تو کم کمائے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تھوڑ سے بیسیوں میں زیادہ کام بناد سے اور تہارے بہت سے کام نکل گئے، اس کا نام ہیں برکت ۔ بیہ برکت اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھل کرتا ہے۔ لہذا ہم اللہ تعالیٰ کی احکام پڑھل کرتا ہے۔ لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھل کرتا ہے۔ لہذا ہم ایٹ مال کی زکو ق نکالیں اور اس طرح نکالیں جس طرح اللہ افراللہ کے رسول طافی ہے جمیں بتایا ہے اور اس کو حساب کتاب کے ساتھ نکالیں۔ صرف اندازہ سے نہ نکالیس۔

#### زكوة كانصاب

اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوۃ کا ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ اس نصاب ہے کہ اس نصاب ہے کہ اس نصاب ہے کہ اللہ ہوگا تو زکوۃ فرض ہوگی۔ ہے کم اگر کو نی شخص مالک ہے تو اس پرزکوۃ فرض ہوگی۔ وہ نصاب ہے : ساڑھے باون تولہ جاندی یا اس کی قیمت کا نقد روپیے، یا زیور، یا سامانِ تجارت وغیرہ، جس شخص کے یاس ہے مال اتنی مقدار میں موجود ہوتو اس کو''صاحب نصاب'' کہا جاتا ہے۔

# ہر ہررویے پرسال کا گزرنا ضروری نہیں

پھراس نصاب پرایک سال گزرنا چاہئے، یعنی ایک سال تک اگر کوئی شخص صاحبِ نصاب رہے تو اس پرز کو ۃ واجب ہوتی ہے۔اس بارے میں عام طور پر بیغلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگ ہیہ جھتے ہیں کہ ہر ہر روپے پر مستقل پورا سال گزرے، تب اس پر زکوۃ واجب ہوتی ہے، یہ بات درست نہیں۔ بلکہ جب ایک مرتبہ سال کے شروع میں ایک شخص صاحب نصاب بن جائے مثلاً فرض کریں کہ کیم رمضان کواگر کوئی شخص صاحب نصاب بن گیا، پھر آئندہ سال جب مکم رمضان آیا تو اس وقت بھی وہ صاحب نصاب ہے تو ایسے شخص کوصاحب نصاب سمجھا جائے گا، درمیان سال میں جورقم آتی جاتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں، بس مکم رمضان کو دیکھ لوکہ تمہارے پاس کتنی رقم موجود ہے، اس رقم پر خاتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں، بس مکم رمضان کو دیکھ لوکہ تمہارے پاس کتنی رقم موجود ہے، اس رقم پر زکوۃ نکالی جائے گی، جا ہے اس میں سے پچھرقم صرف ایک دن پہلے ہی کیوں نہ آئی ہو۔

# تاریخِ زکوۃ میں جورقم ہواس پرزکوۃ ہے

مثلاً فرض کریں کہ ایک تخص کے پاس مجم رمضان کو ایک لا کھر و پیدتھا، اگلے سال کیم رمضان کو اس کے دو دن پہلے بچاس ہزار روپے اس کے پاس اور آگئے اور اس کے نتیج میں کیم رمضان کو اس کے پاس ڈیڑھ لا کھر و پے ہرز کو ق فرض ہوگی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں بچاس ہزار روپے تو صرف دو دن پہلے آئے ہیں اور اس پر ایک سال نہیں گزرا، لہذا اس پرز کو ق نہ ہوئی چاہئے، یہ درست نہیں بلکہ زکو ق نکالنے کی جو تاریخ ہے اور جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب ہوئی چاہئے، یہ درست نہیں بلکہ زکو ق نکالنے کی جو تاریخ ہے اور جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب سے ہیں اس تاریخ میں جتنا مال آپ کے پاس موجود ہاس پرز کو ق واجب ہے، چاہے یہ رقم پچھلے سال میکہ رمضان کی رقم سے زیادہ ہویا کم ہو، مثلاً اگر پچھلے سال ایک لا کھر و پے تھے، اب ڈیڑھ لا کھ بین تو ڈیڑھ لا کھ بیز کو ق ادا کرو، اور اگر اس سال پچاس ہزار رہ گئے تو اب پچاس ہزار پرز کو ق ادا کرو، اور اگر اس سال پچاس ہزار رہ گئے تو اب پچاس ہزار پرز کو ق ادا کرو، درمیان سال میں جو رقم خرچ ہوگئی، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں اور اس خرچ ہوگئی تو اس کا کوئی حساب کتاب کی اُجھن سے بچانے کے لئے یہ آسان طریقہ مقرر خرمیان سال میں جو رقم آگئی او اس کا کوئی حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں جو بھر تم نے کھایا بیا اور وہ رقم تہبارے پاس سے چلی گئی تو اس کا کوئی حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کس تاریخ میں آئی اور کہ اس پر سال پورا ہوگا؟ بلکہ زکو ق نکا لئے کی تاریخ میں جورقم تمہارے پاس ہے، اس پرز کو ق ادا کرو۔ سال گزر نے کا مطلب یہ ہے۔

### اموالِ ز کو ۃ کون کون سے ہیں؟

یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پرفضل ہے کہ اس نے ہر ہر چیز پر زکوۃ فرض نہیں فر مائی ، ورنہ مال کی تو بہت می قشمیں ہیں۔جن چیزوں پرز کوۃ فرض ہے وہ یہ ہیں: (۱) نقدرو پہیہ، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ نوٹ ہوں یا سکے ہوں، (۲) سونا جاندی، جاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، یا سکے کی شکل میں ہو، بعض لوگوں کے ذہنوں میں بیر ہتا ہے کہ جوخوا تین کا استعمالی زیور ہے اس پرز کو ہے نہیں ہے، یہ بات درست نہیں۔

صحیح بات بہ ہے کہ استعالی زیور پر بھی زکو ۃ واجب ہے البتہ صرف سونے چاندی کے زیور پر زکو ۃ واجب ہے البتہ صرف سونے چاندی کے زیور پر زکو ۃ واجب ہے، لیکن اگر سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کا زیور ہے، چاہے پلاٹینم ہی کیوں نہ ہواس پرزکو ۃ واجب نہیں، اسی طرح ہیرے جواہرات پرزکو ۃ نہیں جب تک تجارت کے لئے نہ ہوں بلکہ ذاتی استعال کے لئے ہوں۔

### اموال زكوة ميں عقل نه جلائيں

یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا چاہئے کہ زکوۃ ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا عائد کیا ہوا فریضہ ہے۔اب بعض لوگ زکوۃ کےاندرا پنی عقل دوڑاتے ہیں اور بیسوال کرتے ہیں کہاس پرزکوۃ کیوں واجب ہےاورفلاں چیز پرزکوۃ کیوں واجب نہیں؟

یادر کھے کہ بیز کو قادا کرنا عبادت ہے اور عبادت کے معنی ہی بیہ ہیں کہ چاہ وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر اللہ کا حکم ماننا ہے۔ مثلاً کوئی شخص کے کہ سونے چاندی پرزکو قا واجب ہو ہیں آئے یا نہ آئے مگر اللہ کا حکم ماننا ہے۔ مثلاً کوئی شخص کے کہ سونے چاندی پرزکو قا واجب ہیں؟ اور پلاٹینم پر کیوں زکو قانہیں؟ بیسوال بالکل ایسا ہی ہے ہیں کوئی شخص یہ کہ کہ حالت سفر میں ظہر اور عصر اور عشاء کی نماز میں قصر ہے اور چار رکعت کی بجائے دور کعت پڑھی جاتی ہے تو پھر مغرب میں قصر کیوں نہیں؟ یا مثلاً کوئی شخص کے کہ ایک آدی ہوائی جہاز میں فرسٹ کلاس کے اندر سفر کرتا ہے اور اس سفر میں اس کوکوئی مشقت بھی نہیں ہوتی مگر اس کی نماز آدھی آدھی ہوجاتی ہوتی گراس کی نماز آدھی کیوں نہیں ہوتی ؟ ان سب کا ایک ہی جواب ہے، وہ یہ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے عبادت کے احکام ہیں، عبادات نہیں رہے گا۔

## عبادت کرنا اللّٰد کا حکم ہے

یا مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ 9 ذی الحجہ ہی کو حج ہوتا ہے؟ مجھے تو آسانی سے ہے کہ آج جاکر حج کرآؤں اور ایک دن کے بجائے میں عرفات تین دن قیام کروں گا، اب اگر وہ شخص ایک دن کے بجائے تین دن بھی وہاں بیٹھارہے گا، تب بھی اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا جوطریقہ بتایا تھا اس کے مطابق نہیں گیا۔ یا مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ جج کے تین دنوں میں جمرات کی رمی کرنے میں بہت ہجوم ہوتا ہے اس لئے میں چوشھ دن اکٹھی سارے دنوں کی رمی کرلوں گا۔ یہ رمی درست نہیں ہوگی اس لئے کہ بی عبادت ہے اور عبادت کے اندر بیضروری ہے کہ جو طریقہ بتایا گیا ہے اور جس طرح بتایا گیا ہے اس کے مطابق وہ عبادت انجام دی جائے گی تو وہ عبادت ہوگی ورنہ درست نہ ہوگی۔ لہذا یہ اعتراض کرنا کہ سونے اور چاندی پر زکو ہ کیوں ہے اور ہیں۔ بہرحال ، اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی پر کو ہ رکھی ہے۔ بہرحال ، اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی پر زکو ہ رکھی ہے۔ بہرحال ، اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی پر زکو ہ رکھی ہے۔

# سامانِ تجارت کی قیمت کے تعین کا طریقہ

دوسری چیز جس پرزکوۃ فرض ہے وہ ہے ''سامانِ تجارت'' مثلاً کسی کی وکان میں جوسامان برائے فروخت رکھا ہوا ہے ، اس سارے اسٹاک پرزکوۃ واجب ہے ، البتہ اسٹاک کی قیمت لگاتے ہوئے اس بات کی گنجائش ہے کہ آ دمی زکوۃ نکالتے وقت بیرحباب لگائے کہ اگر میں پورااسٹاک اکٹھا فروخت کروں تو بازار میں اس کی کیا قیمت لگے گی۔ دیکھتے ایک'' ریٹیل پرائس'' ہوتی ہے اور دوسری ''جول بیل پرائس'' ، تیسری صورت میں کیا قیمت ''جول بیل پرائس'' ، تیسری صورت میں کیا قیمت کے گئے گا جا باہوتو اس کی گنجائش ہے کہ گئے گئی ، لہذا جب دکان کے اندر جو مال ہے اس کی زکوۃ کا حساب لگا یا جارہا ہوتو اس کی گنجائش ہے کہ تیسری قشم کی قیمت لگائی جائے ، وہ قیمت نکال کر پھر اس کا ڈھائی فیصد زکوۃ میں نکالنا ہوگا ، البتہ تیسری قشم کی قیمت لگائی جائے ، وہ قیمت نکال کر پھر اس کا ڈھائی فیصد زکوۃ میں نکالنا ہوگا ، البتہ تیسری قشم کی قیمت لگائی جائے ، وہ قیمت نکال کر پھر اس کا ڈھائی فیصد زکوۃ میں نکالنا ہوگا ، البتہ تیسری قسم کی قیمت کے عام''ہول بیل قیمت' سے حساب لگا کر اس پرزکوۃ اداکر دی جائے ۔

# مالِ تجارت میں کیا کیا داخل ہے؟

اس کے علاوہ مال تجارت میں ہروہ چیز شامل ہے جس کو آدمی نے بیچنے کی غرض سے خریدا ہو، لہٰذا اگر کسی شخص نے بیچنے کی غرض سے کوئی بلاٹ خریدا یا زمین خریدی یا کوئی مکان خریدا یا گاڑی خریدی اوراس مقصد سے خریدی کہ اس کو پیچ کر نفع کماؤں گا تو بیسب چیزیں مال تجارت میں واخل بیں، لہٰذا اگر کوئی بلاٹ، کوئی زمین، کوئی مکان خریدتے وقت شروع ہی میں بیزیہ تھی کہ میں اس کو فروخت کروں گا تو اس کی مالیت پرزکو ہ واجب ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو''انو شمنٹ' کی غرض سے بلاٹ خرید لیتے ہیں اور شروع ہی سے بینیت ہوتی ہے کہ جب اس پراچھے بیے ملیں کی غرض سے بلاٹ کی مالیت پر بھی گئے تو اس کوفروخت کردوں گا اور فروخت کر کے اس سے نفع کماؤں گا، تو اس بلاٹ کی مالیت پر بھی

ز کوۃ واجب ہے۔ لیکن اگر پلاٹ اس نیت ہے خریدا کہ اگر موقع ہوا تو اس پر رہائش کے لئے مکان ہنالیں گے، یا موقع ہوگا تو اس کوفر وخت کر دیں گے، ہنالیں گے، یا موقع ہوگا تو اس کوفر وخت کر دیں گے، کوئی ایک واضح نیت نہیں ہے بلکہ ویسے ہی خرید کر ڈال دیا ہے، اب اس میں یہ بھی احمال ہے کہ آئندہ کسی وقت اس کو مکان بنا کر وہاں رہائش اختیار کرلیں گے اور یہ احمال بھی ہے کہ کرائے پر چڑھادیں گے اور یہ احمال بھی ہے کہ کرائے پر خراہ اور یہ احمال بھی ہے کہ فروخت کر دیں گے تو اس صورت میں اس پلاٹ پرزگوۃ واجب نہیں ہے، لہذا زکوۃ صرف اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب خریدتے وقت ہی اس کو دوبارہ فروخت کرنے کی نیت ہو، یہاں تک کہ اگر پلاٹ خریدتے وقت شروع میں یہ نیت تھی کہ اس پر مکان بنا کر رہائش اختیار کریں گے، بعد میں ارادہ بدل گیا اور یہ ارادہ کرلیا کہ اب اس کوفر وخت کر کے پہنے حاصل کرلیں گے تو محض نیت اور ارادہ کی تبدیلی سے فرق نہیں پڑتا، جب تک آپ اس پلاٹ کو واقعۃ فروخت نہیں کردیں گے اور اس کے پیسے آپ کے پاس نہیں آ جا کیں وقت تک اس پرزگوۃ واجب نہیں ہوگی۔

بہرحال، ہروہ چیز جےخریدتے وقت ہی اس کوفروخت کرنے کی نیت ہو، وہ مال تجارت ہے اوراس کی مالیت پرڈھائی فیصد کے حساب سے زکو ۃ واجب ہے۔

## کس دن کی مالیت معتبر ہوگی؟

یہ بات بھی یادر کھیں کہ مالیت اس دن کی معتبر ہوگی جس دن آپ زکوۃ کا حساب کررہے ہیں، مثلاً ایک پلاٹ آپ نے ایک لاکھ روپے میں خریدا تھا اور آج اس پلاٹ کی قیمت دس لاکھ ہوگئی، اب دس لاکھ پر ڈھائی فیصد کے حساب سے زکوۃ ٹکالی جائے گی، ایک لاکھ پر نہیں نکالی جائے گی۔ گی۔

## کمپنیوں کے شیئرز پرز کو ق کاحکم

اسی طرح کمپنیوں کے''شیئرز'' بھی سامانِ تجارت میں داخل ہیں۔اوران کی دوصورتیں ہیں: ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی کمپنی کے شیئر ز اس مقصد کے لئے خریدے ہیں کہ اس کے ذریعہ کمپنی کا منافع (Dividend) حاصل کریں گے اور اس پرہمیں سالانہ منافع کمپنی کی طرف سے ملتارہے گا۔

. دوسری صورت رہے کہ آپ نے کسی سمپنی کے شیئرز ''کیپٹل گین'' کے لئے خریدے ہیں، لیعنی نیت بیہ ہے کہ جب بازار میں ان کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کوفروخت کر کے نفع کما ئیں گے۔
اگر بیدوسری صورت ہے بیعنی شیئرزخریدتے وقت شروع ہی میں ان کوفروخت کرنے کی نیت تھی تو اس صورت میں پورے شیئرز کی بوری بازاری قیمت پرز کو قواجب ہوگی، مثلاً آپ نے بچاس روپ کے حساب سے شیئرز خریدے اور مقصد بیرتھا کہ جب ان کی قیمت بڑھ جائے گی تو ان کوفروخت کرکے نفع حاصل کریں گے، اس کے بعد جس دن آپ نے زکو ق کا حساب نکالا، اس دن شیئرز کی قیمت ساٹھ روپے کے حساب سے ان شیئرز کی مالیت نکالی جائے گی اور اس یرڈھائی فیصد کے حساب سے زکو ق ادا کرنی ہوگی۔

لیکن اگر پہلی صورت ہے بعنی آپ نے کمپنی کے شیئر زاس نیت سے فریدے کہ کمپنی کی طرف سے اس پر سالا نہ منافع ملتارہے گا اور فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی تو اس صورت میں آپ کے لئے اس بات کی گنجائش ہے کہ بید دیکھیں کہ جس کمپنی کے بیشیئر زہیں اس کمپنی کے کتنے اٹا شے جا یہ ہیں، مثلاً بلڈنگ، مشینری، کاریں وغیرہ، اور کتنے اٹا شے نقد، سامانِ تجارت اور خام مال کی شکل میں ہیں مثلاً بلڈنگ، مشینری بیں مشلاً فرض کریں کہ کسی کمپنی کے ساٹھ فیصد اٹا شے نقد سامانِ تجارت، خام مال، اور تیار مال کی صورت میں ہیں اور چالیس فیصد اٹا شے بلڈنگ، مشینری سامانِ تجارت، خام مال، اور تیار مال کی صورت میں آپ ان شیئر زکی بازاری قیمت لگا کراس کی ساٹھ فیصد اور کار تو قادا کریں، مثلاً شیئر زکی بازاری قیمت ساٹھ روپے تھی اور کمپنی کے ساٹھ فیصد اٹا شے قابل زکو قاتھے تو اس صورت میں آپ اس شیئر زگی بازاری قیمت کے ساٹھ فیصد اٹا شیئر زگی بازاری قیمت کے ساٹھ فیصد اٹا شیئر زگی بازاری قیمت کے ساٹھ فیصد اٹا شیئر زگی ہوری بازاری قیمت پرزکو قادا کریں۔ اور اگر کسی کمپنی کے اٹا ثول کی تفصیل معلوم نہ ہو سکے تو اس صورت میں احتیاطاً ان شیئر زگی بوری بازاری قیمت پرزکو قادا کریں۔ اور اگر کسی کمپنی کے اٹا ثول کی تفصیل معلوم نہ ہو سکے تو اس صورت میں احتیاطاً ان شیئر زگی بوری بازاری قیمت پرزکو قادا کریں۔ اور اگر کسی کمپنی کے اٹا ثول کی تفصیل معلوم نہ ہو سکے تو اس صورت میں احتیاطاً ان شیئر زگی بوری بازاری قیمت پرزکو قادا کریں۔ اور اگر کسی کو کہ کا ۔

شیئرز کے علاوہ اور جتنے فائنانشل انسٹر ومنٹس ہیں جاہے وہ بونڈ زہوں یا سرٹیفکیٹس ہوں، یہ سب نقد کے حکم میں ہیں،ان کی اصل قیمت پرز کو ۃ واجب ہے۔

# کارخانہ کی کن اشیاء پرز کو ۃ ہے

اگر کوئی شخص فیکٹری کا مالک ہے تو اس فیکٹری میں جو تیار شدہ مال ہے اس کی قیمت پرز کو ۃ واجب ہے۔ای طرح جو مال تیاری کے مختلف مراحل میں ہے یا خام مال کی شکل میں ہے اس پر بھی ز کو ۃ واجب ہے۔البتہ فیکٹری کی مشینری، بلڈنگ، گاڑیاں وغیرہ پرز کو ۃ واجب نہیں۔ اس طرح اگر کسی شخص نے کسی کاروبار میں شرکت کے لئے روپیدلگایا ہوا ہے،اوراس کاروبار کا کوئی متناسب حصہ اس کی ملکیت ہے تو جتنا حصہ اس کی ملکیت ہے اس حصے کی بازاری قیمت کے حساب سے زکلو ۃ واجب ہوگی۔

بہرحال، خلاصہ یہ کہ نفذرو پیہ جس میں بینک بیلنس اور فائنانشل انسٹرومنٹس بھی داخل ہیں،
ان پرز کو ۃ واجب ہے، اور سامانِ تجارت، جس میں تیار مال، خام مال، اور جو مال تیاری کے مراحل
میں ہیں وہ سب سامانِ تجارت میں داخل ہیں، اور کمپنی کے شیئر زبھی سامانِ تجارت میں داخل ہیں،
اس کے علاوہ ہر چیز جو آ دمی نے فروخت کرنے کی غرض سے خریدی ہووہ بھی سامانِ تجارت میں داخل
ہے، زکو ۃ نکالتے وقت ان سب کی مجموعی مالیت نکالیس اور اس پرزکو ۃ ادا کریں۔

#### واجب الوصول قرضوں برز كو ة

ان کے علاوہ بہت ہی رقمیں وہ ہوتی ہیں جو دوسروں سے واجب الوصول ہوتی ہیں۔ مثلاً ورسروں کوقرض دے رکھا ہے، یا مثلاً مال اُدھار فر وخت کررکھا ہے اور اس کی قیت ابھی وصول ہونی ہے، تو جب آپ زکو ۃ کا حساب لگا ئیں اور اپنی مجموعی مالیت نکالیس تو بہتر یہ ہے کہ ان قرضوں کو اور واجب الوصول رقبوں کو آج ہی آپ اپنی مجموعی مالیت میں شامل کرلیں۔ اگر چہشرعی حکم یہ ہے کہ جو قرضے ابھی وصول نہیں ہوئے تو جب تک وہ وصول نہ ہوجا ئیں اس وقت تک شرعاً ان پر زکو ۃ کی اوا یکی واجب نہیں ہوتی ہوتی ہے۔ کہ جو اور نہیں ہوتی ہوتی ہے کہ وصول ہوجا ئیں تو جتنے سال گزر چکے ہیں ان تمام پچھلے سالوں کی کو ۃ اوا کرنی ہوگی۔ مثلاً فرض کریں کہ آپ نے ایک شخص کو ایک لاکھ روپیہ قرضہ دے رکھا تھا، اور پانچ سال کے بعد وہ قرضہ آپ کو واپس ملا، تو آگر چہاس ایک لاکھ روپ پران پانچ سالوں کی دوران تو زکو ۃ کی ادا یکی واجب نہیں تھی ، لیکن جب وہ ایک لاکھ روپ وصول ہوگئے تو اب گزشتہ وران تو زکو ۃ کی ادا یکی واجب نہیں تھی ، لیکن جب وہ ایک لاکھ روپ وصول ہوگئے تو اب گزشتہ سالوں کی زکو ۃ کی ادا یکی بھی کردی جایا ہوتات دشواری ہوتی ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ ہر سال اس قرض کی زکو ۃ کی ادا یکی بھی کردی جایا کرے میں بعض کرے۔ لہذا جب زکو ۃ کا حساب لگا ئیں تو ان قرضوں کو بھی مجموعی مالیت میں شامل کرلیا کریں۔

### قرضوں کی منہائی

پھر دوسری طرف بیہ دیکھیں کہ آپ کے ذیمے دوسرے لوگوں کے کتنے قرضے ہیں۔اور پھر مجموعی مالیت میں سے ان قرضوں کومنہا کر دیں،منہا کرنے کے بعد جو باقی بچے وہ قابلِ زکو ۃ رقم ہے۔اس کا پھر ڈھائی فیصد نکال کرز کو ۃ کی نیت سے اوا کر دیں۔ بہتر یہ ہے کہ جورقم زکو ۃ کی ہے اتنی رقم الگ نکال کرمحفوط کرلیں، پھر وقتاً فو قتاً اس کومستحقین میں خرچ کرتے رہیں۔ بہر حال زکو ۃ کا حساب لگانے کا پہطریقہ ہے۔

# قرضوں کی دونشمیٰں

قرضوں کے سلسلے میں ایک بات اور سمجھ لینی چاہئے، وہ یہ کہ قرضوں کی دوشمیں ہیں۔ایک تو معمولی قرضے ہیں جن گوانسان اپنی ذاتی ضروریات اور ہنگامی ضروریات کے لئے مجبوراً لیتا ہے۔ دوسری قسم کے قرضے وہ ہیں جو بڑے بڑے سرمایہ دار پیداواری اغراض کے لئے لیتے ہیں، مثلاً فیکٹریاں لگانے، یا مشیئریاں خریدنے، یا مالی تجارت امپورٹ کرنے کے لئے قرضے لیتے ہیں، یا مثلاً ایک سرمایہ دار کے پاس پہلے ہے دو فیکٹریاں موجود ہیں لیکن اس نے بینک سے قرض لے کر تیسری فیکٹری لگالی۔اب اگراس دوسری قسم کے قرضوں کو مجموعی مالیت سے منہا کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ ان میرمایہ داروں پرایک پیسے کی بھی زکوۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ وہ لوگ اُلئے مستحق زکوۃ بن جا کیں گے، مرمایہ داروں پرایک پیسے کی بھی زکوۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ وہ لوگ اُلئے مستحق زکوۃ بن جا کیں گے، اس لئے کہ ان کے پاس جتنی مالیت کا مال موجود ہے، اس سے زیادہ مالیت کے قرضے بینک سے لے رکھے ہیں، وہ بظاہر فقیراور مسکین نظر آرہا ہے۔لہذا ان قرضوں کے منہا کرنے ہیں بھی شریعت نے فرق رکھا ہے۔

# تجارتی قرضے کب منہا کیے جا ئیں

اس میں تفصیل ہے ہے کہ پہلی قتم کے قرضے تو مجموعی مالیت سے منہا ہوجا ئیں گے اور ان کو منہا کرنے کے بعد زکلو قادا کی جائے گی۔اور دوسری قتم کے قرضوں میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کسی شخص نے تجارت کی غرض سے قرض لیا، اور اس قرض کو ایسی اشیاء خرید نے میں استعمال کیا جو قابل زکو ق بیں، مثلاً اس قرض سے خام مال خرید لیا، یا مالی تجارت خرید لیا، تو اس قرض کو مجموعی مالیت ہے منہا کریں گے۔لین اگر اس قرض کو ایسے اٹا ثے خرید نے میں استعمال کیا جو نا قابل زکو ق ہیں تو اس قرض کو مجموعی مالیت سے منہا نہیں کریں گے۔

## قرض کی مثال

مثلًا ایک شخص نے بینک ہے ایک کروڑ روپے قرض لیے اور اس رقم سے اس نے ایک پلانٹ

(مشینری) باہر ہے امپورٹ کرلیا ہے چونکہ یہ پلانٹ قابل زکو ۃ نہیں ہے اس لئے کہ یہ مشینری ہے تواس صورت میں یہ قرضہ منہا نہیں ہوگا۔لیکن اگر اس نے اس قرض سے خام مال خرید لیا تو چونکہ خام مال قابلِ زکو ۃ ہے اس لئے یہ قرض منہا کیا جائے گا، کیونکہ دوسری طرف یہ خام مال اداکی جانے والی زکو ۃ کی مجموعی مالیت میں پہلے ہے شامل ہو چکا ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ نارمل قتم کے قرض تو پورے کے پورے مجموعی مالیت سے منہا ہو جائیں گے، اور جو قرضے پیداواری اغراض کے لئے لیے گئے ہیں، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اس سے نا قابلِ زکو ۃ اٹا ثے خریدے ہیں تو وہ قرض منہا نہیں ہوگا، اور اگر قابلِ زکو ۃ اٹا ثے خریدے ہیں تو وہ قرض منہا نہیں احکام مجھے۔

### ز کو ة مستحق کوا دا کریں

دوسری طرف زکوۃ کی ادائیگی کے بارے میں بھی شریعت نے احکام بتائے ہیں۔ میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب بیسیٹی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے بینیں فرمایا کہ ذکوۃ تکالو، نہ یہ فرمایا کہ ذکوۃ بیسیٹیو، بلکہ فرمایا: اتسوا النزکاۃ، زکوۃ اداکرو۔ یعنی بیدد کیموکہ اس جگہ پرزکوۃ جائے جہاں شرعاً زکوۃ جانی چاہئے۔ بعض لوگ زکوۃ نکالتے تو ہیں لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ تھے مصرف پرخرچ ہورہی ہے یانہیں؟ زکوۃ نکال کرکسی کے حوالے کردی اور اس کی تحقیق نہیں کی کہ بیسی مصرف پرخرچ ہورہی ہے یانہیں؟ آج بے شار ادارے دنیا میں کام کررہے ہیں، ان میں بہت سے ادارے ایسے بھی ہوں گے جن میں بہاوقات اس بات کا لحاظ نہیں ہوتا ہوگا کہ ذکوۃ کی رقم صحیح مصرف پرخرچ ہورہی ہے بانہیں؟ اس لئے فرمایا کہ ذکوۃ اداکرو۔ یعنی جو مستحق زکوۃ ہے اس کواداکرو۔

#### مستحق كون؟

اس کے لئے شریعت نے بیاصول مقرر فرمایا کہ ذکو ۃ صرف انہی اشخاص کو دی جاسکتی ہے جو صاحبِ نصاب نہ ہوں۔ یہاں تک کہ اگر ان کی ملکیت میں ضرورت سے زائد ایبا سامان موجود ہے جو ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے تو بھی وہ مستحقِ زکو ۃ نہیں رہتا۔ مستحقِ زکو ۃ وہ ہے جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا کوئی سامان ضرورت سے زائد نہ ہو۔

### مستحق کو ما لک بنا کر دیں

اس میں بھی شریعت کا بیچ کم ہے کہ اس مستحق زکوۃ کو مالک بنا کر دو۔ یعنی وہ مستحق زکوۃ اپنی ملکیت میں خود مختار ہو کہ جو چاہے کرے۔ ای وجہ ہے کسی بلڈنگ کی تغییر پر زکوۃ نہیں لگ سکتی ، کسی ادارے کے ملاز مین کی تنخوا ہوں پرزکوۃ نہیں لگ سکتی۔ اس لئے کہ اگر زکوۃ کے ذریعہ تغییرات کرنے اور ادارے قائم کرنے کی اجازت دیدی جاتی تو زکوۃ کی رقم سب لوگ کھا پی کرختم کر جاتے ، کیونکہ اداروں کے اندر نخواہیں جے شار ہوتی ہیں، تغییرات پرخرچ لاکھوں کا ہوتا ہے، اس لئے بیچ کم دیا گیا کہ غیرصاحب نصاب کو مالک بنا کرزکوۃ دو، بیزکوۃ فقراء اور غرباء اور کمزوروں کا حق ہے، لہذا بیزکوۃ نغیرصاحب نصاب کو مالک بنا کرزکوۃ دو، بیزکوۃ نقراء اور غرباء اور کمزوروں کا حق ہے، لہذا بیزکوۃ انہی تک پہنچنی جا ہے ، جب ان کو مالک بنا کردیدہ گے تو تمہاری زکوۃ ادا ہوجائے گی۔

# کن رشتہ داروں کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے

سے زکوۃ اداکرنے کا حکم انسان کے اندر سے طلب اور جبو خود بخو دیداکرتا ہے کہ میرے پاس زکوۃ کے استے پیے موجود ہیں، ان کو صحح مصرف ہیں خرج کرنا ہے۔ اس لئے وہ مستحقین کو تلاش کرتا ہے کہ کون کون لوگ مستحقین ہیں اور ان مستحقین کی فہرست بناتا ہے، پھر ان کوز کوۃ پہنچا تا ہے، یہ بھی انسان کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے محلے میں، ملنے جلنے والوں میں، عزیز وا قارب اور رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو مستحقی زکوۃ ہوں، ان کوز کوۃ اداکریں۔ اور ان میں سے سب سے افضل میں، دوست احباب میں جو مستحقی زکوۃ ہوں، ان کوز کوۃ اداکریں۔ اور ان میں سے سب سے افضل اور صلہ رحمی کرنے کا ثواب بھی ہے۔ اور تمام رشتہ داروں کوز کوۃ دے سکتے ہیں، صرف دور شتے ایسے اور صلہ رحمی کرنے کا ثواب بھی ہے۔ اور تمام رشتہ داروں کوز کوۃ دے سکتے ہیں، صرف دور شتے ایسے ہیں جن کوز کوۃ نہیں دے سکتا اور ہوی ہیں جن کوز کوۃ نہیں دے سکتا اور ہوی باپ کوز کوۃ نہیں دے سکتا اور ہوی سے ہوہ رکوز کوۃ نہیں دے سکتا اور ہوی سے ہوہ رکوز کوۃ نہیں دے سکتا اور ہوی بی ہوہ رکوز کوۃ نہیں دے سکتا اور ہوی بی ہوہ رکوز کوۃ نہیں دے سکتا ور ہوی شوہر کوز کوۃ نہیں دے سکتا ، دوسرا نکاح کا رشتہ ہے، لہذا شوہر ہوی کوز کوۃ دی جاسکتی ہے۔ مشکل بھائی کو، بی ہو بھی کو، ماموں کوز کوۃ دی جاسکتی ہے۔ البتہ بی ضرورد کھ لیں کہ وہ مستحق زکوۃ ہوں اور صاحب نصاب نہ ہو۔

# بيوه اوريتيم كوز كوة دينے كاحكم

بعض لوگ پیہ جھتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہے تو اس کو زکو ۃ ضرور دینی چاہئے حالانکہ

یہاں بھی شرط میہ ہے کہ وہ مستحق زکو ۃ ہواور صاحب نصاب نہ ہو۔ اگر بیوہ مستحق زکو ۃ ہے تو اس کی مدد
کرنا بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ایک خاتون بیوہ ہے اور مستحق زکو ۃ نہیں ہے تو محض بیوہ ہونے کی
وجہ سے وہ مصرفِ زکو ۃ نہیں بن سکتی۔ اس طرح بیٹیم کو زکو ۃ دینا اور اس کی مدد کرنا بہت اچھی بات
ہے لیکن میدد کیھ کرزکو ۃ دینی چاہئے کہ وہ مستحق زکو ۃ ہے۔ لیکن اگر کوئی بیٹیم ہے گر وہ مستحق زکو ۃ نہیں
ہے بلکہ صاحبِ نصاب ہے تو بیٹیم ہونے کے باوجود اس کو زکو ۃ نہیں دی جاسکتی۔ ان احکام کو مدنظر
رکھتے ہوئے زکو ۃ نکالنی چاہئے۔

### بینکوں سے زکوۃ کی کٹوتی کا حکم

کچھ عرصے سے ہمارے ملک میں سرکاری سطح پر زکو ۃ وصول کرنے کا نظام قائم ہے۔اس کی وجہ سے بہت سے مالیاتی اداروں سے زکو ۃ وصول کی جاتی ہے، کمپنیان بھی زکو ۃ کاٹ کر حکومت کوادا کرتی ہیں۔اس کے بارے میں تھوڑی ہی تفصیل عرض کردیتا ہوں۔

جہاں تک بینکوں اور مالیاتی اداروں سے زکوۃ کی کٹوتی کا تعلق ہے تو اس کٹوتی سے زکوۃ ادا ہوجاتی ہے، دوبارہ زکوۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، البتۃ احتیاطاً ایسا کرلیں کہ کیم رمضان آنے سے پہلے دل میں بینیت کرلیں کہ میری رقم سے جوز کوۃ کٹے گی وہ میں ادا کرتا ہوں، اس سے اس کی زکوۃ ادا ہوجاتی ہے دوبارہ زکوۃ نکالنے کی ضرورت نہیں۔

اس میں بعض لوگوں کو بیشبہ رہتا ہے کہ ہماری پوری رقم پر سال نہیں گزرا جب کہ پوری رقم پر زکو ق<sup>ی</sup> کٹی۔اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہر ہر رقم پر سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو اس صورت میں سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے بھی جورقم آپ کے پاس آئی ہے اس پر جوز کو ق<sup>ی</sup> کٹی ہے وہ بھی بالکل صحیح کٹی ہے کیونکہ اس پر بھی زکو قواجب ہوگئی تھی۔

#### ا کاؤنٹ کی رقم سے قرض کس طرح منہا کریں؟

البنۃ اگر کسی شخص کا سارا اٹا ثہ بینک ہی میں ہے، خود اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ، اور دوسری طرف اس کے اُوپرلوگوں کے قرضے ہیں تو اس صورت میں بینک تو تاریخ آنے پرز کو قاکا نے لیتا ہے حالانکہ اس رقم سے قرضے منہا نہیں ہوتے ، جس کے نتیج میں زیادہ زکو قاکٹ جاتی ہے۔ اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ یا تو آدمی وہ تاریخ آنے سے پہلے اپنی رقم بینک سے نکال لے یا کرنٹ اکا وُنٹ میں رکھ دے۔ بلکہ ہر محض کو جا ہے کہ وہ اپنی رقم کرنٹ اکا وُنٹ ہیں رکھ دے۔ بلکہ ہر محض کو جا ہے کہ وہ اپنی رقم کرنٹ اکا وُنٹ میں رکھ ہسیونگ اکا وُنٹ میں

بالكل نەركھ، اس كئے كە دە تو سودى اكاؤنٹ ہے اور كرنٹ اكاؤنٹ ميں زكو ق نہيں كئتى۔ بہر حال زكو ق كى تاریخ آنے سے پہلے دہ رقم كرنٹ اكاؤنٹ ميں منتقل كردے، جب كرنٹ اكاؤنٹ سے زكو ق نہيں كئے گى تو آپ اپنے طور پر حساب كر كے قرض منها كركے زكو ق اداكريں۔ دوسراحل بہہ كه ده خص بينك كولكھ كر ديدے كه ميں صاحب نصاب نہيں ہوں اور صاحب نصاب نه ہونے كى دجہ سے ميرے أو پرزكو ق واجب نہيں ہے۔ اگر يہ لكھ كر ديدے تو قانونا اس كى رقم سے زكو ق نہيں كائى جائے گى۔

# حمینی کےشیئرز کی زکوۃ کاٹنا

ایک مسئلہ کمپنی کے شیئرز کا ہے۔ جب کمپنی شیئرز پرسالا ندمنا فع تقسیم کرتی ہے تواس وقت وہ کمپنی زکوۃ کاٹ لیتی ہے، لیکن کمپنی ان شیئرز کی جوز کوۃ کاٹتی ہے وہ اس شیئرز کی فیس ویلیو Face) کی بنیاد پرز کوۃ کاٹ ہے، حالا نکہ شرعاً ان شیئرز کی مارکیٹ قیمت پرز کوۃ واجب ہے، لہذا فیس ویلیو پر جوز کوۃ کاٹ لی گئ ہے وہ تو ادا ہوگئی البتہ فیس ویلیواور مارکیٹ ویلیو کے درمیان جوفرق فیس ویلیو پر جوز کوۃ کاٹ لی گئ ہے وہ تو ادا ہوگئی البتہ فیس ویلیواور مارکیٹ ویلیو کے درمیان جوفرق ہے، اس کا آپ کواس بنیاد پر حساب کرنا ہوگا جس کی تفصیل شیئرز کی زکوۃ کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ مثلاً ایک شیئر کی فیس ویلیو پچاس روپے تھی اور اس کی مارکیٹ ویلیوساٹھ روپے ہے، تو اب کمپنی ہوگی۔ کمپنی والوں نے پچاس روپے کی زکوۃ ادا کردی، لہذا دس روپے کی زکوۃ آپ کوالگ سے نکالنی ہوگی۔ کمپنی کے شیئرز اور این آئی ٹی یونٹ دونوں کے اندر یہی صورت ہے، لہذا جہاں کہیں فیس ویلیو پرز کوۃ کٹتی ہے وہاں مارکیٹ ویلیوکا حساب کرکے دونوں کے درمیان جوفرق ہے اس کی زکوۃ ادا کرنا ضروری ہے۔

# ز کو ۃ کی تاریخ کیا ہونی جا ہے؟

ایک بات میں جھ لیں کہ زکوۃ کے لئے شرعاً کوئی تاریخ مقررنہیں ہے اور نہ کوئی زمانہ مقرر ہے کہ اس زمانے میں یااس تاریخ میں زکوۃ اداکی جائے، بلکہ ہرآ دمی کی زکوۃ کی تاریخ جدا ہوتی ہے۔ شرعاً زکوۃ کی اصل تاریخ وہ ہے جس تاریخ اور جس دن آ دمی پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنا۔ مثلاً ایک شخص کیم محرام الحرام کو پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنا تو اس کی زکوۃ کی تاریخ کیم محرم الحرام ہوگئی، اب شخص کیم محرام الحرام کواپنی زکوۃ کا حساب کرنا چاہئے ۔لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ وہ ہے وہ یا نہیں رہتا کہ ہم کس تاریخ کو پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنے تھے، اس لئے اس مجبوری کی وجہ ہے وہ یا دنہیں رہتا کہ ہم کس تاریخ کو پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہے تھے، اس لئے اس مجبوری کی وجہ ہے وہ اپنے لئے کوئی ایسی تاریخ کو پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہے۔ ہم میں اس کے لئے حساب لگانا آ سان ہو، پھرآ ئندہ ہرسال اس تاریخ کوزکوۃ کا حساب کی مقرر کر لے جس میں اس کے لئے حساب لگانا آ سان ہو، پھرآ ئندہ ہرسال اس تاریخ کوزکوۃ کا حساب کر کے زکوۃ اداکر ہے، البتہ احتیاطاً پچھزیادہ اداکردیں۔

#### كيا رمضان المبارك كى تاريخ مقرر كريكتے ہيں؟

عام طور پرلوگ رمضان المبارک میں زکوۃ نکالتے ہیں،اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ رمضان المبارک میں ایک فرض کا ثواب ستر گنا بڑھادیا جاتا ہے۔(1)

لہذا زکوۃ بھی چونکہ فرض ہے اگر رمضان المبارک میں اداکریں گے تو اس کا تواب بھی ستر گنا ملے گا۔ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے اور یہ جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر کسی شخص کو اپنی صاحب نصاب بننے کی تاریخ معلوم ہے تو محض اس ثواب کی وجہ سے وہ شخص رمضان کی تاریخ مقرر نہیں کرسکتا، لہذا اس کو چاہئے کہ اس تاریخ پر اپنی زکوۃ کا حساب کرے۔ البتہ زکوۃ کی ادائیگی میں یہ کرسکتا ہے کہ اگر تھوڑی تھوڑی زکوۃ اداکر رہا ہے تو اس طرح اداکر تارہے اور باقی جو بچے اس کو رمضان المبارک کی مرمضان المبارک کی وجہ سے کہ رمضان المبارک کی وجہ سے کوئی تاریخ مقرر کر لے، البتہ احتیاطاً زیادہ اداکر دے تاکہ اگر تاریخ کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے جوفرق ہوگیا ہووہ فرق بھی یورا ہوجائے۔

پھر جب ایک مرتبہ جو تاریخ مقرر کرلے تو پھر ہرسال ای تاریخ کواپنا حساب لگائے اور یہ
دیکھے کہ اس تاریخ میں میرے کیا کیا اٹاٹے موجود ہیں، اس تاریخ میں نقدر قم کتنی ہے، اگر سونا موجود
ہے تو اسی تاریخ کی سونے کی قیمت لگائے، اگر شیئر زہیں تو اسی تاریخ کی ان شیئر زکی قیمت لگائے،
اگر اسٹاک کی قیمت لگانی ہے تو اس تاریخ کی اسٹاک کی قیمت لگائے اور پھر ہرسال اس تاریخ کو
حساب کرکے زکو ۃ اداکرنی جا ہے، اس تاریخ ہے آگے بیچھے نہیں کرنا جا ہے۔

بہرحال، زکو ۃ کے بارے میں بیتھوڑی تی تفصیل عُرض کردی۔اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کوان احکام یمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔

 <sup>(</sup>۱) كنز العمال، وقم: ۲۳۷۱ (۷۵۷/۸)، شعب الإيمان للبيهقى، وقم: ۵۵، ۳٤٥٥)، صحيح
 ابن خزيمة، وقم: ۱۷۸۰ (۱۱۵/۷)

# ز کو ق کی ادائیگی سے متعلق اہل سوالات جاند کی تاریخ مقرر کرنا

سوال: یہ کیا زکوۃ کا حساب کرنے کے لئے انگریزی تاریخ مقرر کر سکتے ہیں یا جا ندہی کی تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے؟

جواب: چاندہی کی تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے،انگریزی تاریخ مقرر کرنا درست نہیں۔

### زیور کی زکوۃ کس کے ذمہ ہے؟

سوال: بہت ی خواتین اپنے شوہروں کو کہتی ہیں کہ ہمارے زیور کی زکوۃ آپ ادا کریں، کیوں کہ ہمارے پاس زکوۃ ادا کرنے کے لئے پیسے نہیں ہیں،ایسی صورت میں اگر شوہر زکوۃ ادا کردے تو زکوۃ ادا ہوگی یانہیں؟

جواب: یہ بات پہلے بہجھ لیں کہ جو تحض صاحب نصاب ہاوراس پرزگوۃ فرض ہے، وہ اپنی زگوۃ کا خود ذمہ دار ہے، جس طرح ہر تحض اپنی نماز کا خود ذمہ دار ہے، جس طرح شوہر کے ذمے ہوں کی زکوۃ نہیں، اگر ہوی خودصاحب نصاب ہوں کی نماز نہیں، ای طرح شوہر کے ذمے ہوں کی زکوۃ نہیں، اگر ہوی خودصاحب نصاب ہوتو زکوۃ ادا کرنا ای کے ذمے فرض ہے، اور ہوں کا یہ کہنا کہ میرے پاس پیمے نہیں، یہ بات اس لئے درست نہیں کہ اگر پلیے نہ ہوتے تو زکوۃ واجب ہی کیوں ہوتی، اگر ہوی کے بات اس لئے درست نہیں کہ اگر پلیے نہ ہوتے تو زکوۃ واجب ہی کیوں ہوتی، اگر ہوی کے پاس الگ سے پاس صرف زیور ہے اور زیور کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بن گئی اور اس کے پاس الگ سے پسے نہیں ہوں، تو وہ وہ اپنے زیور ہے واراس کی طرف سے زکوۃ ادا کردے تو زکوۃ ادا ہوجائے گی۔ البت درخواست قبول کر لے اور اس کی طرف سے زکوۃ ادا کردے تو زکوۃ ادا ہوجائے گی۔ البت یہ یا درکھنا چا ہے کہ ہوی کے ذمے اس زیور کی زکوۃ فرض ہے جو اس کی ملکیت میں ہو، لیکن اگر وہ زیور شوہر کی ملکیت میں ہے خواہ ہوی ہی پہنتی ہوتو اس کی زکوۃ ہوی پر فرض نہیں، شوہرکود بنی ہوگی۔

#### ما لک بنا کردینا ضروری ہے

سوال: بہت سے مالدارا پسے ہیں جن کےعلاقوں میں سیننگڑوں غریب ہوتے ہیں مگروہ مالدارلوگ زکوۃ صرف اپنی برادری کی انجمن میں دیتے ہیں اور پھروہ انجمن قبرستان کی زمین اور شادی ہال وغیرہ پر حیلہ تملیک کا ذریعہ اختیار کر کے ان پر خرچ کرتی ہے،اور غریب لوگوں کو وہ زکوۃ نہیں ملتی، کیا پیطریقہ درست ہے؟

جواب: اس کا جواب پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جوغریب صاحبِ نصاب نہیں ہے،اس کو مالک بنا کر زکوۃ وینا ضروری ہے،کوئی بھی ایسا کام جس میں تملیک نہ پائی جائے مثلاً کوئی عمارت تعمیر کرنا ہو یا قبرستان خرید کر وقف کرنا ہو یا مسجد ہو،ان پرز کوۃ صرف نہیں کی جاسکتی۔اور ہے جو تملیک کا حیلہ عام طور پر کیا جاتا ہے کہ کسی غریب کوز کوۃ دے دی اوراس سے کہا کہتم فلاں کام پرخرچ کردو وہ غریب بھی جانتا ہے کہ بید میرے ساتھ کھیل ہورہا ہے اور حقیقت میں کام پرخرچ کردو وہ غریب بھی جانتا ہے کہ بید میرے ساتھ کھیل ہورہا ہے اور اس میں کہتے اوراس میں کہتے کی تقریب کے ایک بھی اختیار نہیں ہے،تو بیک ایک حیلہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔

### پبلسٹی پرز کو ۃ کی رقم لگانا

سوال: آج کل بہت ہے ادارے زکوۃ اور دوسرے عطیات جمع کرنے کے لئے بہت ی رقمیں پلبٹی پرخرچ کردیتے ہیں،تو کیاز کوۃ کی رقم اس طرح خرچ کرنا جائز ہے؟ جواب: پلبٹی پرز کوۃ کی رقم خرچ کرنا جائز نہیں۔

#### مدارس کےطلبہ کوز کو ۃ دینا

سوال: زکوہ کا بہترین مصرف تو غرباء اور مساکین ہیں لیکن ہمارے ہاں دینی مدارس والے زکوۃ کے جاتے ہیں اور پھروہ لوگ مسجد پر بھی زکوۃ خرچ کرنے کے لئے تملیک کرالیتے ہیں، وہ غریب لوگ جوسارا سال زکوۃ کی آس میں اپنے بچوں کی شادیاں اور دیگر امور التواء میں رکھتے ہیں وہ کیا کریں؟

جواب: جن اداروں میں زکو ۃ کو چھے طور پران کے شرعی مصرف میں خرچ کرنے کا انتظام موجود نہیں ہے،ان اداروں کوز کو ۃ نہ دینی جا ہے بلکہ غریبوں کو مالک بنا کرز کو ۃ دینی جا ہے ،البتہ اگر کسی ادارے میں با قاعدہ شرعی طریقے پر زکوۃ خرچ کرنے کا انظام موجود ہے، وہاں زکوۃ دینی چاہئے،اس کئے کہ جس طرح اور فقراء اور غرباء زکوۃ کے حقدار ہیں ای طرح وہ طلبہ جو دین کی تعلیم حاصل کررہے ہیں اور وہ غریب بھی ہیں تو وہ طلبہ اور زیادہ حقدار ہیں، کیوں کہ انہوں نے دین کی تعلیم کے لئے اپنے آپ کو وقف کردیا ہے،اس لئے جن ہیں، کیوں کہ انہوں نے دین کی تعلیم کے لئے اپنے آپ کو وقف کردیا ہے،اس لئے جن اداروں میں صحیح انتظام موجود ہووہاں بے کھٹک زکوۃ دے سکتے ہیں،البتہ اگر اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں مستحقین زکوۃ موجود ہیں تو ان کومقدم رکھنا چاہئے،ان کودینے کے بعدان اداروں کودین چاہئے۔

## تاریخ زکوۃ پرنصاب سے کم مال ہونا

موال: اگرزگوۃ کی تاریخ مقرر ہے، اب سال گزرنے کے بعد جب وہ تاریخ آئی تو اس وقت نصاب ہے کم مال تھا تو کیا اس صورت میں زکوۃ اوا کرنی چاہئے یانہیں؟ جواب: اگرزکوۃ کا حساب کرنے کے لئے آپ نے جو تاریخ مقرر کی ہے، اس تاریخ میں آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے تو آپ کے ذھے زکوۃ واجب نہیں ہے۔

## ضرورت سے زائد مال کا مطلب

سوال: ضرورت سے زائد مال کی کیا تعریف ہے؟ کیوں کہ بیضروریات ہرایک کی مختلف ہوتی ہیں؟

جواب: ضرورت سے زائد مال سے مرادیہ ہے کہ گھر میں جواشیاء کھانے پینے کی ہیں یا استعال ہونے والے برتن وغیرہ ہیں ،ای طرح پہننے کے کیڑے ہیں اور گھر کا اٹا ثہ جو گھر میں استعال ہوتا رہتا ہے، وہ سب ضروریات میں داخل ہیں ،اور پھر ہرآ دمی کی ضروریات ہیں ہوتی ہوں ہوتی ہوتی ہے آتے ہیں بھی مختلف ہوتی ہیں ،بعض لوگ وہ ہیں جن کے پاس مہمان بہت کھڑت ہے آتے ہیں تو اب ان کوان کے لئے بہت سارے سامان بستر وغیرہ رکھنے پڑتے ہیں ،بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اس طرح مہمان نہیں آتے ،بہر حال یوں سمجھ لیں کہ وہ سامان جن کو بھی استعال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی ،اییا سامان ضرورت سے زائد سمجھا جائے گا۔

#### ٹیلیویژن ضرورت سے زائد ہے

سوال: کیاٹیلیویژن ضرورت سےزائدہ؟

جواب: جی ہاںٹیلیویژن یقیناً ضرورت سے زائد ہے۔

## تغميرات يرزكوة كاحكم

سوال: مپتالوں کی تعمیر اور مدارس کی تعمیر پرز کو ۃ خرج کرنا چاہیں تواس کا تسجیح طریقہ کیا ہے؟
جواب: حقیقت میں تو تعمیرات پرز کو ۃ کی رقم خرج نہیں ہوسکتی،اور آج کل جو حیلہ تملیک کیا جاتا
ہے جس میں جانبین کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقیقت میں تملیک نہیں ہے،اییا حیلہ تو کسی طرح
بھی معتبر نہیں،لیکن یہ صورت ہوسکتی ہے کہ جن لوگوں کے لئے تعمیر کی جارہی ہے، واقعۃ ان
کو وہ رقم مالک بنا کردے دی جائے اور چونکہ وہ جانتے ہیں کہ بیرتم ہمارے لئے اور ہمارے
مصرف میں استعمال ہوگی،لہذا بھر وہ لوگ وہ رقم اپنے طور پرخوش دلی سے اس تعمیر کے لئے
دے دیں تو اس کی تنجائش ہے۔

#### ز کو ۃ میں کھانا کھلانا

سوال: زکوۃ کے طور پر کھانا پکا کردینا درست ہے یانہیں؟ جواب: کھانا یکا کرمستحقین زکوۃ کو مالک بنادینا درست ہے۔

#### ز کو ة میں کتابیں دینا

سوال: کتابوں کی اشاعت میں زکوۃ کی رقم لگ عتی ہے یا نہیں؟

جواب: کتابوں کی اشاعت میں زکوۃ کی رقم نہیں لگ سکتی البتہ اگر وہ کتابیں زکوۃ کے طور پر مستحقین زکوۃ کو مالک بنا کر دی جائیں گی تو اس سے زکوۃ ادا ہوجائے گی۔

#### مال تجارت کی قیمت کا تعین

سوال: اگر کسی مال تجارت کا ریٹ کنفرم نہ ہواور وہ مال بازار میں عام فروخت نہ ہوتا ہو،اس کے ریٹ اپنی صوابدید کے مطابق مقرر کر کے اس پرمخصوص نفع رکھ کرفروخت کرنا جا ہیں کیکن وہ مال ابھی تک فروخت نہیں ہوا اور نہ اب فروخت ہونے کا امکان ہے تو اس کی قیمت کا تعین کس طرح کریں؟

جواب: مال تجارت کی قیمت کے تعین کرنے کا تعلق تجربہ سے ہے، تجربہ سے اس کا فیصلہ کریں اور انصاف اور احتیاط کے ساتھ اس کی تخمینی قیمت لگا ئیں کہ جب بیر سامان فروخت ہوگا تو ہمیں اس کے اتنے پیسے ملیس گے،اس طرح قیمت کا تعین کر کے اس کے حساب سے زکو ۃ ادا کریں۔

# مالِ تجارت ہی کوز کو ۃ میں دینے کا حکم

سوال: ایک مال تجارت ہمارے پاس موجود ہے مگر وہ فروخت نہیں ہور ہا ہے تو اسی مال کا ہم بطور ز کو ۃ کے مستحق کو دے سکتے ہیں؟

جواب: جی ہاں! زکوۃ میں خودوہ چیز بھی دی جاسکتی ہے جس پر زکوۃ عائد ہے، لہذا سامان تجارت کی زکوۃ میں بیضروری نہیں ہے کہ نقد رو بیہ ہی دیا جائے، بلکہ وہ سامان تجارت جس کی زکوۃ کالی جار ہی ہے، اس سامان تجارت کا کچھ حصہ بطور زکوۃ کے دے سکتے ہیں، البتۃ اگر وہ سامان عام استعال کا سامان نہیں ہے اور خیال یہ ہے کہ غریب اور فقیر کواس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس صورت میں انصاف کے ساتھ اندازہ اور تخمینہ سے اس کی قیمت لگا کر پھر اس کی قیمت برزکوۃ اداکی جائے۔

# امپورٹ کئے ہوئے مال پرز کو ۃ کاحکم

سوال: ہم نے ایک مال تجارت باہر ملک سے خریدا ہے اور ابھی ہمارے قبضہ میں نہیں آیا،اس مال کی قیمت کس حساب سے لگائی جائے؟

جواب: اس میں قاعدہ سے کہ اگر وہ سامان آپ کی ملکیت میں آ چکا ہے، چاہے وہ ابھی تک آپ کے قضہ میں نہیں آیا تب تو اس سامان کی قیمت لگائی جائے گی 'لیکن اگر وہ سامان آپ کی ملکیت میں نہیں آیا تو اس صورت میں جتنے بھیے آپ نے اس کی خریداری میں لگائے میں ،صرف ان بھیوں پر زکوۃ واجب ہوگی ،مثلاً فرض کریں کہ آپ نے ایک سامان امپورٹ کیا اور وہ سامان آپ کی ملکیت میں آگیا ہے،اگر چہوہ سامان ابھی راستہ میں ہے امپورٹ کیا اور وہ سامان آپ کی ملکیت میں آگیا ہے،اگر چہوہ سامان ابھی راستہ میں ہے ابھی تک آپ کے قبضہ میں نہیں آگیا ہے،اگر چہوہ سامان ابھی راستہ میں ج

گی الیکن اگر وہ سامان ابھی تک آپ کی ملکیت ہی میں نہیں آیا،اس لئے کے سودا ہی مکمل نہیں ہوا تو اس صورت میں اس مال کی خریداری میں جتنی رقم لگائی ہے،اس رقم پر زکو ۃ واجب ہوگی ،اس مال پرزکو ۃ واجب نہیں ہوگی ۔

# سمسی تاریخ ہے قمری تاریخ کی طرف تبدیلی کس طرح ہوگی؟

سوال: شروع ہی ہے میں انگریزی تاریخ کے حساب سے زکو ۃ ادا کرتا ہوں ،اب میں قمری تاریخ کاتعین کس طرح کروں؟

جواب: آئندہ کے لئے تو آپ کسی قمری تاریخ کا تعین کرلیں اور اب تک آپ جوشش تاریخ کے حیاب ہے زکو ۃ اداکرتے چلے آئے ہیں، تواس میں ہرسال جوتقر یبا چند دنوں کا فرق چلا گیا ہے، اس کی تلافی کے لئے آپ مشمی سال کے لئے 2.60 کا حساب کریں اور جوفرق نکتا ہواس کی مزیدز کو ۃ اداکریں۔

#### خالص سونے پرز کو ۃ ہے؟

سوال: سونے کے زیور میں کھوٹ اور نگینوں کی قیمت اور وزن شامل ہوتا ہے تو کیا زیور کے پورے وزن پرز کو ۃ واجب ہوگی یا کھوٹ کا وزن اوراس کی قیمت الگ کرنی ہوگی؟

جواب: زکوۃ اداکرتے وقت زیور میں نگینوں کی قیمت اور کھوٹ کو نکالا جائے گا،صرف خالص سونے پرز کوۃ اداکی جائے گی۔

#### مجامدین کوز کو ة دینا

سوال: کیا جہاد میں کا فروں ہے برسر پیکارمجاہدین کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے؟ جواب: جی ہاں! دی جاسکتی ہے جب کہ وہ جہاد میں لگے ہوئے ہوں،اس لئے کہمجاہدین بھی ز کو ۃ کاایک مصرف ہیں۔

#### تھوڑی تھوڑی کر کے زکو ۃ دینا

سوال: بعض تاجرز کوۃ کا حساب لگا کر یکمشت ادانہیں کرتے بلکہ اس زکوۃ کی رقم کو قابل ادا کھاتے میں درج کردیتے ہیں اور پرتھوڑی تھوڑی کر کے زکوۃ ادا کرتے ہیں،اورز کوۃ کی مکمل ادائیگی تک وہ رقم کا روبار میں لگی رہتی ہے، کیا بیصورت جائز ہے؟ جواب: زکو ۃ تھوڑی تھوڑی ادا کرنا جائز ہے مگر کوشش پیکرنی چاہئے کہ زکو ۃ جنتی جلدادا ہوجائے تو بہتر ہے۔

#### ایک سے زائدگاڑی پرزکوۃ

سوال: اگر کسی شخص کے پاس ایک سے زائد گاڑیاں ہوں تو ان پرز کو ۃ ہے یا نہیں؟ جواب: اگرایک سے زائد گاڑیاں استعال ہی کے لئے ہیں تو ان پرز کو ۃ نہیں ہے،لیکن اگر کوئی ہیجنے کی نیت سے خریدی ہوتو اس گاڑی پرز کو ۃ واجب ہے۔

#### كرابيك مكان يرزكوة

سوال: کیا کرایہ پردیے ہوئے مکان پرز کو ق ہے یانہیں؟

جواب: کرایہ پر دیے ہوئے مکان کی مالیت پرز کو ۃ واجب نہیں ہے البتہ جو کرایہ ہر ماہ آئے گا وہ کرایہ آپ کی نفذرقم میں شامل ہوگا اور سال کے ختم ہونے پر صاحبِ نصاب ہونے کی صورت میں اس پرز کو ۃ واجب ہوگی۔

#### قرض ما نگنے والے کوز کو ۃ

سوال: اگر کوئی شخص قرض مانگے اوراحتال بیہ ہے کہ بیخص قرض واپس نہیں کرے گا،تو اس کوقرض بتا کرول میں زکو ق کی نیت کر کے رقم ویدیں تو زکو ۃ ادا ہوجائے گی یانہیں؟

جواب: بی ہاں!اس طرح دینے ہے بھی زکوۃ ادا ہوجاتی ہے بشرطیکہ شروع میں رقم دیتے وقت ہی زکوۃ کی نیت ہواور بینیت ہوا کہ اگر بیہ واپس لائے گا تو اس سے واپس نہیں لوں گا،تو اس طرح بھی زکوۃ ادا ہوجاتی ہے۔

# اگر بینک صحیح مصرف پرز کو ۃ خرچ نہ کرے؟

سوال: جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر بینک زگوۃ کاٹ لے تو زکوۃ ادا ہو جاتی ہے لیکن ہمیں اس کا پنتہیں کہ وہ صحیح مصرف پرخرچ کرتا ہے یانہیں،للہذا اگر بینک صحیح مصرف پر زکوۃ نہ لگائے تو کیا ہماری زکوۃ ادا ہو جائے گی؟ ہمارے ذمے پرزکوۃ باتی تونہیں رہ جائے گی؟ جواب: حکومت جوز کو ۃ وصول کرتی ہے تو حکومت کے وصول کرتے ہی زکو ۃ ادا ہوجاتی ہے،اب حکومت کا پیفرض ہے کہ وہ صحیح مصرف برخرچ کرے،اگر حکومت صحیح مصرف پرخرچ کرے گ تو اس کی ذمہ داری ادا ہوجائے گی،اگر صحیح مصرف پرخرچ نہیں کرے گی تو وہ گناہ گار ہوگی لیکن آپ کی زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔

### ز کو ۃ کی تاریخ بدلنے کا حکم

سوال: اگرکوئی شخص اپنی زکو ق کی تاریخ بدلنا چاہتا ہے تو وہ بدل سکتا ہے یانہیں؟ جواب: حبیبا کہ پہلے بتایا تھا کہ ہرشخص کی زکو ق کی تاریخ وہ ہے جب وہ پہلی بارصاحبِ نصاب بنا ہمیکن جب ایک تاریخ بن گئی تو پھر آئندہ اس کو وہی تاریخ رکھنی چاہئے اس کو بدلنا درست نہیں۔

# اینے پراویڈنٹ فنڈ سے لئے ہوئے قرض کا حکم

سوال: اگر کسی شخص نے تمپنی ہے اپنے پر اویڈنٹ فنڈ سے قرض لیا ہے تووہ قرض میں شار ہوگا یا نہیں؟

مہیں؟ جواب: اگر کسی شخص نے اپنے پراویڈنٹ فنڈ سے قرض لیا ہے چونکہ وہ اس کی اپنی ہی رقم ہے اس کئے اس قرض کواپنی مجموعی رقم سے قرض کے طور پر منہانہیں کیا جائے گا۔

### ز کو ق کی ادائیگی کے لئے نیت ضروری ہے

سوال: میں نے اپنے ملازم کوشادی کی مدمیں ۲۵ ہزار روپے دیے اور اس سے کہا کہ اس میں دس ہزار روپے تمہارے ہیں اور بندرہ ہزار روپے قرض ہیں جوتمہیں واپس کرنا ہے، یہ بندرہ ہزار روپے اگر چہز کو ق ہی کے تھے کیکن میسوچا کہ اس سے واپس لے کرکسی اور کو بیز گو ق میں دے دوں گا کیا میرا یہ فیصلہ درست ہے؟

جواب: جی ہاں اگر آپ نے شروع ہی میں بیے نیت کر لی کہ اس میں سے دی ہزار روپے تو اس
ز کو ق کے طور پر دیے ہیں اور باقی قرض ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ،آپ کے دی ہزار
روپے بطور زکو ق ادا ہوجائیں گے، باقی پندرہ ہزار روپے بطور زکو ق کے ادا نہیں
ہوئے ، وہ جب وصول ہونے کے بعد دوبارہ زکو ق کی نیت سے ادا کریں گے تو اس وقت
ادا ہوجائیں گے۔

#### اپنے ملازم کوز کو ۃ دینا

سوال: کیاہم اپنے ملازم کوز کو قدوے سکتے ہیں اور کیا اس کا صاحبِ نصاب نہ ہونا ضروری ہے؟ جواب: ملازم ہویا نہ ہو،جس کوز کو قدوے رہے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ صاحبِ نصاب نہ ہو، کسی بھی صاحبِ نصاب کوز کو ق نہیں دی جاسکتی۔ چاہے وہ ملازم ہی کیوں نہ ہوالبتہ لمازم کو دی ہوئی زکو قاجرت میں ہرگز نہ لگا ئیں بلکہ اگر کسی وقت وہ اجرت میں اضافے کا کو دی ہوئی زکو قاجری میں ہرگز نہ لگا ئیں بلکہ اگر کسی وقت وہ اجرت میں اضافے کا مطالبہ کرے تواضافہ بھی اس بنا پر نہ روکیس کے تمہیں ہم زکو قابھی دیتے ہیں یعنی زکو قاکا کوئی اثر اس کی تخواہ پر نہ پڑنا جائے۔

#### طلبہ کو وظیفے کے طور پرز کو ۃ دینا

سوال: مدارس میں طالب علم کو کھانے کے وظیفے کے طور پر مثلاً پانچ سوروپے فی طالب علم زکوۃ کی رقم سے دیے جائیں اور پھران طلبہ سے فیس کے طور پر وہ رقم اہل مدارس وصول کریں تو اس طرح کرنے سے زکوۃ ادا ہوجائے گی یانہیں؟

جواب: جی ہاں زکو ۃ ادا ہوجائے گی ،اوراس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

# شيئرز پر ملنے والا سالا نه منافع پرز کو ة کاحکم

سوال: کیاشیئرز پر ملنے والے سالانہ منافع پرز کو ۃ واجب ہے یانہیں؟

جواب: جونفذرقم تاریخ زکوۃ میں آپ کے پاس موجود ہے جاہے وہ رقم کسی بھی ذریعہ ہے آئی ہو چاہے شیئرز پر ملنے والا سالانہ نفع کے طور پر آپ کو ملی ہو، یا کسی نے ہدیہ میں آپ کو دی ہو یاد کان کی آمدنی سے حاصل ہوئی ہوان سب پر زکوۃ واجب ہے۔

# شیئرز کی کون سی قیمت معتبر ہوگی؟

سوال: اگرشیئرز فروخت کرنے کی نیت سے خریدے لیکن بازار میں ان کی قیمت بہت زیادہ گر سینئرز فروخت کرنے کی نیت سے خریدے لیکن بازار میں ان کی قیمت بہت زیادہ گرجانے کی وجہ سے ان کوفروخت نہ کریں تو کیا زکوۃ کا تاریخ آنے پران شیئرز کی زکوۃ مارکیٹ ریٹ ریٹ بردی جائے گی یااس کی خریداری کی قیمت پردی جائے گی؟ جواب: مارکیٹ ریٹ برزکوۃ دی جائے گی، جاہے مارکیٹ میں نرخ گر گیا ہویا ہو۔

#### ضرورت سے زائد سامان کے ہوتے ہوئے زکو ۃ دینا

سوال: اگرایک شخص کے گھر میں بظاہر ضرورت کا سامان ٹی وی،وی ی آر وغیرہ موجود ہیں، مگروہ ضرورت مند ہے، مثلاً علاج کے لئے اور بچوں کی تعلیم اور شادی وغیرہ کے لئے پیپیوں کی ضرورت ہے لیکن شرم کے مارے کھلے عام لوگوں سے نہیں مانگ سکتا، کیا ایسے شخص کوز کو ق دے سکتے ہیں؟

جواب: اگراس مخص کو واقعۃ ان کاموں کے لئے پیپوں کی ضرورت ہے توسب سے پہلے ٹی وی، وی آر وغیرہ فروخت کر کے پیسے حاصل کرے جب اس قتم کی اشیاء فروخت کردے اور ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس نہ رہے تو پھرا لیے مستحق شخص کوز کو ق دینے کی گنجائش ہوگی اس سے پہلے نہیں۔ دوسرا نکتہ رہے کہ جس شخص کی ملکیت میں ٹی وی، وی آر ہے اسے زکو ق نہیں سکتے لیکن اگراس کی بیوی یا بالغ اولا دمیں کوئی غیرصاحب نصاب مستحق زکو ق ہے تو اسے اسے زکو ق نہیں سکتے لیکن اگراس کی بیوی یا بالغ اولا دمیں کوئی غیرصاحب نصاب مستحق زکو ق ہے تو اسے اسے زکو ق دے سکتے ہیں۔

### مریضوں کوز کو ۃ کی مدسے دوا دینا

سوال: ایسا مریض جوغریب ہواورسید نہ ہو،ایک ڈاکٹر اس کو دوائی زکو ق کی مدسے دے سکتا ہے یا نہیں؟

جواب: ایسے مریض کوڈاکٹر سے زکوۃ کی مدسے دوا دے سکتا ہے۔

# بچیوں کے زیور برز کو ۃ کا حکم

جواب: اگر بچیاں نابالغ ہیں اور والدین نے وہ زیوران کی ملکیت میں اس طرح دیدیا ہے کہ اب وہ
زیور بچیوں سے لیا جائے گا اور نہ دوسروں کو دیا جائے گا،تو اس صورت میں تو اس زیور پر
ز کو چنہیں۔اس لئے کہ نابالغ پرز کو ۃ واجب نہیں،کیکن اگر بچیاں بالغ ہیں اور والدین نے
زیور کا مالک ان کو بنادیا ہے،تو اس صورت میں خوداس بچی پراس زیور کی زکو ۃ فرض ہے،

اگراس کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے تو پھریا تو والدین اس کی طرف ہے اس کی اجازت سے زکو ۃ ادا کردیں،اورا گرییمکن نہ تو زیور فروخت کر کے زکو ۃ ادا کرنی ہوگی۔

## کیا زیورفروخت کر کے زکو ۃ ادا کریں؟

سوال: اگراس طرح ہرسال زیور فروخت کر کے زکو ۃ ادا کرتے رہیں تو پھرایک وفت آئے گا کہ سارازیورختم ہوجائے گا؟

جواب: سارا زیورختم نہیں ہوگا، بلکہ ساڑھے باون تولہ جاندی کے بقدر ضرور باقی رہے گا،اس کئے جب ساڑھے باون تولہ جاندی کی مقدار سے کم ہوگا تو نصاب زکوۃ ختم ہوجائے گا اور زکوۃ ہی واجب نہیں رہے گی۔

# تاریخ ز کو ة پرحساب ضرور کرلیں

سوال: ایک شخص کوشادی کے موقع پر جو تخفے ملے اور منہ دکھا ئیاں ملیں اس کے نتیجے میں وہ صاحب نصاب ہوگیا اگر اگلے سال بھی صاحب نصاب رہے تو اگلے سال ای تاریخ کو اس پرز کو ق واجب ہوگی اگر آئندہ سال وہ بھی تاریخ تو آگئی لیکن رمضان کے آنے میں ابھی پانچ ماہ باقی ہیں، تو کیا رمضان آنے پر ایک سال پانچ ماہ کی زکو قرادا کرے یا وہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے؟

جواب: وہ بیرکے کہ جس تاریخ کوسال پورا ہوجائے اس تاریخ کوزکوۃ کا حساب تولگائے کہ میرے ذمہ اتنی زکوۃ واجب ہوئی، پھر حسب ضرورت ادا کرتا رہے،اگر رمضان تک کوئی مناسب مصرف نہ ملے تو جو زکوۃ بچی ہوئی ہو وہ رمضان میں ادا کردے،لیکن اگر فوری مصرف موجود ہے اور ضرورت مندموجود ہے تو زکوۃ رمضان تک ہرگز مؤخر نہ کرنی جا ہے مصرف موجود ہے اور ضرورت مندکوفوراً دینے میں زیادہ تواب ہے۔

# يگڙي کي رقم پرز کو ڌ ڪاڪٽم

سوال: گپڑی پرمکان خریدا اور پھرمزید آگے کرایہ پر دے دیا ،اس کی زکو ۃ کس طرح دی جائے گی؟

جواب: گیڑی پرمکان خریدانہیں جاتا بلکہ کرایہ پرلیا جاتا ہے،شرعاً اس کا حکم یہ ہے کہ گیڑی کوئی قابل

ز کو ۃ چیز نہیں، بلکہ جوم کان کرایہ پر دیا ہوا ہے اور اس کو جو کرایہ آ رہا ہے وہ جب آ مدنی کی شکل میں جمع ہو،اور پھر وہ سال کے آخر میں تاریخ زکو ۃ پر جو باقی رہے اس پر زکو ۃ واجب ہوگی،اصل میں اس پر واجب ہے کہ وہ رقم کرایہ دار کو واپس کرے جا ہے کرایہ بڑھا دے۔

## گڈول پرفروخت کی ہوئی بلڈنگ پرز کو ۃ

سوال: اگرایک شخص کے پاس ایک بلڈنگ ہے جواس نے گڈول پر فروخت کردی ہے، کیا وہ اس پرز کو ق دے گایانہیں؟

جواب: اگر عمارت یا بلڈنگ گڈول پر فروخت کی ہو یا کسی اور ذریعہ سے فروخت کی ہو جب آپ کے پاس اس کی نقدر قم آگئی تو نقدر قم کا جو حکم ہے وہی حکم اس پر جاری ہوگا، یعنی سال کے ختم پر تاریخ زکو ۃ آنے پر جورقم باقی ہوگی اس پر زکو ۃ واجب ہوگی۔

## جس قرضے کی واپسی کی امید نہ ہواس کا حکم

سوال: اگرایک شخص نے اپنامال ادھار فروخت کیا ہوا ہے اور پارٹی رقم ادانہیں کررہی ہے تو اس کی زکوۃ کا کیا تھم ہے،اس میں بھی پھر دوصور تیں ہیں،ایک بید کہ وہ ادھار مال لینے والامسلسل بید کہ تارہے کہ میں ادا کر دول گا،مگر وہ ادانہیں کرتا،اور دوسری صورت بید کہ وہ ادھار لینے والا والیس دینے سے صاف انکار کر دیتا ہے یا غائب ہی ہوجاتا ہے، یا اس کا انتقال ہوجاتا ہے تو ان صورتوں میں زکوۃ کا کیا تھم ہے؟

جواب: اگرکی مخص کے ذہے آپ کی رقم بھی مگروہ اب واپس اداکر نے سے مکر گیا ہے یاغائب ہوگیا ہے اور پیتے نہیں چل سکا کہ کہاں گیا، اور اب اس رقم کے واپس ملنے کی امیز نہیں ہے، تو اس رقم پر زکو ہ نہیں، لیکن اگر ایک مخص بہ کہتا ہے کہ میں تمہاری رقم اداکروں گا بظاہر بیہ معلوم ہور ہاہے کہ وہ نیک نیتی سے کہدرہا ہے، اگر چداس وقت گنجائش نہیں ہے لیکن گنجائش ہونے پر وہ واقعی دیدے گا تو اس صورت میں اس رقم پر ذکو ہ واجب ہے اس کی ذکو ہ نکالنی چاہئے، البتہ اس رقم پر زکو ہ اداکی جائے گی۔ فوری واجب نہیں، قرض کی رقم وصول ہونے پر اداکر سکتا ہے۔ مگر جب رقم مل جائے گی، تو بچھلے ان سالوں کی بھی ذکو ہ و بنی ہوگی، جن میں وہ رقم وصول نہیں ہوئی تھی، اور ذکو ہ بھی ادانہیں کی گئی تھی۔

ہماری روز مرہ زندگی اوراس میں اُلجھنوں اور پریشانیوں کاحل قر آن وسنت میں پوشیدہ ہے۔ہم افراط وتفریط ہے بچتے ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق کس طرح اعتدال کی راہ اختیار کر کتے ہیں؟ کس طرح ایک خوشگوار زندگی گز ار سکتے ہیں جس میں دین ودنیا کی راحتیں میسر ہوں اور دل کا سکون نصیب ہو؟ بیدہ وسوالات ہیں جن کے جواب ہرمسلمان ڈھونڈر ہاہے۔''اسلام اور ہماری زندگی''انہی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔

اسلام اور سماری زندگی

مجموَعَه خُطبَاتْ وتحربْرات

۔ ﴿﴿ جَلد ﴾ ﴿ إِنَّهِ ﴾ -

اسلام اورحنن معاشرت

شيخ الاسلام جنتن مولانا محجر لقي عنماني دامت بركاتهم

🖈 ۱۳ د بینا ناتقه مینشن مال دو و الابهور 🖈 ۱۹۰ زار کلی ملابهور پاکستان 🖈 موېن دو و پکول ژو و بازار براچی

فن المحمد المحمد

53/3D/C3/3D/C3/3D/C3/3D/C3/3D/C3/3D/C3/3D

() () ہماری روزمرہ زندگی اوراس میں اُلجھنوں اور پر بیٹانیوں کاحل قر آن وسنت میں پوشیدہ ہے۔ہم افراط دتفریط ہے بیچتے ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق کس طرح اعتدال کی راہ اختیار کر بچتے ہیں؟ کس طرح ایک

خوشگوارزندگی گزار سکتے ہیں جس میں دین ودنیا کی راحتیں میسر ہوں اور دل کا سکون نصیب ہو؟ میہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہر مسلمان ڈھونڈر ہاہے۔''اسلام اور ہماری زندگی''انہی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔

اسلام اور سماری زندگی

مجموعه خُطبات وتحرثيرات

۔ ﴿﴿ جَلَدُ هُ ﴾

اسلام اورخاندانی نظام

شيخ الاسلام جبلس مولانا محج لفي عثماني دامت بركاتهم

الألفالية المستنطقة

★ ۱۳ دینا ناتقد مینش مال دو گه لابور ﴿ ﴿ ۱۹۰ مارگلی، لابور پاکستان ﴿ مَرْسَ رو دُبِیجِکُ رُو و بازار مُراچی فون۲۲۳۲۳۳۵ میر ۴۲۰۲۳۳۳۷۵ فون ۲۲۳۲۳۳۵۱ و نون ۲۲۳۳۳۵۱ و ۳۲۲۳۳۳۱ و نون ۲۲۳۳۳۳۱ ہماری روز مرہ زندگی اوراس میں انجھنوں اور پریشانیوں کاحل قرآن وسنت میں پوشیدہ ہے۔ہم افراط وتفریط سے بچتے ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق کس طرح اعتدال کی راہ اختیار کر بیختے ہیں؟ کس طرح ایک خوشگوار زندگی گزار بیکتے ہیں جس میں دین ودنیا کی راحتیں میسر ہوں اور دل کا سکون نصیب ہو؟ یہ وہ سوالات جیں جن کے جواب ہرمسلمان ڈھونڈر ہاہے۔''اسلام اور ہماری زندگی' انہی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔

اسلام اور سماری زندگی

مجموعه خُطبَاتْ وتحربْرات



اصلاح وتصوّف

شيخ الاسلام جبلس مولانا محجار لقى عنمانى دامت بركاتهم

الألفالية المستستا

★ ١٣ دينا ناتخد مينشن مال دوگه لايبور 🖈 ١٩٠ مارگلى الايبور پاکستان 🖈 مؤېن دو و پوک أرد و بازار کراچي فون ۲۲۳۲۲۲۲ فکيل ۹۲-۴۲-۲۲۳۲۲۲۸ فون ۱۹۰-۴۲-۳۲۲۲۲۸ فون ۱۳۲۲۲۲۸ فون ۱۰۲۲۲۲۲۸ ED CESTED CESTED

ہماری روز مرہ زندگی اوراس میں اُلجھنوں اور پریٹانیوں کاحل قر آن وسنت میں پوشیدہ ہے۔ہم افراط وتفریط ہے بچتے ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق کس طرح اعتدال کی راہ اختیار کر سکتے ہیں؟ کس طرح ایک خوشگوار زندگی گز ار سکتے ہیں جس میں دین دونیا کی راحتیں میسر ہوں اور دل کا سکون نصیب ہو؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہر مسلمان ڈھونڈر ہاہے۔ ''اسلام اور ہماری زندگی'' انہی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔

اسلام اور سہاری زندگی

مجموعه خُطبَاتُ وتحرثيرات

→﴿﴿ عِلد ٤ ﴾

اسلامی زندگی کے سنبری آداب

شيخ الاسلام حبلت<sup>()</sup> مولانا محجر **تقى عنما بى** دامت بركاتهم

الله المسلمة

♦ ١٣ وينا ناتومينش مال دو گه لابور به ۱۹۰ نارگلی،لابور پاکستان ﴿ مؤن دو و پوک اُره و بازار کراچی فون۲۲۳۲۳۲۳ فیکس ۹۲۰۲۳۳۳۳۳۷۳۷ فون ۳۲۳۲۳۸۵ فون ۳۲۲۳۳۵۵ فون ۳۲۲۳۳۸۵ فون ۲۲۲۳۳۸

D(\$13D)(\$13D)(\$13D)(\$13D)(\$13D)(\$13D)(\$1

ہماری روز مرہ زندگی اور اس میں اُلجے نوں اور پریشانیوں کا حل قرآن وسنت میں پوشیدہ ہے۔ ہم افراط و تفریط ہے بچتے ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق کس طرح اعتدال کی راہ اختیار کر سکتے ہیں؟ کس طرح ایک خوشگوارزندگی گز ار سکتے ہیں جس میں دین و دنیا کی راحتیں میسر ہوں اور دل کا سکون نصیب ہو؟ ہیہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہر مسلمان ڈھونڈر ہائے۔ ''اسلام اور ہماری زندگی''انہی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔

اسلام اور سماری زندگی

مجموعه خُطبًاتْ وتحريرات

-«قاطد ۸ قابه-

اخلاق ستيئة اوران كي اللح

شیخ الاسلام جبٹر<sup>ن</sup> مولانا محج **رفعی عثمانی** دامت برکاتهم



♦ ١٣ دينا كالقرمينش مال ده كالابور ♦ ١٩٠ ماركار كلى الابور بياكستان ♦ موس ده كوچوك أرد وبإزار الراجي فن الاسته التيكن على عند عند عند عند عند العلم عند العلم عند المستعدد عند المستعدد عند المستعدد ال

\$\\$D)(\$\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$D)(\$\\\$

ہماری روز مرہ زندگی اوراس میں اُلجھنوں اور پریشانیوں کاحل قر آن وسنت میں پوشیدہ ہے۔ہم افراط وتفریط ہے ۔ بچتے ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق کس طرح اعتدال کی راہ اختیار کر سکتے ہیں؟ کس طرح ایک خوشگوارزندگی گزار کتے ہیں جس میں دین ودنیا کی راحتیں میسر ہوں اور دل کا سکون نصیب ہو؟ ہیوہ سوالات

اسلام اور سماری زندگی

ہیں جن کے جواب ہرمسلمان و حوتڈر ہاہے۔''اسلام اور جاری زندگی''انہی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔

مجموعه نخطبات وتحربيرات

⊸ن جلد ۹ ن⊸

اخلاق حسنهاوران کے فضائل

شيخ الاسلام جبلن مولانا محجر تفي عثماني داست بركاتهم

الألفالية المستعلقة

★ ۱۳ دینا ناتی مینشن مال دو و لابور که ۱۹۰ دینا ناتی مینشن مال دو و لابور که او ۱۹۰ دینا ناتی مینشن مال دو و او ۱۹۰ دورویک تا تا که ۱۹۰ دورویک دیرویک دورویک دورو

{\}D)(\$\{\D)(\$\{\D)(\$\{\D)(\$\{\D)(\$\{\D)(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\D)}(\$\{\

ہماری روز مرہ زندگی اور اس میں اُلجھنوں اور پریٹانیوں کاحل قر آن وسنت میں پوشیدہ ہے۔ہم افراط وتفریط ہے بچتے ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق کس طرح اعتدال کی راہ اختیار کر سکتے ہیں؟ کس طرح ایک خوشگوارزندگی گزار سکتے ہیں جس میں دین ودنیا کی راحتیں میسر ہوں اور ول کا سکون نصیب ہو؟ یہ وہ سوالات ہیں جن میں جن جواب ہرمسلمان ڈھونڈ رہا ہے۔''اسلام اور ہماری زندگی''انہی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔

اسلام اور سماری زندگی

مجموعكه نحطبات وتحرثيرات

-«﴿إِجلد•ا إِنَهِ»-

روزمره كينتنين اوراعال

شيخ الاسلام جبنس مولانا محجر تقى عثماني داست بركاتهم

الله المسلمة

♦ ١٣ دينا كاقة مينش مال دو في البور ♦ ١٩٠ مار كلى الاجور بياكستان ♦ مؤن دو في بوك أرد وبازار الراجي فن المعام المنطق على المعام على المعام المناطق المعام المناطق المعام المناطق المعام المناطق المعام المناطقة الم